

# مخريك أزادي منداورسامان

(حصرووم)

مولانا سير الوالاعلى مود و دوى مفلطيه



### فهرست مضامين

| 5   | ويباحيه                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 8   | مقدمه طبع اوّل (فروری ۱۹۴۱ء)                                             |
| 15  | تعارف مقصد (جولائی ۱۹۳۹ء)                                                |
| 27  | تحریک اِسلامی کا تنزل (نومبر ۱۹۳۹ء)                                      |
| 46  | نسلی مسلمانوں کے لیے دورا ہیں (مئی ۹ ساواء)                              |
| 59  | ا قلیت واکثریت (جون ۱۹۳۹ء)                                               |
| 65  | شكايات (دىمبر ١٩٣٩ء)                                                     |
| 75  | راه روپشت بمنزل (جنوری ۱۹۴۰ء)                                            |
| 85  | اسلام کی دعوت اورمسلمان کانصب العین (مئی وجون ۱۹۴۰ء)                     |
| 100 | اصلی مسلمانوں کے لیے ایک ہی راومل (جولائی ۱۹۴۰ء)                         |
| 111 | اسلام کی را و راست اوراس ہے انحراف کی راہیں (محرم ۲۰ ھے-جنوری ۱۹۴۱ء)     |
| 147 | اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟ (دیمبر ۱۹۴۱ء)                          |
| 184 | ایک صالح جماعت کی ضرورت (اپریل ۱۹۴۱ء)                                    |
| 197 | اضائے                                                                    |
| 198 | مطالبهٔ پاکستان کو یہود کے مطالبہ ' قومی وطن' سے تشبید یناغلط ہے (ستمبرو |
|     | اكتوير ١٩٣١ء)                                                            |
| 201 | مسلم لیگ سے اختلاف کی نوعیت (ستمبرداکتوبر ۱۹۴۷ء)                         |
|     |                                                                          |

#### ويباجيه

میری اس کتاب کا حصتہ اوّل اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے جو دراصل تین اجزاء پر مشتمل تھا۔

- میرے وہ مضامین جو کے ۱۹۳۳ء میں''مسلمان اور موجودہ سیاسی کشکش حصتہ اول' کے نام سے ابتداء شاکع ہوئے تھے'اور پھرایک مدّت تک اسی نام سے کتا بی صورت میں شاکع ہوتے رہے۔
- ۲- وہ مضامین جو میں نے ۱۹۳۸ء میں ''مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش حصتہ دوم'' کے نام سے شالع کئے ہے 'اور وہ بھی ایک مدت تک اسی نام سے شالع ہوتے رہے۔
   ہوتے رہے۔
- ۳- میری کتاب "مسکا قومیت" کے بعض جھے جو ۱۹۳۹ء میں لکھے گئے تھے۔ان سب
  کاموضوع ہندستان کے مسلمانوں کوان خطرات ہے آگاہ کرنا تھا' جو ملک کے تمام
  باشندوں کوایک قوم فرض کر کے ایک لادینی جمہوری قومی ریاست میں ضم کر دینے
  سے ان کے دین ان کی تہذیب اور ان کی انفرادیت کولاحق ہوسکتے تھے۔اگر چہ
  اب وہ زمانہ گزر چکا ہے'اور حالات بدل گئے ہیں'لیکن بہر حال ان مضامین کی ایک
  تاریخی اہمیت تھی'اس لیے ان کو "تحریک آزادی ہنداور مسلمان" حصة اوّل کے نام
  سے از سر نوشائع کیا گیا۔

كەكىيابات كن حالات مىل كىي گئى تقى -

7- وہ مضامین جو سیاسی کش مکش حصتہ سوم کی اشاعت کے بعد اسی موضوع سے تعلق رکھنے والے مسائل پر ۱۹۴۴ء سے ۱۹۴۸ء تک لکھے گئے۔ بیسب مضامین اگر چدر سالہ تر جمان القرآن میں اپنے اپنے وقت پرشا لکع ہوتے رہے تھے لیکن ان کو کہیں یک جا مرشب ہیں کیا گیا تھا۔ اب پہلی مرشبہ ان کو مرشب کر کے اس کتاب میں ان کا اضافہ کر دیا گیا ہے وران میں سے بھی ہر مضمون کی تاریخ اشاعت درج کر دی گئی ہے تا کہ ہر بات کو اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھا اور سمجھا جا سکے۔

چونکہ بیمضامین .....خصوصاً اس کتاب کے جزوادّ کے مضامین .....

برسوں سے میرے خلاف معاندانہ پروپیکنڈے کے لئے خوب خوب استعال ہوئے ہیں اور ان کی عبارتوں کو سیاق وسباق سے الگ کر کے عجیب عجیب معنی پہنائے جاتے رہے ہیں۔اس لیے میں نے ترتیب ونظر ثانی کے وقت ان کی عبارات میں کوئی تغیر نہیں کیا ہے۔اگر کسی چیز کی تشریح کرنے یا کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت محسوں کی ہے تو اسے حاشیہ کی صورت میں درج کیا ہے اور قدیم وجدید حواثی کے درمیان فرق کرنے کے لیے توسین میں قدیم' یا جدید کے الفاظ کھودیئے ہیں' تا کہ کوئی غلط ہی بھی پیدانہ ہواور کوئی ہے بھی نہ كهد سكے كمعترضين كے اعتراضات سے بيخے كے ليے عبارتوں ميں ردّوبدل كرديا كيا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی دستاویز ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ میں 9 ۱۹۳۳ء سے تقسیم ہند کے وقت تک ہندستان کے مسلمانوں ہے کیا کہتار ہاہوں اور تقتیم کے بعدیا کستان کے مسلمانوں کومیں نے اسلام کے اصل نصب العین کی طرف توجہ دلانے کے لیے ۱۹۴۸ء میں کس طرح اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ تقتیم کے بعد گزشتہ ۲۵ سال کے دوران میں پیش آنے والے حالات کونگاہ میں رکھ کر ہر مضی دیکھ سکتا ہے کہ جو پچھ میں نے اس وقت لکھا تھا وہ حق تھا یانہیں معترضین کے پیش کردہ اقتباسات جوزیادہ ترسیاق وسباق سے الگ نکال کراور تاریخی سیاق کوبھی نظرانداز کر کے پیش کیے گئے ہیں مستحض کوبیج اور منصفانہ رائے قائم کرنے میں مددنیں دے سکتے۔میری اصل عبارتیں پوری تاریخی ترتیب کے ساتھ ہے

کم وکاست اس کتاب میں ناظرین کے سامنے موجود ہیں۔ انہیں پڑھیں اور جورائے قائم کرنا چاہیں کریں۔

ابوالاعلى

لا ہور کیم نومبر ۱۹۷۲ء

## مقدمه في اوّل

''مسلمان اور موجودہ سیاسی کش کش'' کے عنوان سے میر سے مضامین کے دو مجموعے اس سے پہلے شائع ہو چکے ہیں '' ۔اب اُسی سلسلہ کا یہ تیسر المجموعہ شائع کیا جارہا ہے۔ بظاہر پہلے دونوں مجموعوں سے اس تیسر نے مجموعہ کا فاصلہ اتنازیادہ ہے' کہ ایک شخص بادی النظر میں یوں محسوس کرے گا کہ میں نے حصتہ دوم کے بعد سے رکا یک اپنی پوزیشن بدل دی ہے' اور خود اپنی بہت سی کہی ہوئی باتوں کی تر دید کرنے لگا ہوں ۔لیکن دراصل ان تینوں مجموعوں میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ میں ایک نصب العین کی طرف تدریجی ارتقاء ہے' جس کی توضیح یہاں کردینا چاہتا ہوں' تا کہ اظرین کوکسی قسم کا خلجان پیش نہ آئے۔

یہ بات تھوڑ نے غور و تامل ہے ہر خص کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایک پر انی تحریک کوزوال وانحطاط کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا کام کسی نئی تحریک کی ابتداء کرنے کی بہنسبت زیادہ دشوار اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ نئی تحریک پیش کرنے والے کا راستہ تو بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس کو اسے صرف ان لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے جواس تحریک سے بیگا نہ ہوتے ہیں۔ اس کو محض اپنے اصول ومقاصد کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ پھر یا تولوگ اسکی دعوت کورد کر دیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں ۔لیکن جو کسی پر انی تحریک کوزوال وانحطاط کے بعد دوبارہ زندہ کرنا چاہے اس کے لیے صرف بھی ایک کام نہیں ہوتا کہ بیگا نوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرے بلکہ اسے رکانوں پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر کے بلکہ اسے رکانوں پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سے بلکہ اسے رکانوں پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سے بلکہ اسے رکانوں کی بہنسبت اس سے سکتا جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور بہر حال برگانوں کی بہنسبت اس سے سکتا جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور رہبر حال برگانوں کی بہنسبت اس سے سکتا جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور رہبر حال برگانوں کی بہنسبت اس سے سکتا جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور رہبر حال برگانوں کی بہنسبت اس سے سکتا جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور رہبر حال برگانوں کی بہنسبت اس سے سکتا

<sup>(&#</sup>x27;) اب بیددونوں مجموعے''تحریک آزادی ہنداور مسلمان' حصتہ اوّل ، دوم کے نام سے شالَع ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ ''مسئلہ تو میّت' مستقل کتاب کی صورت میں ہمی مل سکتی ہے (جدید)

قریب تر ہیں۔ اس کوسب سے پہلے بید کیمنا ہوتا ہے' کہ انحطاط کا ممل ان کے اندر کہاں تک ہو چکا ہے' اور اصل تحریک کا اثر کس حد تک ان میں باقی ہے۔ پھراسے بیڈ کربھی کرنی پڑتی ہے' کہ جس حد تک بھی وہ دورنکل گئے ہیں اس سے آگے نہ جانے پائیں اور جو پچھا شران کے اندر باقی ہے وہ محفوظ رہے۔ ان کی حیثیت اس تحریک کے حق میں بالکل اس سرمایہ کی ہوتی ہے' جو کی شخص کے پاس بچا مھیا باقی رہ گیا ہو' اور ظاہر ہے' کہ ایک عقل مند آدمی کی طرح یہ گوار انہیں کرسکتا کہ جو پچھاس کا ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے۔ لہذا اس کے لیے ناگز یر ہوتا ہے' کہ اس تحریک کے ساتھ لوگوں کی وابستی جھی بھی سپر دست ہے اس کو کم از کم اس حدیر برقر ارر کھنے کی کوشش کرے' اور اس کو مزید اضحال سے رو کے۔ محفظ کی اس تدبیر میں کی حد تک کا میاب ہوجانے کے بعد اس کے لیے لازم ہوتا ہے' کہ وہ انہیں موجودہ حالت پر نہ ٹھیر نے و سے بلکہ اصل تحریک کی طرف ان کو تھینچنے کی کوشش کرے' اور اس کی کوششوں کا مرکز ومحور نہ بننے دے۔ کہ سے مرحلوں سے گزر کر پھر کہیں اس کے لیے دعوت عام کا موقع آتا ہے' اور وہ اس مقام پر بہنچتا ہے' جہاں سے ایک بنی تحریک پیش کرنے والے کا کا م شروع ہوتا ہے۔

چونکہ میرے پیشِ نظر تحریک اسلامی کا احیاء ہے اس کیے جھے بھی اُسی تدری کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرنی پڑی ہے جس کی طرف او پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ''ترجمان القرآن' کی زندگی کے ابتدائی چارسال اس کوشش میں صرف ہوئے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں گمراہی کی جو جوشکلیں پیدا ہوگئی ہیں ان پر گرفت کی جائے' اور اسلام سے جوروز افزوں بعدان میں پیدا ہور ہا ہے اسے روکا جائے۔ '' ابھی پیوشش جاری تھی کہ ہے ساء میں رکا یک پید خطرہ سامنے آگیا کہ ہندستان کے مسلمان کہیں اس وطنی قومیت کی تحریک کے شکار نہ ہوجا تیں' جو آندھی اور طوفان کی طرح ملک پر چھائی چلی جا تو میت کی تحریک کے شکار نہ ہوجا تیں' جو آندھی اور طوفان کی طرح ملک پر چھائی چلی جا دی تھی ہی خالف

<sup>(</sup>١) ميري كماب "تنقيحات" الى كوشش كا آئينه ٢- (قديم)

<sup>(&</sup>quot;) مراد ہے انگریزی حکومت جواس وقت پورے برصغیر ہندویا کتان پرمسلط تھی۔ (جدید)

ہوں اور ہمارے دل میں اس کے پنج سے نکلنے کی خواہش جاہے کا نگر کی حضرات سے بھی برهی ہوئی کیوں نہ ہو مگر ہم کسی طرح بھی بیا گوارانہیں کر سکتے کہ جولوگ اس وقت تک تھوڑے یا بہت اسلام کے حلقہ اثر میں ہیں ان کو ہندستانی قوم پرسی کی تحریک اپنی ربط عوام (mass contact) کی تدبیروں سے اور اپنی واردھا اسکیم اور وِدّیا مندر اسکیم کے ذریعہ سے اور اپنے سیاسی ومعاشی تفوق کے زور سے اپنے اندر جذب کرلے اور ان کے نظریات اوران کی زندگی کواتنام خیر کردے کہ ایک دو پشتوں کے بعد ہندستان کی آبادی میں اسلام ا تنا ہی اجنبی ہوکر رہ جائے جتنا جایان یا امریکہ میں ہے۔ "اس خطرہ کوجس چیز نے اور زیادہ پریثان کن بنا دیا وہ رہتھی کمحض انگریزی اقتدار سے آزاد ہونے کے لانچ میں مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کا ایک سب سے زیادہ بااثر طبقہ وطنی قوم پرسی کی تحریک کا معاون بن گیا'اوراس نے انگریز دشمنی کے اندھے جوش میں اس چیز کی طرف سے بالکل آتکھیں بند کرلیں کہ اس تحریک کا فروغ ہندستان میں اسلام کے متنقبل پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ ''لہٰذا اس خطرے کا سد باب کرنے کے لیے میں نے ''مسلمان اورموجودہ ساسی کش مکش'' کے عنوان ہے مضامین کا ایک سلسلہ کے ساء کے آخر میں اور پھر دوسراسلسلہ ٣٨ء كة غاز ميں شائع كيا۔ان مجموعوں ميں ميرے پيش نظر صرف بيہ چيز تھی كەمسلمان كم از کم اپنی مسلمانیت کے موجودہ مرتبے سے نیچے نہ جانے یا نمیں اور اینے تشخص کو تم نہ کردیں۔اس کیے میں نے ان کے اندراسلامی قومیت کا احساس بیدار کرنے کی کوشش کی ان کو اُس جمہوری لا دینی نظام حکومت کے نقصانات سے آگاہ کیا جو واحد قومیّت کے مفروضه پر مندستان میں قائم کیا جار ہاتھا'ان آئین تحفظات اور'' بنیا دی حقوق'' کی حقیقت واضح کی جن پراعتماد کر کے مسلمان اس مہلک جمہوری دستور کے جال میں پھننے کے لیے آمادہ ہور ہے تھے'اوران کے سامنے''شبددارالاسلام ('')، کانصب العین پیش کیا' تا کہ سی

<sup>(</sup>۱) اس کاپس منظر بجھنے کے لیے میری کتاب ''تحریک آزادی ہنداورمسلمان' حصتہ اوّل ملاحظہ فرمائمیں۔(جدید)

<sup>(</sup>٢) مراد ہے علما كاوه گروه جوال وقت كائكريس كاساتھ دے دہاتھا۔ (جديد)

<sup>(</sup>۳) یعنی ہندستان اگر پورادارالاسلام نه بن سکے تو دارالاسلام ہے مشاہدا یک ایسا ملک بن جائے جس میں ان کااسلامی تشخص برقرار روسکے۔(جدید)

نصب العین کے موجود نہ ہونے سے خیالات اور اعمال کی جو پراگندگی ان کے اندر پیدا ہوگئی ہے وہ بھی دور ہو اور ان کونظر جمانے کے لیے ایک اپیا مطح نظر بھی مل جائے 'جونہ تو اصل اسلامی سمت سے ہٹا ہوا اور نہ اتنازیا دہ بلند ہو کہ اس کی بلندی کو دیکھ کران کی ہمتیں بست ہوجا تھیں۔

اس وقت چونکہ تحفظ کا کام مقدم تھااس لیے میں نے آزادی تو میت تو می تہذیب کومت خوداختیاری اقلیت واکثریت وغیرہ کے متعلق رائے الوقت تصوّرات کے خلاف کچھ کہنے سے قصد اُاحر از کیا 'اوران الفاظ کے جومفہومات ذبنوں میں راسخ بیضان کو جول کا توں قبول کر کے اس زبان میں گفتگو کی جس کولوگ سمجھ سکتے ہتھے۔ اس طرح میں نے مطلوب اصلی سے بحث کرنے کے بجائے حالت واقعی تک اپنی بحث کومحدودر کھنا زیادہ مناسب سمجھا' تا کہ دونوں چیزوں کو بیک وقت چیش کرنے سے دماغ پراگندہ نہ ہوجا کیں اور ایک ہی چھلانگ میں مقصد بعید تک پہنچنے کی کوشش کہیں مقصد قریب کے بھی ہاتھ سے اور ایک ہی چھلانگ میں مقصد بعید تک پہنچنے کی کوشش کہیں مقصد قریب کے بھی ہاتھ سے جائے موجب نہ بن جائے۔

یہ کام جس غرض کے لیے کیا گیا تھا اللہ کے فضل وکرم سے وہ پچھلے دو تین سال میں حاصل ہو چی ہے اوراب اس امر کا کوئی خطرہ باقی نہیں ہے کہ ہند ستان کے مسلمان کسی وطنی قو میت میں اپنے آپ کو گئی کر دیں گے یا اپنے آپ کو کسی ایسے جمہوری نظام میں نتھی کر الیس گئے جو واحد قو میت کے مفر وضہ پر تعمیر کیا گیا ہو۔ یہ جو پچھ ہوا کسی انسانی کوشش سے نہیں 'بلکہ محض اللہ کے فضل سے ہوا۔ اس کی مہر بانی سے متعدد اسباب ایسے پیدا ہوئے جن کی بدولت مسلمان اس خطرے سے بچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سلسلہ میں جن کو گوں کو اس نے تھوڑی یا بہت خدمت کی تو فیق بخشی ان کے لیے فخر کا مقام نہیں 'بلکہ شکر کا مقام ہے۔

اس مرحلہ کے طے ہوجانے کے بعد اب میرے سامنے دوسرا سوال بیتھا'کہ آیا مسلمانوں کواس نتیجہ پرمطمئن ہونے دیا جائے 'جوحاصل ہو چکاہے' یاان میں مزید ہے جینی بیدا کر کے انہیں اسلام کے اصلی نصب العین کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے ؟ آیا مسلمانوں کو سیاست واجتماع کے انہی غلط نصورات میں مبتلا رہنے دیا جائے' جومغر فی جاہلیت سے انہوں نے سی جین پا ان کے سامنے اسلام کے اجماعی وسیاسی تصورات کو صرف علمی حیثیت ہی ہیں بلکہ ایک عمل طح نظری حیثیت سے بھی پیش کردیا جائے؟ آیا مسلمانوں کو محض اپنی انفرادیت کے سنجالئے ہی میں لگاریخہ دیا جائے 'یا آئہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری انفرادیت مقصود بالڈ ات نہیں 'بلکہ ایک عظیم تر مقصد کے لیے مطلوب ہے؟ میسوال سامنے آتے ہی میر نے ممیر نے قطعی فیصلہ صادر کیا کہ پہلی شق غلط ہے' اور صرف میسوال سامنے آتے ہی میر نے ممیر نے قطعی فیصلہ صادر کیا کہ پہلی شق غلط ہے' اور صرف دوسری شق ہی شجھے وہ کام کرنا ہی تھا' جو میں نے کیا۔لیکن بد مہتی سے اس کے ساتھ دومزید وجوہ ایسے پیدا ہو گئے' جنہوں نے جو میں نے کیا۔لیکن بد مہتی سے اس کے ساتھ دومزید وجوہ ایسے پیدا ہو گئے' جنہوں نے مجبور مجھے کردیا کہ بچھلے مجموعہ کی اشاعت کے فور البعد ہی این مضامین کا سلسلہ شروع کر دوں مجبور مجھے کردیا کہ بچھلے مجموعہ کی اشاعت کے فور البعد ہی این مضامین کا سلسلہ شروع کر دوں جن کا مجموعہ اس وقت ہدیے ناظرین کیا جارہا ہے۔

پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئ تحریک کے دور میں عامة مسلمین کی قیادت ورہنمائی ایک ایک ایک گروہ کے ہاتھ میں چلی ٹی جودین کے علم سے بہرہ ہے اور محض قوم پرستانہ جذبہ کے تحت اپنی قوم کے دنیوی مفاد کے لیے کام کررہا ہے۔ دین کاعلم دیکھنے والاعضر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے۔ یہ براہ راست نتیجہ ہے علا کرام کی اس غلط سیاسی روش کا جس پروہ ابھی تک اصرار کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں بید دیکھ رہا ہوں کہ ہندستان میں اس سے پہلے بھی عام مسلمانوں کا اعتاد علائے دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ فیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جما تھا۔ میرے نزدیک بیصورت حال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ تحریک سے بچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ اگر ہندستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بین ہے۔ اگر ہندستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بوئے ہیں اور کھی ہوئے ہیں '') تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کھی خری اور ایران میں برقر ادر کھی ہوئے ہیں آخر فرق ہی کیا ہے؟ ہیرے نے اگر اپنی جو کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہوجانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ ہیرے نے اگر اپنی جو ہریت میں باتی

<sup>(</sup>١) بياس وتت كى كيفيت تتى جب بيضمون لكها كيا تعا\_ (جديد)

رہے یامنتشر ہوکر خاک میں زل مِل جائے۔(')

دوسری وجہ رہی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دین کے بجائے داعیہ تو می کو بہت زیادہ کارفر ما دیکھا۔اگر چہ ہندستان کےمسلمانوں میں اسلام اورمسلم قوم پرستی ایک مدّت ہے۔ خُلطُ مَلط ہیں کیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جُزوا تناکم اورقوم پرستانہ جُزو ا تنازیادہ بڑھ گیا ہے' کہ جھے اندیشہ ہے' کہ ہیں اس میں بزی قوم پرتی ہی قوم پرتی نہ رہ جائے۔حدیہ ہے کہ ایک بڑے متازلیڈر کوایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا کیا کہ بنی اور کلکتہ کے دولتمند مسلمان اینگلوانڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سریری کی زیادہ مستحق ہیں! اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرسی کے ساتھ مزیدروا داری برتنامیر ہے نز دیک گناہ عظیم ہے۔ بیظاہر بات ہے کہ متنکم جماعتی زندگی پیدا کرنے کے لیے افراد میں بہرحال کوئی ایک مشترک وفاداری پیدا کرنا کافی ہے: خواہ وہ ضدا کی و فاداری ہو یا تو م کی یا وطن کی۔اس لحاظ ہے جن لوگوں کو محض جماعتی استحکام مطلوب ہے ان کے لیے تو بیامر کسی تشویش کا باعث نہیں ہوسکتا کہ مسلمانوں میں خدا کے بجائے تو م کی مشترک و فاداری ہے بیہ مقصد حاصل ہو۔ کیکن ہم خدا پرایمان رکھنے والوں کوآ خرکس زمین میں پناہ اور کس آسان کے نیچے سر جھیانے کی جگہ ملے گی اگر ہم بھی خدا کے ان بندوں کوخدا کے بجائے کسی اور کی مشترک و فاداری پر مجتمع ہوتے د تکھتے رہیں اور پچھنہ بولیں۔

یہ ہیں وہ محرکات جن کے تحت اس مجموعہ کے مضامین لکھے گئے ہیں۔ میں نے ان مضامین میں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں پر اور کہیں کہیں ان کے لیڈروں پر بھی صاف صاف تنقید کی ہے مگر خدا شاہد ہے کہ کسی شخصیت یا کسی پارٹی سے مجھ کو کو کئی ذاتی عداوت نہیں ہے۔ میں صرف حق کا دوست اور باطل کا دشمن ہوں۔ جس چیز کو میں نے حق سمجھا ہے اس کے حق ہونے کی دلیل بیان کر دی ہے اور جسے باطل سمجھا ہے اس کے بطلان پر بھی

<sup>(</sup>۱) یہ بات جب لکھی گئی تو لوگوں کو بہت تا گوار ہوئی تھی۔لیکن اب ۱۹۷۲ء کے پاکستان بیس جو صالت ہے اے سب دیکھ رہے ہیں۔(جدید)

دلائل بیان کردیئے ہیں۔اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف رکھتا ہواوروہ دلیل سے میری رائے کی غلطی واضح کردیتے ہیں اپنی رائے واپس لے سکتا ہوں۔ رہے وہ حضرات جوصرف میہ د کچھ کر کہ پچھ ان کی پارٹی یاان کی محبوب شخصیتوں کے خلاف کہا گیا ہے غضب ناک ہوجاتے ہیں اور پھراس سے بحث نہیں کرتے کہ جو پچھ کہا گیا ہے وہ حق ہے یاباطل تواہیے لوگوں کے غیظ وغضب کی مجھے کوئی پروانہیں۔ میں ندان کی گالیوں کا جواب دول گا'اور نہ اپنے طریقہ ہی سے ہول گا۔

لاجور

ابوالاعلى

محرّم ۲۰ ۱۳۱۰ ه (فروری ۱۹۴۱ء)

#### تعارف مقصد

قوانین فطرت سب کے سب بلااسٹناء دائی عالم گیراور بلاگ ہیں۔ جوآج سے لاکھوں برس پہلے جس قانون کی تابع تھی اس کی تابع آج بھی ہے اوراس کی تابع قیامت علی رہے گئ زمانہ کے تغیرات کا اس پرکوئی انر نہیں۔ روشنی اور حرارت کے لیے جو قانون دنیا کے ایک حصہ میں ہوتا اور نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا کہ مشرق میں حرارت کی ماہیت و کیفیت کچھاور ہو اور مغرب میں کچھاور شال میں روشنی ایک رفتار سے اشیاء کے بنے اور بگر نے برخ سے اور گھنے پیدا ہونے اور فنا ہوجانے کے لیے جو قوانین مقرر ہیں ان کا اطلاق سب پر یکسال ہوتا ہوتا ہے۔ ان میں کوئی رور عایت کوئی لاگ لیبیٹ کوئی جانب داری نہیں پائی جاتی۔ فطرت کا کس کے ساتھ کوئی ایسار شیخ ہیں جو دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ وہ کسی کی دوست اور کسی کی دیمن نہیں ۔ کسی پر مہر بان اور کسی پر مامبر بان نہیں۔ جو آگ میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ جو نو مازوائی میں یہ مکن نہیں کہ دیا سلائی کی رگڑ سے ایک کے لیے تو آگ کی سے ایک گا۔ فطرت کا کسی کے حدود فر مازوائی میں یہ مکن نہیں کہ دیا سلائی کی رگڑ سے ایک کے لیے تو آگ کا شعلہ پیدا ہواور دوسرے کے لیے تو آگ کی ساتھ کے لیے تو آگ کا شعلہ پیدا ہواور دوسرے کے لیے بیائی کی دھار۔

انسان جس فطرت پر بیدا کیا گیا ہے وہ بھی ای فطرت کا ایک رخ ہے جوساری
کا کنات پر حاوی ہے لہذا انسانی فطرت کے قوانین بھی فطرت کا کنات کی طرح دائی عالم گیر
اور بے لاگ ہیں۔ زمانہ کے تغیر ات سے مظاہر میں خواہ کتنا ہی تغیر ہوجائے حقائق میں کوئی
تغیر واقع نہیں ہوتا علم اور وہم میں جوفرق آج سے دس ہزار برس پہلے تھا وہی آج بھی ہے
اور قیامت تک رہے گا۔ ظلم اور عدل کی جوحقیقت دو ہزار برس قبل سے تھی وہی دو ہزار برس
بعد مسے بھی ہے۔ جو چیز حق ہے وہ چین میں بھی و کی ہی حق ہے جیسی امریکہ میں ہے اور جو
بعد ماطل ہے وہ کالے کے لیے بھی اسی طرح باطل ہے جس طرح گورے کے لیے ہے۔

انسان کی سعادت وشقادت اورفلاح وخمران کے لیے فطرت کا قانون قطعاً ہے لاگ ہے اس میں کسی شخص کسی قوم کسی نسل کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ اسبابِ سعادت اور اسباب شقاوت سب کے لیے یکساں ہیں۔ جوشقاوت کے اسباب فراہم کر سے گاوہ محض اس بنا پر سعادت سے ہم کنار نہیں ہوسکتا کہ اس کا تعلق کسی خاص ملک یانسل یا قوم سے ہے اور اس طرح جوسعادت کے اسباب فراہم کر سے گاوہ بھی محض اس بنا پر اپنے کسب کے ٹمرات سے محروم ندر کھا جائے گا کہ وہ فلال نسل سے تعلق رکھتا ہے یا فلاح پر اپنے کسب کے ٹمرات سے محروم ندر کھا جائے گا کہ وہ فلال نسل سے تعلق رکھتا ہے یا فلاح پر اپنے کسب کے ٹمرات سے محروم ندر کھا جائے گا کہ وہ فلال نسل سے تعلق رکھتا ہے یا فلاح پر اسے موسوم ہے۔

فطرت انسانی کے اس دائمی عالم گیراور بے لاگ قانون ہی کا دوسرا تام''اسلام'' ہے۔اس کو انسان پر منکشف کرنے والا وہی فاطر کا ئنات ہے جس نے انسان کی اور سارے جہان کی فطرت بنائی ہے۔ یہ سی قوم پرست کا تخیل نہیں ہے جوساری دنیا کواپنی توم کے مفاد ومصالح کی نظرے دیکھتا ہو۔ یکسی طبقاتی لیڈر کی فکر بھی نہیں ہے جوسارے معاملات پرایک طبقه کے نقطهُ نظرے نگاه ڈالتا ہو۔ فی الجملہ بیسی انسان کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہے کہ کی خاص عہد کا 'کسی خاص ماحول کا اور کسی خاص مخص یا گروہ کی دل چسپیوں کا مُقبَّد ہو۔ بہتو درحقیقت رب العالمین کی ہدایت سے ماخوذ ہے ٔ اور رب العالمین وہ ہے جس کی نگاہ میں سب انسان بیسال ہیں۔وہ انسان کوانسان کی حیثیت سے دیکھتا ہے نہ کہ ہندی اور جرمن اوراٹالین کی حیثیت ہے یا مز دوراور کسان اورسر مایہ دار کی حیثیت ہے۔اس کو اشخاص اور اقوام ہے دلچین نہیں کمکھن انسان ہے ہے اس لیے وہ دیانت اخلاق اور مدنیت فاضلہ کے جتنے اصول بتاتا ہے وہ سب کے سب ہرفتم کی محدودیتوں سے پاک ہیں۔ان میں بحیثیت مجموعی تمام انسانوں کی فلاح وبہبود اور زندگی کے ہرمر حلے میں ان کی کامیابی مدنظرر کھی گئی ہے۔ وہ فطرت کے تمام دوسرے قوانین کی طرح عالم گیر ہیں۔ان کا سن سخف یا قوم کے ساتھ کوئی مخصوص رشتہ ہیں ہے جو کسی دوسرے مخص یا قوم کے ساتھ نہ ہوسکتا ہو۔ جو کوئی بھی ان اصولوں کو قبول کر کے ان کے مطابق عمل کرے گا فلاح یائے گا' خواہ روی ہو یا حبثیٰ آربیسل سے تعلق رکھتا ہو یا سامی نسل سے امریکہ میں رہتا ہو یا ایشیا

میں۔اور جوان اصولوں ہے انحراف کرے گا' نقصان اُٹھائے گا' خواہ وہ کسی پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

اسلام کے انہی عالم گیراصولوں پر انسانی حیات کی تعمیر نو کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے ' جو اسلام کی صدافت پر ایمان لائے۔ اور چونکہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اس لیے یہی ہماری تمام کوششوں کا مقصد اصلی ہے۔

گرجب ہم کہتے ہیں' کہ ہمارامقصدسب سے پہلے اپنے وطن کو اور بالآ خرتمام دنیا کو ''دارالاسلام'' بنانا ہے' تو اس سے ایک ناواقف آ دمی اس غلط نہی ہیں پڑجا تا ہے' کہ جس طرح ہر جوشیلا قوم پرست زمین ہیں اپنی قوم کا غلبہ اور حمکن چاہتا ہے' اسی طرح ہر بوشیلا قوم پرست زمین ہیں اپنی قوم کا غلبہ اور حمکر ان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو'' قوم' میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ''مسلمانوں کی حکومت' ان کا نصب العین بن گیا ہے۔ یہی ہندووں میں پیدا اس کے ''مسلمانوں کی حکومت' ان کا نصب العین بن گیا ہے۔ یہی ہندووں میں پیدا ہوئے ہوتے' تو ہٹلر اور گورئگ کے روپ میں نمودار ہوتے ۔ کسی اطالوی کی آغوشِ محبت میں جنم لیتے تو مسولین کی صورت اختیار کرتے۔

سے غلط بھی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ' دارالاسلام' کو' دارالہسلمین' کا ہم معنی سمجھا جانے لگا ہے طالا نکہ دونوں میں حقیقتۂ بڑا فرق ہے۔ جولوگ کلمہ گوہونے کی وجہ سے ' دائر ہ اسلام' میں داخل ہیں' ادر معاشرت کے اعتبار سے مسلمانوں میں شار کیے جاتے ہیں' وہ اگر غیر اسلامی طریقوں پر حکومت کریں' تو ان کی حکومت مسلمانوں کی حکومت تو میں ' وہ اگر غیر اسلامی طریقوں پر حکومت کریں' تو ان کی حکومت اسلامی حکومت ہر ضرور کہلائے گی کہ اتفاق سے اس کے حکمر ان کلمہ گوہیں' مگر ایسی حکومت اسلامی حکومت ہر گزنہ ہوگی' اور نہ اس پر صحیح معنوں میں' دار الاسلام' کا اطلاق ہو سکے گا۔ حاشا وکلا' ہمارا نصب العین ایسی' مسلمان حکومت' کا قیام ہر گزنہیں ہے۔ اگر اس حیثیت سے ہم اپنی قوم کی بڑائی چاہیں' اور اگر ہمارا مقصد ہیں ہوکہ محض فوجی طاقت سے مند حکومت پر قبضہ کر کے کی بڑائی چاہیں' اور اگر ہمارا مقصد ہیں ہوکہ محض فوجی طاقت سے مند حکومت پر قبضہ کر کے زمین کی دولت اور فر ہاں روائی کے تکبر کو اپنی قوم کے لیے مخصوص کر لیس تو خود اسلام ہی

<sup>(</sup>۱) بیدونول اس ز مانے میں ہندوستان کے نہایت متعضب ہندولیڈر ہتھے۔ (جدید)

سب سے پہلے آگے بڑھ کرہم کوظالم اور مفسد تھیرائے گائیونکہ وہ صاف کہتا ہے کہ:

تِلْكَ النَّارُ الْاخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا اللهِ اللّهُ الل

آ خرت میں عزت کا مقام ہم نے صرف انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے جوز مین میں اپنی بڑائی نہیں جا ہے اور نہ فساد کا اراد ور کھتے ہیں۔''

دراصل جو چیز ہمارے چیشِ نظر ہے وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں 'بلکہ'' اسلام کی حکومت'' ہے۔ اُسی اسلام کی حکومت جو مجموعہ ہے دیا نت'اخلاق اور مدنتیت' فاضلہ کے عالم گیراصولوں کا۔بیاسلام جاری یاکسی کے بابدادا کی میراث بیں ہے۔اس کاکسی سے کوئی خاص رشتہ بیں۔ جوان اصولوں پر ایمان لائے اور ان پر عمل کرے وہی اسلام کا علم بردار ہے۔وہ اگرنسل کے اعتبار ہے چمار یا بھنگی بھی ہو تو محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسندخلافت پر بیٹے سکتا ہے'وہ اگر نکلا حبثی غلام بھی ہو' توعرب وعجم کے نثر فاءاور سادات کا امام بن سکتا ہے۔ساڑھے تیرہ سوبرس ہے جن کے خاندان میں اسلام چلا آ رہاہے وہ اگر آج ان اصولوں ہے منحرف ہوجا کمیں تو اسلام میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔اور کل تک جوشخص ہندو یاعیسائی یا پاری تھا'شرک اور بت پرسی'شراب نوشی اورسوداور قمار بازی میں مبتلا تھا' وہی اگر آج اسلام کی فطری صداقتوں کو مان کرعملاً ان کا یا بند ہوجائے 'تواس کے کے اسلام میں عزت اور بزرگی کے اونے سے اونے مراتب تک پہنچنے کاراستہ کھلا ہوا ہے۔ اس مخضر توضیح سے بیظاہر ہوجا تا ہے کہ جمارا مقصد ایک قوم پر دوسری قوم کی برتری تہیں ہے بلکہ نظام تمدّ ن کوان اصولوں پر مرتب کرنا ہے جو ہمارے ضمیر وایمان کے مطابق سیجے ہیں۔اس پراگر کوئی ناک بھول چڑھائے توہم پیجھنے سے قاصر ہیں کہاس کے پاس آخروجوهِ اعتراض كيابير\_

ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ کسی مسلک کا تنقیدی یا تحقیقی مطالعہ کر کے اس امر کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاح اور انسانی معاملات وتعلقات کی اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاح اور انسانی معاملات وتعلقات کی بہتری کمال درجہ پرموجود ہے تو اس کے اندر فطری طور پر بیخوا ہش بیدا ہوتی ہے کہ جس

اجمّا کی زندگی سے خوداس کا تعلق ہے جس سوسائٹی کے ساتھ اس کی زندگی وموت وابستہ ہے جس حصۃ انسانیت کے ساتھ وہ تمد نی 'سیاسی اور معاشی تعلقات میں جکڑا ہوا ہے' سب سے پہلے اس کے نظام حیات کواس مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرے ۔ اسے اپنے اس پہلے اس کے نظام حیات کواس مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرے ۔ اسے اپنے اس لیند یدہ مسلک کے ضحے ومفید ہونے کا جتنا زیادہ یقین ہوگا' اور اس کے دل میں حُتِ انسانیت یاحُتِ وطن کا جذبہ جتنا زیادہ تو می ہوگا' اتنا ہی زیادہ اپنے ابنائے نوع یا ابنائے وطن کواس مسلک حق کے فوائد سے بہرہ مند کرنے کے لیے بے جین ہوگا' جس میں وہ ان کی فلاح و بہوداور کا مرانی وخوش حائی مضم دیکھتا ہے' اور اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ وہ ان مسلکوں کی حکم انی کا مخالف ہوگا جن کو وہ پور سے یقین کے ساتھ غلط اور نقصان دہ جھتا ہوں کو وہ ایما نداری کے ساتھ فلو نے دب وطن تو یہ بات ہے' کہ آدمی جس مسلک کو بین نداری کے ساتھ اور جن طریقوں کو وہ ایما نداری کے ساتھ فقصان رساں جھتا ہوا نہیں یا اپنے گھر میں لیے بیٹھار ہے' اور جن طریقوں کو وہ ایما نداری کے ساتھ فقصان رساں جھتا ہوا نہیں میں لیے ابنائے وطن کی زندگی پرمسلط نہ ہوئے دے۔

جن لوگوں نے مغرب کے جمہوری نظام کا مطالعہ کیا اور اسے اپنز دیک برخق پایا وہ آج کوشش کررہے ہیں 'کہ ہندستان کے نظام حمد ن کو مغربی ڈیموکر لیں کے نمونہ پر ڈھالیس ۔ جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا اور اسے برخق پایا وہ آج کوشش کررہے ہیں 'کہ ہندوستان کی اجتماعی تعمیر نو (social reconstruction) مارکسی اشتر اکیت کے طریقہ پر ہو۔ یہ آخر کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جمت اس کے سواچش کی جاسکت ہے 'کہ ان کے ایمان واعتقاد کا مقتضا یہی ہے؟ کیا ان کے اس اقدام کوکوئی شخص خلاف حتب وطن یا خلاف حتب وطن یا کو اپنے انسانیت کہرسکتا ہے؟ کیا ان کے اس اقدام کوکوئی شخص خلاف حتب وطن یا کو اپنے ابنائے جنس کے لیے سعادت وفلاح کا ذریعہ بجھتے ہیں اس کو رائج کرنے کی جدوجہد نہ کریں' اور کسی ایسے نظام زندگی کی حکمرانی کو گوارا کر لیس جو ان کے زدیک بیشدگانِ ملک کی آزادی اور برحالی کی طرف لے جانے والا ہو؟ بالفرض ملک کی آزادی اور باشدگانِ ملک کو آزادی اور

اقوام عالم کے درمیان اہلِ وطن کی عزت بڑھنے کا امکان کسی شخصی استبدادی حکومت کے قیام یا سر مایہ دارانہ نظام کے بقامیں ہو تو کیا کسی سیچ جمہوریت بیند یا کسی راست باز اشتراکی سے آزادی اور وطن کی عزت کے نام پر بیدا بیل کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے اپنے مسلکوں کو چھوڑ کر اس طریقہ کو قبول کرلیں؟ اور کیا ان دونوں کو اس قشم کی اپیل سن کر واقعی ہتھیا رڈ ال دینا چاہئے؟

بالكل يبي بوزيش ہماري بھي ہے۔ ہم كو جو چيز '' دارالاسلام'' كي صدا بلند كرنے پرمجبور کرتی ہے وہ بعینہ دہی ہے جو دوسرے لوگوں کو''جمہوریت' اور''اشترا کیت' کے نعرے بلند کرنے پر مجبور کررہی ہے۔ہم نے برسوں اسلام کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ کیا۔ہم نے اس کی اعتقادی اساس اس کے نظریۂ حیات اس کے اصول اخلاق اس کے نظام تمدّ ن اس کے قوانین معاشرت ومعیشت اس کے آئین سیاست وطرز حکومت عرض اس کی ایک ایک چیز کو جانجا اور پر کھا۔ ہم نے دنیا کے دوسرے اجتماعی نظریات اور تمذنی مسلکوں کو کھنگال کر دیکھا اور اسلام ہے ان کا تقابل کیا۔ اس تمام مطالعے اور شخفیق و تنقید نے ہمیں اس امریر بوری طرح مطمئن کر دیا کہ انسان کے لیے حقیقی فلاح وسعاوت اگر کسی مسلک میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہرمسلک ناقص ہے۔ کسی دوسر ہے مسلک کی اخلاقی بنیا دصالح اور مستحکم نہیں۔ کسی دوسر ہے مسلک میں انسان کی شخصیت کے ارتقا (development of personality) کا بورا موقع نہیں کسی دوسرے مسلک میں اجتماعی عدل (social justice)اور بین الانسانی تعلقات کا سیح توازن (balance) نہیں۔ کسی دوسرے مسلک میں فطرت انسانی کے تمام پہلوؤں کی متناسب رعایت نبیں ۔اسلام کے سواکوئی مسلک دنیا میں ایساموجود نبیں جوانسان کو حقیقی آ زادی ہے ہم کنارکرتا ہو'اسے عزت کے بلندترین مدارج کی طرف لے جاتا ہو'اور ا یک ایسااجهٔاعی ماحول پیدا کرتا ہو'جس میں ہر شخص اپنی قوّت واستعداد (capacity) کے مطابق اخلاقی 'روحانی اور مادی ترقی کے انتہائی مدارج تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی اینے دوسرے ابنائے جنس کے لیے بھی الیمی ہی ترقی میں مددگار ہو۔

سیاطمینان اور لیمین حاصل ہوجانے کے بعد ہمارے لیے راست بازی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا بالکل وہی نہیں جو ہمارے جمہوریت پندیا اشتراکیت پندا بنائے جنس کے لیے ہے؟ جس مسلک اجتماعی کو ہم پوری دیانت کے ساتھ انسانیت کے لیے رحمت ہجھتے ہیں کیا ہم پر یہ فرض عا کہ نہیں ہوجا تا کہ اپنے ملک اور اپنے ابنائے نوع کی اجتماعی زندگی کو اس مسلک کے مطابق منظم کرنے کی جدوجہد کریں؟ جو چیز جمہوریت پندوں اور اشتراکیت بسندوں کے لیے تن ہے وہ ہمارے لیے کیوں غیر جن ہے؟

اسلام کے متعلق جماری بیرائے کچھاس وجہ سے ہیں ہے کہ ہم مسلمان تھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کے حق میں ایک طرح کا پیدائتی میلان رکھتے ہیں اینے دوسرے ر فقاء کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا حال ہے مگرا پنی ذات کی حد تک میں کہہ سکتا ہول کہ اسلام کوجس صورت میں میں نے اپنے گردو پیش کی مسلم سوسائٹی میں یا یا میرے کے اس میں کوئی کشش نہ تھی ۔ تنقید و حقیق کی صلاحیت پیدا ہونے کے بعد پہلا کام جومیں نے کیاوہ یہی تھا' کہاس بےروح نہ ہبیت کا قلادہ اپنی گردن سے اتاریجینے کا جو مجھے میراث میں ملی تھی۔اگراسلام صرف اس مذہب کا نام ہوتا جواس وقت مسلمانوں میں یا یا جاتا ہے تو شاید میں بھی آج ملحدوں اور لا مذہبوں میں جا ملا ہوتا' کیونکہ میرے اندر نازی فلیفہ کی طرف کوئی میلان نہیں ہے کچھن حیات تو می کی خاطر اجداد پرتی کے چکر میں پڑار ہوں۔ کیکن جس چیز نے مجھےالحاد کی راہ پر جانے یا کسی دوسرے اجتماعی مسلک کو قبول کرنے سے ر د کا اور از سرِ نومسلمان بنایا وہ قر آن اور سیرت محمدی سائینٹائیٹر کا مطالعہ تھا۔ اس نے مجھے انسانیت کی اصل قدرو قیمت ہے آگاہ کیا۔اس نے آزادی کے اس تصوّر سے مجھے روشناس کیا 'جس کی بلندی تک دنیا کے کسی بڑے سے بڑے لبرل اور انقلابی کا تصوّر بھی نہیں پہنچ سكتا۔اس نے انفرادی حسن سیرت اور اجتماعی عدل كا ایک ایسا نقشہ میرے سامنے پیش كیا' جس سے بہتر کوئی نقشہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے تجویز کردہ لائحہ زندگی ( scheme of life) میں مجھے ویبا ہی کمال درجہ کا توازن (balance)نظر آیا جیبا کہ ایک سالمہ (atom) کی بندش ہے لے کر اجرام فلکی کے قانونِ جذب وکشش تک ساری کا مُنات کے

نظم میں پایا جاتا ہے۔ اور اس چیز نے مجھے قائل کر دیا کہ یہ نظام اسلامی بھی اس حکیم کا بنایا ہوا ہے جس نے اس جہانِ ارض وسا کوعدل اور حق کے ساتھ بنایا ہے۔

پس درحقیقت میں ایک نومسلم ہوں۔ خوب جانچ کر اور پر کھ کرکس مسلک پر ایمان لا یا ہوں' جس کے متعلق میرے دل ود ماغ نے گواہی دی ہے' کہ انسان کے لیے فلاح وصلاح کا کوئی راستہ اس کے سوانہیں ہے۔ میں صرف غیر مسلموں ہی کونہیں' بلکہ خود مسلمانوں کوبھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں' اور اس دعوت سے میرا مقصد اس نام نہا و مسلم سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے' جوخود ہی اسلام کی راہ سے بہت دور ہٹ گئی سے' بلکہ بید عوت اس بات کی طرف ہے' کہ آؤاس ظلم وطغیان کوختم کر دیں جو دنیا میں بھیلا ہوا ہے' انسان پرسے انسان کی خدائی کومٹا دیں اور قرآن کے نقشہ پر ایک نئی دنیا بنا نمیں' جس میں انسان کے لیے بحیثیت انسان کے خرف وعزت ہؤ حریت اور مساوات ہو' عدل اور احسان ہو۔

برقت ہن ہے اس وقت ہندستان میں حالات نے کھالی صورت اختیار کرلی ہے جس کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ کا نام سنتے ہی ایک شخص کا ذہن فوراً دوث بڑھانے کی کوشش اور ساسی غلبہ (domination) کی خواہش اورائ قبیل کی بہت ہی دوسری چیز وں کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ایک طرف جمہوری طرز حکومت کے قیام نے سیاسی طاقت اوراس کے تمام خمنی فوائد کو ووٹوں کی کٹر ت پر شخصر کر دیا ہے دوسری طرف مسلمانوں کی پوزیشن یہاں پچھالیں ہے گدان کی جانب سے اپنے مسلک کو پھیلانے کی کوئی کوشش اس شبہ سے نے نہیں سکتی کہ ہے۔ ان شبہات کو تو تبہ پہنچانے میں خود مسلمانوں کا اپنا بھی کا فی حصتہ ہے۔ ان کے بہت سے غلط شہبات کو تو تبہ پہنچانے میں خود مسلمانوں کا اپنا بھی کا فی حصتہ ہے۔ ان کے بہت سے غلط نمائندوں نے تبہ پخانے کا شور پچھاس طرح بلند کیا کہ گو یا یہ تفض ایک سیاسی حربہ ہے جے اس جمہوری دور میں صرف اس غرض کے لیے استعال کرنا چا ہئے کہ اپنی قالت تعداد کے پیچیدہ مسئلے کو کل کیا جائے۔اس چیز نے اسلام کے داستے میں ایک شدیدتم کا سیاسی تعقب حاکل مسئلے کو کل کیا جائے۔اس چیز نے اسلام کے داستے میں ایک شدیدت میں ایک شدیدت میں اورکی ان میں گردیا ہے۔سوشل ازم کم کیونوم فی شرم یا اور کی ازم کی تبلیغ کی جائے تو لوگ اس کو تحف اس

کے ذاتی اوصاف (merits) کے لحاظ ہے دیکھتے ہیں اور اگران کے دماغ کو وہ اپیل کرتا ہے تواہے بول کر لیتے ہیں۔ گر''اسلام ازم'' کا نام آتے ہی لوگوں کا فرہن اس طرف منتقل ہوجا تا ہے' کہ یہ ہمارے ملک کی ایک ایسی قوم کا مسلک ہے' جو پہلے یہاں حکومت کر چکی ہے' اور اس جمہوری دور میں قلیل البعد او ہونے کی وجہ ہے اپنے دوٹ بڑھانا چاہتی ہے۔ تا کہ نمائندہ مجالس کی نشستوں اور دفتری ملازمت کی کرسیوں پر قبضہ کرے۔ یہ خیال آتے ہی دل ود ماغ پر قومی تعصب کے قال چڑھ جاتے ہیں' اور ذاتی اوصاف کے لحاظ ہے جانچنے پر کھنے کا سوال ہی خارج از بحث ہوجا تا ہے۔

ہمیں ان حالات کا بڑے صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نیکی اور صداقت کی راہ میں ہمیشہ مشکلات حائل ہوتی رہی ہیں۔شیطانی راہیں آسان ہوتی ہیں اور حق کی راہ بہر حال موالع ہے لبریز رہتی ہے۔ محض مبر لگا تارسعی اور خالصتۂ لوجہ اللہ کام کرنے ہے ہم مسلمانوں کے دل بھی بدل سکتے ہیں اورغیرمسلموں کے دل بھی۔ جب ہماری سعی وجہد میں خدا کی خوش نو دی اور بنی نوع انسان کی خیرخوا بی کے سواکسی دنیوی غرض کا شائیہ تک نہ ہوگا' تولوگوں کے دل خود بخو داس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے تیار ہوجا نمیں گے کہ اسلام سینسل اور قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ ایک انسانی مسلک ہے جس کا تعلق تمام انسانوں ہے ویبا ہی عام ہے ٔ جبیبا ہوا اور پانی کاتعلق سب ہے۔اس میں ہرانسان دوسرے انسان کے ساتھ برابر کا شریک ہوسکتا ہے۔ بیجس طرح مسلمانوں کی چیز ہے اس طرح تمہاری بھی ہوسکتی ہے۔ بلکہ اگر نیکی اور تقویٰ اور قانون الہی کی اطاعت میں تم نسلی مسلمانوں سے بڑھ جاؤ تو امامت تم کو ملے گی' تقدّم اور شرف تم کو حاصل ہوگا' خلافت کے امین تم ہو گئے اورنسلی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں برجمنیت اورنسل پرتی ہیں ہے که عزت وشرف اور قوت واقتدار پرکسی خاص گروه کا دوامی اجاره ہو۔ یہاں ایک قوم پر دوسری قوم کے غلبہ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ تبلیغ اسلام کی نوعیت اجھوت ادھار (') کی سی نہیں ہے کہایک قوم محض دوسری قوم کے ووٹ بڑھانے کے لیے اس کی مجزو بنائی جائے

<sup>(</sup>ا) احجوت تومول کو پتی ہے اُٹھانے کی کوشش۔ (جدید)

مگر زندگی کی متاع میں اسے برابر کا حصتہ نہ دیا جائے۔ () اسلام میں تو برابر ہی نہیں ٗ بلکہ اوصاف ذاتی کے لحاظ ہے ایک شخص زیادہ کا حصتہ دار بھی ہوسکتا ہے۔

یہاں پیدائش کی وجہ ہے آ دمی اور آ دمی میں کوئی امتیاز نہیں۔ کسی شخص کی راہ میں اس
کے پیشے یا اس کی قومیّت کی وجہ ہے کوئی رکاوٹ حائل نہیں۔ تم اپنے کیرکٹر اور اپنے کر دار
کے زور سے جہاں تک اڑنے کی طاقت رکھتے ہواڑ سکتے ہو۔ فرش سے عرش تک تمہاری
ترقی کی راہ میں کوئی روک نہیں۔

بعض لوگوں کے ذبن میں بیز خیال بھی کھٹکتا ہے کہ اسلام تیرہ چودہ صدی پہلے کا ایک نم بہتے کا ایک نم بہتے کا ایک ف مذہب ہے اس کوآج ایک فکری وا خلاقی اور تمدّ نی وسیاس تحریک کی حیثیت سے زندہ کرنے کا کون ساموقع ہے؟

جولوگ دور ہے کی چیز کو تھن سرسم ی نظری ہے دیکھ کررائے قائم کر لیتے ہیں ان کی مار کے عموماً غلط ہوا کرتی ہے۔ ایسی ہی غلطی یہ لوگ بھی کرر ہے ہیں انہوں نے قرآن کا غائر نظر سے مطالعہ نہیں کیا۔ مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تحقیقی نظر نہیں ڈالی۔ اس لیے تھن قطر نہیں ڈالی۔ اس لیے تھن قیا مفروضات کی بناء پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں' کہ اسلام اب سے تیرہ سو برس پہلے کی ایک مذہبی تحریک تھی جواس زمانہ کے خصوص تمد نی حالات میں تو بلا شہمفید ثابت ہوئی' گراب حالات بہت بدل چھ ڈائرہ مند ثابت نہ موگا۔ اس غلط فہنمی کے پیدا ہونے اور جڑ پکڑنے میں خود مسلمانوں کے اپنے طرزِ عمل کا بھی ہوگا۔ اس غلط فہنمی کے پیدا ہونے اور جڑ پکڑنے میں خود مسلمانوں کے اپنے طرزِ عمل کا بھی ہوگا۔ اس غلط فہنمی کے پیدا ہونے اور جڑ پکڑنے میں خود مسلمانوں کے اپنے طرزِ عمل کا بھی مفروضات کو رسملم کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اے ایک تحریک ایک سلم کی ایک مقدس میراث بنا کر رکھ دیا۔ حالانکہ ایک سلم کی طفر ت آدمی اگر اپنے ذہن سے تاریخی اور سیاسی تعقبات اور پیشگی مفروضات کو ایک سلم کی خاص زمانہ کی خاص زمانہ کی خاص زمانہ کی خاص زمانہ کی خبیں ہے جس کی بنیا دوقتی اور مکانی حالات پر ہو بلکہ یہ ناسلام کی خاص زمانہ کی خاص زمانہ کی خور بیک نہیں ہے جس کی بنیا دوقتی اور مکانی حالات پر ہو بلکہ یہ

<sup>(</sup>۱) اس زمانے میں ہندولیڈروں نے بیتحریک صرف اس لیے اُٹھ نی تھی کہ ہندستان کے کروڑوں اچھوت کہیں ہندوتو م سے ایک نہ ہوجا تھی لیکن مملأ ان مظلوم لوگوں کی جو حیثیت ہندومعاشر ہے میں تھی وہ جوں کی توں رہی۔ (جدید)

الیے اصولوں کا مجموعہ ہے جوانسانی فطرت کے حقائق پر بنی ہیں اور عام قوائین فطری کے ساتھ کامل موافقت (harmony) رکھتے ہیں۔انسان کے حالات اور خیالات خواہ گئے ہی بدل جائیں 'گراس کی فطرت ہر حال میں جوں کی توں رہتی ہے۔ زمانہ خواہ گئے ہی بلالے علی 'ہر حال کا نئات فطرت کے حقائق اور قوانین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔لہذا جو فطری اصول طوفان نوح میاسہ کے وقت انسانی زندگی کے لیے مفید ہتے وہی اس ہیسویں فطری اصول طوفان نوح میاسہ کے وقت انسانی زندگی کے لیے مفید ہتے وہی اس ہیسویں صدی میسوی میں بھی منزل سعادت کی طرف صدی میسوی میں بھی منزل سعادت کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے۔تغیر جو بچھ بھی ہوگان فطری اصولوں میں نہیں 'بلکہ بدلنے والے حالات پران کے انطباق (application) میں ہوگا۔اسلام کی اصطلاح میں اس کا نام اجتہاد ہے' یعنی اصول کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر قانون کی اسپرٹ کے مطابق شے حالات پر منظبی کرنا۔ اور یہ اجتہاد ہی وہ چیز ہے' جو نظام اسلامی کو ایک محرک و متحرک حالات پر منظبی کرنا۔ اور یہ اجتہاد ہی وہ چیز ہے' جو نظام اسلامی کو ایک محرک و متحرک حالات کی مطابق مرتب حالات پر منظبی کرنا۔ اور یہ اجتہاد ہی وہ چیز ہے' جو نظام اسلامی کو ایک محرک و متحرک حالات کی مطابق مرتب حالات کی متار ہتا ہے' اور اس کے قوانین کو حالات وضرور یات کے مطابق مرتب حالات کی کرنا رہتا ہے۔ اور اس کے قوانین کو حالات وضرور یات کے مطابق مرتب حالات کی کرنا رہتا ہے۔ اور اس کے قوانین کو حالات وضرور یات کے مطابق مرتب حالات کی کرنا رہتا ہے۔

(ترجمان القرآن \_جولا كي ١٩٣٩ء)

# تحريك إسلامي كاتنزل

د نیامیں جب کوئی تحریک کسی اخلاقی یا اجتماعی پاسیاسی مقصد کو لے کراُٹھتی ہے تو اس کی طرف وہی لوگ رجوع کرتے ہیں'جن کے ذہن کواس تحریک کے مقاصداوراس کے اصول اپیل کرتے ہیں جن کی طبیعتیں اس کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں جن کے دل گواہی دیتے ہیں کہ بہی تحریک سی اور معقول ہے اور جوابے نفس کی پوری آمادگی کے ساتھاس کو چلانے اور دنیا میں قائم کرنے کے لیے آ گے بڑھتے ہیں۔ان کے سواباتی تمام لوگ جن کی طبیعت کی اُ فقاد اس تحریک کے مقاصد اور اصولوں سے مختلف ہوتی ہے پہلے ہی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔اس کے دائرے میں آنے والے لائے ہیں جاتے بلکہ خود آتے ہیں۔ انہیں کوئی چیز مجبور کر کےخواہ مخواہ اس میں داخل نہیں کردیتی نہ کوئی طاقت انہیں لاکر اس میں جھوڑ جاتی ہے جیسے کوئی کسی اندھے کوجنگل میں لے جا کر جھوڑ دے اور اسے بچھ پیتانہ ہو کہ میں کہاں ہوں اور کس لیے لایا گیا ہوں۔ بلکہ وہ اسے جانج کر' پر کھ کر سمجھ کر پورے شعور اور کامل قصد کے ساتھ آتے ہیں اور جب آجاتے ہیں تو اس کے مقصد کرا پنامقصد بنا کر کام کرتے ہیں کیونکہ وہی مقصدان کے دل ودیاغ کوا پیل کرتا ہے۔اس کےاصولوں کووہ اپنے اصول بنا کر چلتے ہیں کیونکہان اصولوں کو پیچے و برحق سمجھ کر ہی وہ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ان کے لیے اس تحریک کو چلانا زندگی کامشن بن جاتا ہے کیونکہ جو چیز ان سے ان کا پچھلا مسلک ومشرب چھڑاتی ہے اور ان کو اس نئے مسلک کی طرف تھینچ کر لاتی ہے وہ دراصل ان کے قلب وروح کا بیفیصلہ ہوتا ہے کہ یہی مسلک حق اور راست ہے۔ دراصل اس تحریک میں ان پرحق منکشف ہوتا ہے۔ اس کا انکشاف ہی ان کواس تحریک کی طرف تھینچتا ہے۔اورانکشاف حق کی خاصیت رہے کہ وہ آ دی کوبھی اس مقام پرنہیں ٹھیرنے دیتا جہاں وہ انکشاف سے پہلے تھا' بلکہ وہ اسے کشال

کشاں اس مقام کی طرف تھینی لے جاتا ہے جدھر حق کی روشی اے نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے' کہ جو لوگ کسی تحریک کی صدافت کے معترف ہوجاتے ہیں۔ ان سے ایسی ہاتوں زندگیوں کا رنگ بدل جاتا ہے وہ پہلے سے بالکل مختلف ہوجاتے ہیں۔ ان سے ایسی ہاتوں کا ظہور ہوتا ہے' جن کی توقع عام حالات میں انسان سے نہیں کی جاتی۔ وہ اپنے اصول کی خاطر دوستیوں اور نونی وقلی رشتوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کا روبار اپنی پوزیشن خطرات تک سمنے پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ یہ انتقاب ایسا ہمہ گر ہوتا ہے' کہ ان کی عادات خطرات تک سمنے پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ یہ انتقاب ایسا ہمہ گر ہوتا ہے' کہ ان کی عادات بدل جاتی ہیں ان کے خصائل میں تغیر آ جاتا ہے' یہاں تک کہ ان کی شکل صورت' لباس خوراک اور عام طرز زندگی پر بھی اس کے اثرات ایسے نمایاں ہوتے ہیں' کہ گر دو چیش کے نووں ہیں وہ اپنی ہرادا ہے الگ پہچان لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں۔ ہر شخص ان کو دیمے کر کہد دیتا ہے' کہ وہ جارے ہیں قل ان گر کے حامی۔

ہرتحریک کی ابتدایوں ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے وہ جماعت بنتی ہے جواسے چلانے کے لیے اُٹھتی ہے۔ اس کے مقاصد اور اس کے اصول خود ہی آ دمیوں کی اس بھیڑ میں سے جو دنیا میں چاروں طرف بھیلی ہوئی ہے اپنے مطلب کے آدمی چھانٹے ہیں اور صرف انہی لوگوں کو اس تحریف ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس تحریف سے مناسبت ہوتی ہے۔

اس کے بعدایک دوسرا دور آتا ہے۔ جولوگ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں ان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولا دہمی اسی مسلک پراُ سٹے جس کوخود انہوں نے حق پا کر قبول کیا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ اپنی نئی نسلوں پر تعلیم تربیت گھر کی زندگی اور باہر کے ماحول ہے اس قتم کے اثر ات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خیالات اخلاق عادات اور خصائل سب کے سب اس مسلک کی روح اور اس کے اصولوں کے مطابق ڈھل جا تیں۔ اس میں انہیں ایک حد تک کا میا ہی ہوتی ہیں گربس ایک حد تک ہی ہوتی ہے۔ پوری کا میا ہی ہونامکن نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تعلیم وتربیت اور سوسائٹ کے ماحول اور خاندانی روایات کو طبائع کے ڈھالنے میں بہت کچھ دخل حاصل ہے گرفطرت دماغ کی اور خاندانی روایات کو طبائع کے ڈھالنے میں بہت کچھ دخل حاصل ہے گرفطرت دماغ کی

ساخت ٔ مزاح کی پیدائش افتاد بھی ایک اہم چیز ہے ٔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بنیا دی چیز یمی ہے۔فطری طور پر دنیا میں ہرفتم کے آ دمی ہرمزاج 'ہر زجحان ہر ساخت کے آ دمی ہمیشہ سے پیدا ہوتے رہے ہیں۔جس طرح اُس تحریک کے ظہور کے وقت ہر طرح کے آ دمی دنیا میں موجود ہے اور اُن سب نے اُس کو قبول نہیں کرلیا تھا' بلکہ صرف وہی اس کی طرف تھنچے تھے جواس سے ذہنی مناسبت رکھتے تھے۔اسی طرح بعد میں بھی بہتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ سب لوگ جواس تحریک کے حامیوں کی تسل سے پیدا ہوں گے انہیں لامحالہ اس تحریک سے مناسبت ہی ہوگی۔ان میں ابوجہل اور ابولہب بھی ہوں گے۔عمر اور خالد مجھی ہول گے۔اور ابو بکر جمی ہول گے۔جس طرح آزر کے گھر میں ابراہیم ملیالسام صنیف بیدا ہوسکتا ہے اس طرح نوح ملیالام کے تھر میں "جمل غیرصالی" " اسمی بیدا ہوسکتا ہے اور ہوا ہے۔ قانونِ فطرت کے مطابق بیدامر لازمی ہے کہ اس سوسائٹی سے باہر بہت سے آ دمی الیے پیدا ہوں' جوایئے مزاج کی افتاد اور اپنی طبیعت کے زجمان کے لحاظ ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہول 'اورخود اس کے اندر بہت سے آ دمی ایسے بیدا ہول' جواس کے ساتھ کوئی مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ پس بیضروری نہیں کہ علیم وتربیت کا وہ نظام جوتحریک کے ابتدائی حامی آئندہ نسلوں کے لیے قائم کرتے ہیں وہ ان کی پوری نئی پودکوان کے مسلک کاحقیقی متبع بناد ہے۔

اس خطرے کے سد باب اور تحریک کواس کے بنیادی اصولوں پر برقر ارر کھنے کے لیے دوصور تیں اختیار کی جاتی ہیں:۔ لیے دوصور تیں اختیار کی جاتی ہیں:۔

ایک میر کہ جولوگ تعلیم وتربیت اور اجتماعی ماحول کی تا نیمرات کے باوجود ناکار ونکلیں' تکفیر (') کے ذریعہ سے ان کو جماعت سے خارج کر دیا جائے' اور اس طرح جماعت کوغیر

<sup>(&#</sup>x27;) قر آن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کو' جمل غیر صالح'' قر اردیا گیا ہے۔ ہود 11:46 ('') موجودہ زمانہ کی تحریکوں میں اس چیز کو (purge) ہے تعبیر کیوجا ہے' اور تمام جماعتیں نامناسب آدمیوں کواپنے دائر سے سے خارج کرتی رہتی ہیں۔ بلکہ جماعت کے اصولوں سے علائیہ منحرف ہوجانے والوں کوتل تک کر دیا جاتا ہے۔ (قدیم)

مناسب عناصرے یاک کیاجا تارہے۔

دوس سے مید کتابیغ کے ذریعہ سے جماعت میں ان نے لوگوں کو بھرتی کا سلسلہ جاری رہے جو کہ رُجی ان و ذہنیت کے اعتبار سے اس تحریک کے ساتھ منا سبت رکھتے ہوں اور جن کو اس کے اصول ومقاصد ای طرح اپیل کریں جس طرح ابتدائی پیرووُں کو انہوں نے اپیل کریا تھا۔

ہے اور صرف یمی دوصور تیں ایسی ہیں جو کسی تحریک کو زوال سے اور کسی جماعت یا یارٹی کوانحطاط ہے بیچاسکتی ہیں۔لیکن ہوتا ہے ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ ان دونوں تدبیروں کی اہمیت سے غافل ہوتے جاتے ہیں۔ جماعت کے باہر سے نئے لوگوں کو اندر لانے کی کوشش کم ہونے لگتی ہے۔ جماعت کی افزائش کے لیے تمام ترنسلی افزائش ہی براعتماد کرلیا جاتا ہے۔اور جولوگ اس طرح جماعت کے اندر بیدا ہوتے ہیں ان میں سے نا کارہ لوگول کو خارج کرنے میں بھی خونی رشتوں اور معاشرتی تعلقات اور دنیوی مصلحوں کی خاطر تساہل برتا جاتا ہے۔طرح طرح کے بہانوں سے جماعتی مسلک میں الیں گنجائٹیں نکالی جاتی ہیں کہ ہر مسم کے رطب و یا بس اس میں ساسکیں۔اوراس مسلک کوا تناوسیج کر دیا جا تا ہے کہ سرے سے اس کے سرحدی نشانات اور امتیازی حدود باقی ہی جبیں رہتے میہاں تک کہ بھانت بھانت کے آ دمی جماعت کے دائرے میں جمع ہوجاتے ہیں جن کو کسی قسم کی مناسبت اس کے مسلک سے اس کے اصولوں سے اور اس کے مقاصد سے ہیں ہوتی ۔ بھر جب جماعت میں اس کے اصولوں سے حقیقی مناسبت رکھنے والے کم اور مناسبت نەر كھنے والے زیادہ ہوجاتے ہیں' تواجتماعی ماحول اور تعلیم وتربیت كا نظام بھی بگڑنے لگتا ہے۔ نتیجہ بیہ وتا ہے کہ ہرنئ نسل پہلے کی نسل سے بدتر اُٹھتی ہے۔ جماعت کا قدم روز بروز تنزل وانحطاط كى طرف برصنے لگتا ہے بیہاں تک كدا يك وقت ايسا آتا ہے كداس مسلك كا اور ان اصول ومقاصد کا تصوّر بالکل ہی تا پید ہوجا تا ہے جن پر ابتدا میں وہ جماعت بنی تھی۔اس مقام پر پہنچ کر حقیقت میں جماعت ختم ہوجاتی ہے اور محض ایک نسلی اور معاشرتی تومیت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔وہ نام جوابتدا میں ایک تحریک کے علم برداروں کے لیے

بولا جاتا تھا'اس کو وہ لوگ استعال کرنے لگتے ہیں' جو اس تحریک کومٹانے والے اور اس کے حجنٹرے کو سرنگوں کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نام جو ایک مقصد اور ایک اصول کے ساتھ وابستہ تھا' وہ باپ سے بیٹے کو ور شیس ملنے لگتا ہے بلالحاظ اس کے کہ صاحبزا دے کی زندگی کے اصول اور مقاصد اس نام سے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں' یا مناحبزا دے کی زندگی کے اصول اور مقاصد اس نام ہے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں' یا نہیں۔ ورحقیقت ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ کروہ نام اپنی معنویت (significance) کھو دیتا ہے۔ وہ خود بھول جاتے ہیں اور دنیا بھی بھول جاتی ہے' کہ بینام کی مقصد' کسی مسلک' کسی اصول کے ساتھ وابستہ ہے' ہیں اور دنیا بھی بھول جاتی ہے' کہ بینام کی مقصد' کسی مسلک' کسی اصول کے ساتھ وابستہ ہے' ہیں ومفہوم نہیں ہے۔

اسلام اس وقت ای آخری مرضے پر پہننج چکا ہے۔ مسلمان کے نام سے جو تو م اس وقت موجود ہے وہ خود بھی اس حقیقت کو بھول گئی ہے اور اس کے طرز عمل نے دنیا کو بھی یہ بات بھلا دی ہے کہ اسلام اصل میں ایک تحریک کا نام ہے جو دنیا میں ایک مقصد اور پھی اصول لے کر اُٹھی تھی اور مسلمان کا لفظ اس جماعت کے لیے وضع کیا گیا تھا 'جواس تحریک کی بیروی اور اس کی علم برداری کے لیے بنائی گئی تھی تحریک گم ہوگئی۔ اس کا مقصد فراموش کر دیا گیا۔ اس کے اصولوں کو ایک ایک کر کے تو ڈ اگیا۔ اور اس کا نام اپنی تمام معنویت کھو دینے ہے بعد اب محض ایک نیلی ومعاشرتی قومیت کے نام کی حیثیت سے استعال کیا جارہا ہے صدید ہے کہ اس اسلام کا مقصد ہوتا ہے خیر اسلام کا مقصد ہوتا ہے۔

بازارول میں جائے۔''مسلمان رنڈیاں' آپ کو کوٹھوں پر جیٹھی نظر آئیں گئ اور ''مسلمان زانی'' گشت لگاتے ملیں گے۔جیل خانوں کا معائنہ سیجئے۔''مسلمان چوروں'' مسلمان ڈاکووں'' اور''مسلمان بدمعاشوں' ہے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتر وں اور عدالتوں کے چکر لگائے۔رشوت خوری' جھوٹی شہادت' جعل' فریب' ظلم اور ہرفتیم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ''مسلمان' کا جوڑ لگا ہوا یا تیں گے۔سوسائی میں پھریے۔کہیں آپ کی ملاقات''مسلمان شرابیوں' سے ہوگی۔کہیں آپ کو''مسلمان قمار باز'' ملیس گے کہیں

بولا جاتا تھا'اس کو وہ لوگ استعال کرنے لگتے ہیں' جو اس تحریک کومٹانے والے اور اس کے حجنٹرے کو سرنگوں کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نام جو ایک مقصد اور ایک اصول کے ساتھ وابستہ تھا' وہ باپ سے بیٹے کو ور شیس ملنے لگتا ہے بلالحاظ اس کے کہ صاحبزا دے کی زندگی کے اصول اور مقاصد اس نام سے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں' یا مناحبزا دے کی زندگی کے اصول اور مقاصد اس نام ہے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں' یا نہیں۔ ورحقیقت ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ کروہ نام اپنی معنویت (significance) کھو دیتا ہے۔ وہ خود بھول جاتے ہیں اور دنیا بھی بھول جاتی ہے' کہ بینام کی مقصد' کسی مسلک' کسی اصول کے ساتھ وابستہ ہے' ہیں اور دنیا بھی بھول جاتی ہے' کہ بینام کی مقصد' کسی مسلک' کسی اصول کے ساتھ وابستہ ہے' ہیں ومفہوم نہیں ہے۔

اسلام اس وقت ای آخری مرضے پر پہننج چکا ہے۔ مسلمان کے نام سے جو تو م اس وقت موجود ہے وہ خود بھی اس حقیقت کو بھول گئی ہے اور اس کے طرز عمل نے دنیا کو بھی یہ بات بھلا دی ہے کہ اسلام اصل میں ایک تحریک کا نام ہے جو دنیا میں ایک مقصد اور پھی اصول لے کر اُٹھی تھی اور مسلمان کا لفظ اس جماعت کے لیے وضع کیا گیا تھا 'جواس تحریک کی بیروی اور اس کی علم برداری کے لیے بنائی گئی تھی تحریک گم ہوگئی۔ اس کا مقصد فراموش کر دیا گیا۔ اس کے اصولوں کو ایک ایک کر کے تو ڈ اگیا۔ اور اس کا نام اپنی تمام معنویت کھو دینے ہے بعد اب محض ایک نیلی ومعاشرتی قومیت کے نام کی حیثیت سے استعال کیا جارہا ہے صدید ہے کہ اس اسلام کا مقصد ہوتا ہے خیر اسلام کا مقصد ہوتا ہے۔

بازارول میں جائے۔''مسلمان رنڈیاں' آپ کو کوٹھوں پر جیٹھی نظر آئیں گئ اور ''مسلمان زانی'' گشت لگاتے ملیں گے۔جیل خانوں کا معائنہ سیجئے۔''مسلمان چوروں'' مسلمان ڈاکووں'' اور''مسلمان بدمعاشوں' ہے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتر وں اور عدالتوں کے چکر لگائے۔رشوت خوری' جھوٹی شہادت' جعل' فریب' ظلم اور ہرفتیم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ''مسلمان' کا جوڑ لگا ہوا یا تیں گے۔سوسائی میں پھریے۔کہیں آپ کی ملاقات''مسلمان شرابیوں' سے ہوگی۔کہیں آپ کو''مسلمان قمار باز'' ملیس گے کہیں

بيتو بهت ذليل طبقه كي مثال تقي -اس سے او نچ تعليم يا فته طبقه كي حالت اور بھي زياد ہ انسول ناک ہے۔ یہاں میں مجھا جاتا ہے کہ اسلام ایک تسلی قومیت عکا نام ہے اور جو تحض مسلمان مال باپ کے ہاں پیدا ہوا ہے وہ بہرحال مسلمان ہے خواہ عقیدہ مسلک اور طر زِ زندگی کے اعتبار سے وہ اسلام کے ساتھ کوئی دور کی مناسبت بھی نہ رکھتا ہو۔سوسائٹ ، میں آپ چلیں پھریں تو آپ کو ہر جگہ عجیب وغریب قتم کے ''مسلمانوں'' سے سابقہ پیش آئے گا۔ کہیں کوئی صاحب علانیہ خدا اور رسول سائنٹائیئی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام پر پھیتیاں کس رہے ہیں' مگر ہیں' پھر بھی'' مسلمان'' ہی۔ ایک دوسرے صاحب خدا اور رسالت اور آخرت کے قطعی منکر ہیں ٰاور کسی مادّ ہ پرستانہ مسلک پر پوراایمان رکھتے ہیں' مگر ان کے ''مسلمان'' ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک تیسرے صاحب سود کھاتے ہیں' اور ز کو ة کا نام تک نبیس لیتے ' تگر ہیں ہیجی' 'مسلمان''۔ ایک اور بزرگ بیوی اور بیٹی کومیم صاحبہ یا شرمیتی جی بنائے ہوئے سینما لیے جا رہے ہیں' یا کسی قص وسرود کی محفل میں صاحب زادی ہے والولین بجوارہے ہیں مگرآپ کے ساتھ بھی لفظ''مسلمان''بدستور چیکا ہوا ہے۔ ایک دوسری ذات شریف نماز' روز ہ'جے' زکوۃ تمام فرائض ہے مشتنیٰ ہیں شراب نِهِ نا'رشوت' بُوّااورالی سب چیزیں ان کے لیے جائز ہو چکی ہیں۔حلال اورحرام کی تمیز سے نەصرف خالی الذہن ہیں' بلکہ اپنی زندگی کے کسی معاملہ میں بھی ان کو بیمعلوم کرنے کی پروا تہیں ہوتی کہ خدا کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔خیالات اقوال اوراعمال میں ان کے اور ایک کا فر اور مشرک کے درمیان کوئی فرق نہیں یایا جاتا۔ مگر ان کا شار بھی '' مسلمانوں'' ہی میں ہوتا ہے۔غرض اس نام نہادمسلم سوسائٹی کا جائز ہ لیں گےتو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا''مسلمان'' نظر آئے گا۔مسلمان کی اتن قسمیں ملیں گی کہ آپ شار نه کرسکیں گے۔ بیا یک چڑیا تھر ہے جس میں چیل کو سے گدھ بٹیر میٹر اور ہزاروں قسم کے جانورجمع ہیں'اوران میں ہے ہرایک''چڑیا'' ہے' کیونکہ چڑیا گھر میں ہے۔ پھرلطف ہیہ ہے کہ بیلوگ اسلام ہے انحراف کرنے ہی پراکتفانہیں کرتے بلکہ ان کا نظر بیاب بیہوگیاہے کے ''مسلمان''جو پچھ بھی کرے وہ''اسلامی''ہے حتیٰ کہا گروہ اسلام

سے بغاوت بھی کرے تو وہ اسلامی بغاوت ہے۔ یہ بنک کھولیں تو اس کا نام'' اسلامی بنک'' ہوگا۔ بیرانشورنس نمپنی قائم کریں' تو وہ'' اسلامی انشورنس نمپنی'' ہوگی۔ بیرجاہلیت کی تعلیم کا اداره کھولیں تو وہ''مسلم یونی ورشی'''''''اسلامیہ کالج'' یا''اسلامیہ اسکول''ہوگا۔ان کی کا فرانہ ریاست کو'' اسلامی ریاست'' کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ ان کے فرعون اور نمرود 'اسلامی بادشاہ' کے نام سے یاد کئے جائیں گے۔ان کی جاہلانہ زندگی ''اسلامی تہذیب و تمدّن' قرار دی جائے گی۔ ان کی موسیقی' مصوری اور بت تراشی کو''اسلامی آرث ' كے معزز لقب سے ملقب كيا جائے گا۔ان كے زندے اوراوہام لاطائل كو' اسلامي فلسفهٔ کہا جائے گا۔ تی کہ بیسوشلسٹ بھی ہوجائیں گئے تو ''مسلم سوشلسٹ' کے نام سے پکارے جائیں گے۔ان سارے ناموں سے آپ اشناہو چکے ہیں۔اب صرف اتنی کسر ہاقی ہے کہ"اسلامی شراب خانے" "اسلامی تحبہ خانے" اور"اسلامی تمار خانے" جیسی اصطلاحوں ہے بھی آپ کا تعارف شروع ہوجائے۔مسلمانوں کے اس طرزعمل نے اسلام کے لفظ کوا تنا ہے معنی کردیا ہے کہ ایک کا فرانہ چیز کو' اسلامی گفر'' یا'' اسلامی معصیت' کے نام سے موسوم کرنے میں اب کسی کو تَنَاقَض فی الاصطلاح (contradiction in terms) کا شبه تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر کسی دکان پر آپ' سبزی خوروں کی دکان گوشت'' یا'' ولائتی سوديثي بجنڈار'' کا بورڈ لگا ديکھيں ياکسي عمارت کا نام''موحدين کا بت خانہ'' سنيں تو شايد آپ ہے ہی ضبط نہ ہو سکے گی۔

جب افراد کی ذہنیتوں کا بیرحال ہے توقومی مقاصد اور تومی پالیسی کا اس تناقض ہے متاثر نہ ہونا امرِ محال ہے۔ آج مسلمانوں کے اخباروں اور رسالوں میں مسلمانوں کے جلسوں اور افر رسالوں میں مسلمانوں کے جلسوں اور انجمنوں میں مسلمان پڑھے لکھے طبقہ میں آپ ہر طرف کس چیز کی پیکار سنتے ہیں؟ بس بہی ناکہ سرکاری ملازمتوں میں ہمیں جگہیں ملیس فیر الہی نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس قدر پرزے درکار ہیں ان میں سے کم از کم اتنے پرزے ہم پرمشتل ہوں۔ شریعت ساز مجلسوں (legislatures) کی نشستوں میں کم از کم اتنا تناسب ہمارا ہو۔ وقت کی گئے بھتا مجلسوں (legislatures) کی نشستوں میں کم از کم اتنا تناسب ہمارا ہو۔ وقت کی گئے بھتا

آنْزَلَ اللهُ "ميل كم سے كم استے في صديم بھي ہول۔ وَالَّذِيثَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَدِيلِ الطّاغۇت (')مىس غالب حصة جارا بى ر ہے۔ اى كى سارى جيخ يكار ہے۔ اى كا نام اسلامى مفاد ہے۔اس محور پرمسلمانوں کی قومی سیاست گھوم رہی ہے۔ یہی گروہ عملاً اس وفت مسلم قوم کی پالیسی کوکنٹرول کررہا ہے۔ حالانکہان چیزوں کو نہصرف بیہ کہاسلام سے کوئی تعلق تہیں' بلکہ بیاس کی عین ضد ہیں۔غور کرنے کا مقام ہے' کہا گراسلام ایک تحریک کی حیثیت سے زندہ ہوتا' توکیااس کا نقطۂ نظریمی ہوتا؟ کیا کوئی اجتماعی اصلاح کی تحریک اور کوئی ایسی جماعت جوخودا ہے اصول پر دنیا میں حکومت قائم کرنے کا داعید رکھتی ہوگسی دوسرے اصول کی حکومت میں اینے پیرووُں کوکل پرزے بننے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا بھی آپ نے سنا ہے' کہاشترا کیوں نے بینک آف انگلینڈ کے نظام میں اشترا کی مفاد کا سوال اُٹھا یا ہو؟ یا فاشٹ گرانڈ کونسل میں اپنی نمائندگی کے مسئلہ پراشتر اکیت کی بقاءوفنا کا انحصار رکھا ہو؟ اگر آج روی کمیونسٹ پارٹی کا کوئی ممبر نازی حکومت کا وفادار خادم بن جائے تو کیا آپ تو قع کرتے ہیں' کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اسے یارٹی میں رہنے دیا جائے گا؟ اور اگر کہیں وہ نازی آرمی میں داخل ہوکرنازیت کوسر بلند کرنے کی کوشش کرے تو کیا آب اس کی جان کی سلامتی کی بھی اُمیدکر سکتے ہیں؟ مگریہاں آ پ کیاد بھے رہیں؟ اسلام جس رونی کوزبان پر ر کھنے کی اجازت بھی شاید انتہائی اضطرار کی حالت میں دیتا'اورجس کوحلق ہے اتار نے کے کیے غیرً تاغ وَلا عَادِ (") کی شرط لگاتا 'اور پھرتا کید کرتا کہ جس طرح سخت بھوک کی حالت میں جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے اس طرح بس بیروٹی بھی بفتررسدِ رمتی کھالوٴ یہاں اس رونی کو ندصرف میہ کہہ ھنینٹا میرنٹاہ (۲) کرکے پوررے انبساط کے ساتھ کھایا جاتا ہے بلکہاس پر کفراور اسلام کےمعرکےسر ہوتے ہیں اور اس کو اسلامی مفاد کا

<sup>(</sup>ا) جواللہ كے تازل كرده ( قانون ) كے مطابق فيصلہ ندكريں۔ الما كده 5:44

<sup>(</sup>٢) جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔النساء4:76

<sup>(&</sup>quot;) نەقانون ئىكنى كاخوابىش منداور نەھدىنىرورت سے تجاوز كرے۔البقر و73:2،

<sup>(&</sup>quot;) ليعنى خوش كواراور يرلطف النسا4:4

مرکزی نقط قرار دیا جاتا ہے! اس کے بعد تعجب نہ بیجئے اگر ایک اخلاقی واجتماعی مسلک کی حیثیت سے اسلام کے دعوائے حکمرانی کوس کر دنیا مذاق اڑانے لگئے کیونکہ اسلام کی نمائندگی کرنے والوں نے خوداس کے وقار کواوراس کے دعوے کواپنے معبود شکم کے چرنوں میں جھینٹ چڑھا دیا ہے۔

اور دیکھئے۔آپ کے ہاں ایک صاحب بڑے طنطنہ کے ساتھ ایک فوجی تحریک لے كراً تصحة بين اور دعوے كرتے بين كهتمهاري شوكت رفته كو پھر تازه كردوں گا 'اور تمہيں ز مین میں غلبہ دلوا کر جھوڑوں گا۔ آپ کے ہزاروں نہیں کا کھوں آ دمی ان کی طرف دوڑ تے ہیں۔لاکھوں ان سےفلاح و کامرانی کی آس لگاتے ہیں۔آپ کا پریس اِدھرے اُدھر تک ان کی حمایت کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے بیہ صاحب اسلام کے سیدسالار اور ملت کے امیر مُطاع بن جاتے ہیں۔ مرآب میں سے بہت کم لوگوں کو بیخیال آتا ہے کہ ان کے عقائد ان کے بہم قرآن ان کے اخلاق ان کی گفتار ان کے اعمال اور ان کے طریق کار کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں۔ایک شخص اسلامی اصطلاحات کے پردے میں میکیا ویلی ڈارون ارنسٹ ھینگل اور کارل پیرین جیسے لوگوں کے نظریات پیش کرتا ہے قانون طبعی اور قانونِ شرعی کوخلط ملط کر کے اسلام کی جڑ بنیاد تک اُ کھاڑ پھینکتا ہے ایمان اسلام تقوی عبادت توحید ٔ رسالت ٔ جہاد ٔ ہجرت ٔ اطاعت امر ٔ جماعت ٔ سب کے مفہوم بدل کرر کھ دیتا ہے ٔ اور تم زہر کے بیسارے گھونٹ محض اس لا کچ میں حلق سے نیچے اُ تارجاتے ہوکہ' بیسلم قوم' کی عسكرى تنظيم توكربى دے گا۔ايک شخص علانيہ جھوٹ بولٽا ہے جھوٹ پرا پئ تحريک کی يوری عمارت کھڑی کرتا ہے غیرمسلموں تک کے سامنے اپنے کذب ودروغ سے اسلام اور مسلمانوں کورُسوا کرتا ہے اپنی بدز بانی اور لاف زنی سےمسلمانوں کے قومی اخلاق کی خوب تذلیل وتضحیک کراتا ہے غیرمسلموں کے مقابلہ پر آ کر پہلی ضرب کھاتے ہی معافی مانگتا ہے ' بھرا پنے وقار کو بھانے کے لیے ملی الاعلان جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے معافی نہیں ما<sup>نگی</sup> اور بھرلاف زنی کرتا ہواو ہیں لڑنے بہنج جاتا ہے جہاں اس نے واپس نہ جانے کاعہد کیا تھا۔تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو اور اس کے باوجود اس کے پیچھے لگے رہتے ہو محض اس اُمید پر کہ ہیہ

ہمیں دنیوی کامرانیوں سے ہمکنارتو کر دے گا۔ایک شخص کی تحریر وتقریر اور ایک ایک حرکت ہے دنائت سفکہ بن اور بازاریت ٹیکی پڑتی ہے تقویٰ صدافت اور وقار کا نام ونشان تک نظر نہیں آتا 'اورتم اس کی امارت تسلیم کرنے میں ذراتا مل نہیں کرتے۔حدیہ ہے کہ وہ بچاس ہزارمسلمانوں کی جانیں غیرالہی حکومت کے لیے بار بار پیش کرتا ہے اوراس خدمت گزاری کا فائدہ تہمیں بیہ بتا تا ہے کہ اس بہانے تم کو مسکری ٹریننگ مل جائے گی'اور تمہاری فوجی پوزیشن مضبوط ہوجائے گی۔تم اس ذلیل تدبیر کی خوراک بھی حلق سے اتار لیتے ہواورخوش ہوتے ہو کہ میں ایک فوجی تنظیم کرنے والا میر تومل گیا۔ (') بیسب باتیں بتا ر ہی ہیں 'کہتمہارا معیار اخلاق وانسانیت کس قدر گر گیا ہے۔تم جس اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہووہ دنیا میں بیاصول قائم کرنے آیا تھا' کہانسان کا مقصد ہی صرف یاک نہ ہونا جاہئے بلکہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی یاک ہونے جاہئیں۔ مگرتمہارا حال سے ہے کہ جس ذریعہ ہے بھی تم کو کامیا بی کے حصول کی اُمیدنظر آتی ہے خواہ وہ کتنا ہی نایا ک اور ذکیل ذریعہ کیوں نہ ہوئتم دوڑ کراہے دانتوں سے پکڑ لیتے ہواور جو تمہیں اس سے رو کنا چاہئے اُلٹااسی کو پھاڑ کھانے پر آمادہ ہوجاتے ہو۔ ذرائع کی پاک ونا یا کی سے قطع نظر کر کے تحض کا میا بی کو مقصود بالذ ات بنانا تو دہر یوں اور کا فروں کا شیوہ ہے۔ اگر مسلمان نے بھی یہی کام کیا تو اس کی خصوصیت کیا ہاتی رہی؟ بلکہ پیطریقہ اختیار کرنے کے بعد دوسری جاہل قوموں سے الگ ''مسلمان'' کے جداگا نہ وجود کے لیے کون می وجہ جواز رہ جاتی ہے؟ اوراو پر چلئے آپ کی سب سے بڑی قومی جلس مسلم لیگ جس کونو کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ ہے ذرااس کو دیکھئے کہ اس وقت وہ کس روش پر چل رہی ہے موجودہ ('' جنگ کے آغاز میں اس نے اپنی جس یالیسی کا اعلان کیا اور پھر وائسرائے کے اعلان پرجس رائے کا

<sup>(</sup>۱) پیسب ۱۹۳۹ء کے زون کی باتی ہیں جواب او ۱۹۳۰ء میں زیر بحث نہیں ایں گرہم نے ان کواس لیے سا قطانیں کیا کداُس وقت کی شالع شدہ کتا ہے وہم جوں کا تو ل کی ترمیم وتغیر کے بغیر پیش کرتا چاہتے ہیں۔ (جدید) (۲) مراد ہے جنگ عظیم دوم جو کیم تمبر ۱۹۳۹ء کوشروع ہوتی تھی۔ اور ۳ متمبر کو برطانوی حکومت بھی اس میں شامل ہوگی تھی۔ (جدید)

اظہار کیا'اس کو پڑھیئے اور بار بار پڑھیئے۔ (') اگر آپ ایک اصول پرست جماعت کے طرزِمل اورایک ایسی جماعت کے طرزِمل میں جوش اپنی قوم کی سیاسی اغراض کی خدمت کے لیے بنی ہو فرق وامتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اوّل نظر میں آپ کومحسوں ہوجائے گا' کہ جنگ کے موقع پر جو یالیسی لیگ نے اختیار کی ہے وہ اصول پرستی کے ہر نشان سے خالی ہے۔اگر بیسلیم کرلیا جائے کہ درحقیقت یہی یالیسی مسلمانوں کے ذہن کی ترجمانی کرتی ہے تو اس کے آئیے میں صاحب نظر آ دمی و مکھ سکتا ہے کہ ان نام کے مسلمانوں پر بوری اخلاقی موت دارد ہوچکی ہے۔مقامی طور پر ہندستان میں مسلمانوں کی جوسیاسی پوزیشن اس دفت ہے اس پوزیشن میں اگر دنیا کی کوئی اور توم ہوتی تو اس کی لیگ تھی ایسی ہی یالیسی اختیار کرتی اور قریب قریب انہی الفاظ میں اپناریز ولیوثن مرتب کرتی۔ آپ مسلم کے بجائے سکھ یاری جرمن اٹالین جونام چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہی سیاسی موقف اور بہی مقامی حالات اس کے ساتھ وابستہ کر دیجئے اور پھر بڑی آ سانی کے ساتھ آ ب اس ریز ولیوٹن کو ان میں ہے ہر قوم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی ریہ ہوئے کہ مسلمان اب اس سطح تک گر گیاہے جس سطح پر دنیا کی تمام قومیں ہیں۔ایک موقع محل پر دنیا کی کوئی کا فرومشرک قوم جوطر زعمل اختیار کرسکتی ہے وہی مسلمان بھی اختیار کررہا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ میں اوّلا اور بالذات ایک اخلاقی اصول کا نمائندہ اور وکیل ہوں اس حیثیت سے میرانام مسلمان ہے میرا کام سب سے پہلے ایک معاملہ کے اخلاقی بہلوکو دیکھنا ہے اور میری مسلمان ہونے کی حیثیت کا تقاضا ہے ہے کہ اس پہلو پر اپنے فیصلہ کا مدار رکھوں۔اگر میں نے بھی صرف یہی دیکھا کہ پیش آمدہ معاملہ خود مجھ پراورمیری قوم پر کیاا تر ڈ التا ہے ٔ اور بید کہ میں اس صورت حال میں اپنے لیے کس طرح فائدہ حاصل کرسکتا ہوں 'تو

<sup>(</sup>۱) سلسلہ بیان ہی ہے واضح ہے کہ یہاں زیر بحث مسلم لیگ کی وہ پالیسی ہے جواس نے جنگ عظیم کے موقع پراختیار کی عظیم ۔ اس مضمون کے آخر میں ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے ریز ولیشن مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۳۹ء کو بطور ضمیمہ درج کررہے ہیں۔ اس کو پڑھ کر ہر مختص خود دیکھ ہے کہ کیا ہے سی ایسی ہیں اس کی بڑو جنگ کے متحتی خودا پنا کوئی اخلاتی نظر بیرکھتی ہو؟ (جدید)

پھر'' مسلمان''کے نام سے میرے الگ وجود کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہتی۔ایساطر زِممل تو اگر میں نامسلمان ہوتا' اورکسی آسانی کتاب کی ہوا بھی مجھے نہ گئی ہوتی تب بھی میں اختیار کر سکتا تھا۔

میں اس معاملہ کو ہندستانی وطن پرست کے نقطۂ نظر سے ہیں دیکھتا۔ مجھے اس سے بھی کوئی بحث نہیں کہ سیاسی حیثیت سے مسلم لیگ کی بدیالیسی مسلمان نام کی اس قوم کے لیے جو ہندستان میں بستی ہے مفید ہوگی یامُضر ۔میرے لیے جوسوال اہمیت رکھتا ہے وہ صرف بیہ ہے کہ جوقوم اس وقت مسلمان کے نام سے بیکارے جانے کے باعث دنیا میں اسلام کی نمائندہ بھی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی مجلس نے دنیا کے سامنے اسلام کوکس رنگ میں بیش کیا ہے؟ اس نقطۂ نظر سے جب میں مسلم لیگ کے ریز ولیوشن کو دیکھتا ہوں 'تو میری روح بے اختیار ماتم کرنے لگتی ہے۔ (')ان لوگوں کو ایک موقع اور نادر موقع ملاتھا' کہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دنیا کی ساری قوموں پراپنے اخلاقی مرتبہ کی برتری کاسکتہ جما دیتے۔ان کوایک بیش قیمت موقع ملاتھا اس حقیقت کے اظہار کا کہ ہم ایک اخلاقی اصول کے بیروکار ہیں ٔاور و واخلاقی اصول حق اور عدل کی پاک ترین روح کا حامل ہے ٔاور دنیا میں صرف ہماری جماعت ہی وہ ایک جماعت ہے جو تحقی یا قومی نفع ونقصان کے تصوّرات سے بالاتر ہوکرمجرد اخلاق کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ اگر لیگ کے رہنماؤں میں اسلامی جس کا شائبہ بھی موجود ہوتا' تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔اوراس کا جو گہراا خلاقی اثر مرتب ہوتا' اس کی قدرو قیمت کے مقابلہ میں کوئی نقصان جوابیا طر نِمَل اختیار کرنے کی وجہ ہے حاصل ہونے کی تو قع ہے قطعاً کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ مگر افسوں کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتد ہوں تک ایک بھی ایبانہیں جواسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز

<sup>(</sup>۱) بعض لوگوں نے کمال بددیانتی کے ساتھ اس نقرے کو سیاتی و سیاتی ہے الگ نکال کر مجھ پر بیالزام لگایا ہے کہ میں نے

میر بات مسلم لیگ کے مارچ ۲۰ م ووالے ریز ولیوش کے بارہے میں لکھی تھی۔ حالانکہ بیمضمون نومبر ۲۳ و کے ترجمان

القرآن میں شائع ہوا تھا' اس میں مارچ ۲۰ م و کے ریز ولیوشن پر اظہار خیال کسی الہ می حافقت ہی ہے کیا جا سکتا

تھا! (جدید)

''مسلمانوں'' کی زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف پہلوؤں سے بیر چند مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں' میرسب ایک ہی نتیجہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں' اور وہ پیر ہے' کہ اسلامی تحریک اس وفت تنزل وانحطاط کے اس آخری مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں ایک تحریک کی روح ناپید ہوجاتی ہے صرف اس کا نام باقی رہ جاتی ہے اور اس نام کا اطلاق برعکس نہند نام زنگی کا فور کے مصداق ان چیزوں پر ہونے لگتا ہے جواس کے اصل معنی کی ضد ہوتی ہیں۔نظریات غیراسلامی اور نام ان کامسلمان۔مقاصدغیراسلامی اوران کا نام تجىمسلمان ـ سيرت غيراسلامي اوراس پرتھی لفظ مسلمان چسپاں ـ روّبه غيراسلامي اوراس پر بھی لفظ مسلمان کا بے تکلّف اطلاق۔ افراد سے لے کر جماعتوں تک سوسائی کے ادفیٰ ترین طبقوں سے لے کر بلند ترین طبقوں تک چھوٹی انجمنوں سے لے کر بڑی ہے بڑی مجلسوں تک مرطرف ای ایک وبائے عام کے اثرات تھلے ہوئے نظرآتے ہیں۔میرے دل نے بار ہا بیسوال کیا ہے کہ اسلام جو بھی آندھی اور طوفان کی طرح اُٹھا تھا'جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نٹھیرسکتی تھی' آج اس کی کشور کشائی اور عالم گیری آخر کس چیز نے چھین لی؟اس کا جوارب ہر بار مجھے بہی ملا کہاسلامی تحریک پر تنزل وانحطاط کےاسی قانون کا عمل جاری ہوا ہے جسے میں ابتدامیں بیان کرآیا ہوں۔اب اصلاح کی صورت اس کے سوا سیجھ بیں کہ اسلام کواز سرِ نو ایک تحریک کی حیثیت سے اُٹھا یا جائے 'اورمسلم کے معنی کو پھر سے تازہ کیا جائے۔مُردوں کی اس بستی میں جوتھوڑ ہے بہت مسلمان دل ابھی حرکت کرر ہے ہیں اور جن کی گہرائیوں سے ابھی تک پیشہادت بلند ہور ہی ہے کہ اسلام ہی حق اور صدق ہے ٔ اور انسانیت کی فلاح صرف طریق اسلامی ہی میں ہے ان کو جان لینا چاہئے کہ اب کرنے کا کام یمی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مگراس کام کوکرنا کھیل نہیں ہے۔ بیدوہ کوہ کئی ہے جس کے تصوّر ہی سے فرہاد کا زَہرہ آب ہوجاتا ہے۔ (ترجمان القرآن نومبر ۱۹۳۹ء)

## صممہ

ذیل میں آل انڈیامسلم لیگ کی در کنگ سمیٹی کا وہ ریز ولیوش درج کیا جارہا ہے جو اس نے ۱۸ عتبر ۹ سا19ء کو پاس کیا تھا۔

'' ور کنگ میٹی کی بیرائے ہے کہ آل انڈیامسلم لیگ کوسل نے ۲۷ اگست ۱۹۳۹ء کو جوقر ار دا دنمبر ۸ منظور کی تھی' وہ مسلمانانِ ہند کے تیج جذبات اور آراء کی عکاسی کرتی ہے۔اس قرار داد کے الفاظ میہ ہیں' کہ'' برطانوی حکومت کی اس یالیسی پر اظہارانسوں کیا جائے کہاس نے مسلمانان ہندی مرضی کے خلاف ان پر ایک کانسی ٹیوٹن مسلط کرنے کی کوشش کی ہے: بالخصوص وہ فیڈریشن جو گورنمنٹ آف انڈیا ا یکٹ ۱۹۳۵ء کی زوے تجویز کیا گیاہے ٔاورجس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ہندستان پرایک الیی مستقل اور معاندانه فرقه وارانه اکثریت کی حکومت قائم ہوجائے گی 'جو مسلمانوں کے مذہبی معاشرتی اور اقتصادی حقوق کو یا مال کرنے میں کوئی کسرنہیں اُٹھار کھے گی۔ نیز وائسرائے اور کانگری صوبوں کے گورنروں کا فرض تھا' کہایئے اختیارات خاص استعال کر کے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے اور ان سے انصاف کرتے۔لیکن انہوں نے اس ضمن میں حددرجہ غفلت ' بے اعتنائی اور بے تدبیری کا ثبوت دے کر چھ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے عربوں کے مطالبات سلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ اندریں حالات اگر برطانوی حکومت آئندہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانان عالم اور بالخصوص مسلمانان ہند کی ہمدردی کے حصول کی خواہاں ہے تو اس کا فرض ہے کہ بلاتا مل ہندوستان کے مسلمانوں کے مطالبات کوشکیم کرلے۔" رو کنگ مینی وائسرائے کے اس اعلان کو بہ نظر تحسین دیکھتی ہے جس میں بیرکہا گیا ہے کہ فیڈریشن کی وہ سیم جو گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں درج ہے معطل کر دی گئی ہے۔
وائسرائے کا بیاعلان ہندستان اور بالخصوص مسلمانوں کے مفاد کے مطابق ہے۔ ورکنگ

میٹی چاہتی ہے کہ معطل کرنے کے بجائے اس سیم کو قطعی ترک کر دیا جائے اور ملک معظم
کی حکومت تک اپنی آ واز پہنچاتی ہے کہ بلاتو قف اس مطالبے پڑمل کیا جائے۔ سیمٹی بیامر
جمی واضح کرنا چاہتی ہے کہ وائسرائے نے مرکزی مجلس قانون ساز کے مبروں کے سامنے
تقریر کرتے ہوئے ''فیڈریشن مقصود'' ہے کی جو ترکیب استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ ملک
معظم کی حکومت کے پیشِ نظریہ ''فیڈریشن مقصود'' ہے کہ جو ترکیب استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ ملک
معظم کی حکومت کے پیشِ نظریہ ''فیڈریشن مقصود'' ہے کہ جو تکمیٹی ہرگز اس کی تائیز نہیں کرتی اور
معظم کی حکومت سے پرزور درخواست کرتی ہے کہ ۱۹۵۵ء کے ایکٹ کے صوبائی جھے پر
برطانوی حکومت سے پرزور درخواست کرتی ہے کہ ۱۹۵۵ء کے ایکٹ کے صوبائی حصے پر
معلم کی مرز نے کے بعد جونتائج سامنے آئے ہیں اور جو حالات بدلے ہیں ان کی روشن
میں ہندستان کے منتقبل کے آئین کے مسئلے پراز سرنوغور کیا جائے۔

''اس من میں سمیٹی بیداضح کرنا چاہتی ہے' کہ ہندستان کی سیاست میں مسلمانوں کو ایک خاص اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ اور عرصہ دراز سے مسلمان متوقع رہے ہیں' کہ وہ ہندستان کی قومی زندگی' یہاں کی حکومت اور ملک کے نظم ونسق میں باعزت مقام حاصل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہندستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصنہ لیا' تا کہ آزاد ہندستان میں آزاداسلام رونما ہؤاوروہ اپنے فہ ہی سیاسی' معاشر تی 'اقتصادی اور ثقافتی حقوق کی طرف سے مطمئن ہوکراکٹریت رکھنے والی قوم کے ساتھ اشتر اک کرسکیں لیکن حالات کی طرف سے مطمئن ہوکراکٹریت رکھنے والی قوم کے ساتھ اشتر اک کرسکیں لیکن حالات میں جو تغیر پیدا ہوا ہے' بالخصوص اس صوبائی آئین کے نفاذ کے بعد جو ایک نام نہاد پارلیمنٹری جہبوریت کے طرز حکومت پروضع کیا گیا ہے' حالات نے جس قسم کا پلٹا کھایا ہے پارلیمنٹری جہبوریت کے طرز حکومت میں بیرائی تجربہ ہوا ہے' کہ اس صوبائی آئین نے بلا شک و شبہندستان کے مسلمانوں پر ہندواکٹریت کی ایک دائی اور مستقل حکومت قائم کردی سے ۔ اور مختلف کا گری صوبوں کی حکومت وں بروز یہ کا گری حکومت وابی وہ ان وہ ال اور عزت وابرو خطرے میں پڑگئی ہے' یہاں تک کہ ہر دوز یہ کا گری حکومتیں مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور خطرے میں پڑگئی ہے' یہاں تک کہ ہر دوز یہ کا گری حکومتیں مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور

کلچرکومٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیتے ہے کہ مسلمان اس بات کے خلاف ہیں کہ ہندستان کے باشندوں کولوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا جائے۔اور بیجی سیجے ہے کہ مسلمانوں نے بار ہار ہندستان کی آ زادی کا مطالبہ کیا ہے۔لیکن ساتھ ہی مسلمان میجی کہتے ہیں ' کہوہ ہر گزمسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ہندوا کٹریت کی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور نہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہوہ ایسے ''فیڈریش مقصود'' کے قطعی خلاف ہیں' جس سے جمہوریت اور پارلی منٹری نظام حکومت کی آڑ میں ہندوستان پر ا کثریت کی حکومت قائم ہو۔اس ملک کے لیے جس میں مختلف قومیں آباد ہوں'اور جوایک تو می مملکت نبیس بن سکتااس قسم کا یار لی منفری نظام حکومت هر گزموز دن نبیس <sub>-</sub> مسلم لیگ'' جس کی لاتھی اس کی بھینس'' کے نظریئے کی مخالف ہے۔وہ ایسے حملے کی مذمت کرتی ہے جو بغیر کسی وجہ کے دوسرے پر کیا جائے۔وہ انسانیت کی آ زادی کی علم بردار ہے۔اور طاقت ورکومحض طاقت کے بل پر دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی ہر گز اجازت نہیں دے سکتی۔ ور کنگ کمیٹی کو پولینڈ۔ انگلتان اور فرانس ہے گہری ہمدر دی ہے۔ بایں ہمہ وہ محسوں کرتی ہے کہ کہ اس آز مائش کی گھڑی میں برطانبہ کواس وفت تک مسلمانوں کو مدد اور تعاون بخو بی حاصل نہیں ہوسکتا جب تک کہ ملک معظم کی حکومت اور دائسرائے کا نگری صوبوں میں جہاں آج مسلمانوں کا مال محفوظ ہے نہ جان عزت محفوظ ہے نہ آبرو' اور جہاں ان کے ابتدائی حقوق کونہایت بے رحمی سے کیلا جارہا ہے ان کے ساتھ حق وانصاف کا سلوک نہیں کرتی۔ ور کنگ سمیٹی نہایت پرزورالفاظ میں ملک معظم کی حکومت اور وائسرائے سے درخواست کرتی ہے کہ وہ گورنروں کو ہدایت کریں کہ جہاں جہاں صوبائی وزارتیں مسلمانوں کے حقوق کو تلف کر رہی ہیں انہیں مظالم کا نشانہ بنارہی ہیں۔اوران کے مذہبی ٔ سیاسی ٔ معاشر تی اورا قضادی حقوق پر ڈ ا کہ ڈ ال رہی ہیں وہاں بیہ گورنراینے اختیاراتِ خاص کو جوازروئے آئین انہیں حاصل ہیں استعال کریں۔ در کنگ کمیٹی نہایت افسوں سے بیہتی ہے کہ گورنروں نے اب تک مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے سے کوتا ہی برتی ہے اور اپنے ان اختیارات

خاص کومخض اس خوف ہے استعمال نہیں کیا کہ کانگرس کا ہائی کمان مسلسل بیدہ ہمکیاں دے رہائے کہ اگر گورنروں نے بیدا ختیارات خاص استعمال کیے تو وہ ان صوبوں میں جہاں کانگرس کی اکثریت ہے 'ڈیڈلاک'' پیدا کردےگا۔

مسلم لیگ اگر چہ ہندستان کی آ زادی کی علم بردار ہے کیکن ورکنگ کمیٹی ملک معظم کی حکومت سے کہتی ہے کہ مسلم لیگ کی منظوری اور رضا مندی کے بغیر اس قسم کا کوئی اعلان نہ کیا جائے جس کا مقصد ہندستان میں آئینی اور دستوری ترقی کے مدارج معین کرنا ہو۔ نیز ملک معظم کی حکومت اور برطانوی پارٹی منٹ کسی قشم کا دستوروضع نہیں کرسکتی اور نہ منظور کرسکتی ہو۔ نیز ملک معظم کی حکومت اور برطانوی پارٹی منٹ کسی قشم کا دستوروضع نہیں کرسکتی اور نہ منظور کرسکتی ہو۔ نیز ملک ہے جب تک اس بارے میں مسلم لیگ کی منظور کی اور رضا مندی حاصل نہ کر لی جائے۔

فلسطین کے عربوں کے بارے میں برطانوی حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے۔ اس نے مسلمانوں کے احساسات وجذبات کومجروح کیا ہے' اوراس شمن میں جس قدراحتیاج کیا گیا ہے۔ اس کا کوئی معقول نتیجہ اب تک نہیں نکلا۔ ورکنگ سمیٹی پھرایک بارملکِ معظم کی حکومت پرزور ڈال کر کہتی ہے' کہ عربوں کے قومی مطالبات جلد تسلیم بارملکِ معظم کی حکومت پرزور ڈال کر کہتی ہے' کہ عربوں کے قومی مطالبات جلد تسلیم کے جا تھیں۔

آج دنیا کو جو خطر ناک بحران در پیش ہے اگر اس سے کامیا بی کے ساتھ عہدہ بر آ ہونے کے لیے حکومت برطانیہ کومسلمانوں کا حقیقی اور آبر ومندانہ تعاون درکار ہے تواس کا فرض ہے کہ مسلمانوں میں بیاحساس پیدا کرے کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں۔ نیز اس کا بیجی فرض ہے کہ اس سلسلہ میں مسلم لیگ کا جومسلمانانِ ہندگی واحد نمائندہ جماعت ہے کا جومسلمانانِ ہندگی واحد نمائندہ جماعت ہے اعتماد حاصل کرے۔

م جودہ نازک گھڑی میں در کنگ کمیٹی ہرمسلمان سے بید درخواست کرتی ہے کہ وہ آل۔ یڈیا مسلم لیگ سے پرچم کے بیچے اس عزم صمیم کے ساتھ کھڑا ہوجائے کہ وہ بڑی ہے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس پر ہندستان کے نوکر دڑمسلمانوں کی بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس پر ہندستان کے نوکر دڑمسلمانوں کی

آئندہ تفتد پراورعزت وآبروکا انحصارہے۔"
(ماخوذ از "ہماری قومی جدوجہد جنوری ۱۹۳۹ء سے دیمبر ۱۹۳۹ء تک" تالیف

ڈ اکٹر عاشق حسین بٹالوی مطبوعہ پاکستان ٹائمز پریس کا ہور)

<sup>(</sup>۱) جن عبر رتوں پر ہم نے خط تھینے دیا ہے ان پرغور کرایا جائے۔ ان میں حکومت برطانیہ کواسٹر طاپر جنگ عظیم دوم میں تعاون کا بھین دلایا گیا ہے کہ وہ ہندستان میں مسلمان قوم کے حقوق کا تحفظ کرے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ بھے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں تھی کہ برطانیہ اور اس کے حریفوں کی ہا ہمی جنگ قال فی سبیل الفاغوت۔ ہمیں صرف اس سے بحث تھی کہ ہمارے قومی حقوق کی اتحفظ ہوا اور اس تحفظ کی تھین دہائی حاصل کرنے کے بعد ہم اس قال میں تعاون کے لیے تیار تھے جو بہر حال قال فی سبیل الفاغوت، بی تھا۔ (جدید)

## نسلی مسلمانوں کے لیے دوراہیں

عمل' خواہ انفرادی ہو یاا جتماعی' بہرحال اس کی صحت کے لیے دو چیزیں شرط لازم ہیں:

پہلی شرط خود شناس ہے۔ آپ کوسب سے پہلے بیہ جاننا جائے کہ آپ کیا ہیں اور جو مجھ آپ ہیں اس کے ہونے کے مقتضیات کیا ہیں۔ پھراگر اس تحقیق ہے آپ برکوئی ایسی حقیقت منکشف ہو جس ہے آپ راضی نہ ہوں کیفی آپ کی بیخواہش ہو کہ جو چھا پہیں وہ نہ رہیں' بلکہ بچھاور بوجائیں' تب بھی آپ کے لیے لازم ہے' کہاں'' بچھاور' کاتعین كرين اورجو بجه بھي آپ ہونا جاہتے ہيں اس كے مقتضيات كواچھي طرح سمجھ ليں۔ دوسری شرط قوت فیصلہ اور توت ارادی ہے۔ آپ کو بہر حال بیافیصلہ کرنا جا ہے کہ جو کے تھا ہے ہیں وہی رہنا جاہتے ہیں' یا پچھاور بننے کے خواہش مند ہیں۔ پھراس فیصلہ کی زو سے جو پھھ جھ آپ ہونا چاہیں اس ہونے کے مقتضیات کا باراٹھانے کے لیے آپ کو تیار ر ہنا جا ہے۔ اس سے بڑھ کرخطر ناک بات کسی تحص یا گروہ کے لیے اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ وہ ایک حیثیت سے محبت اور دوسری حیثیت کا لا لیج رکھتا ہو مجھی اس حیثیت سے چیٹ جائے 'اور بھی اس حیثیت کی طرف لیکے۔ گر دونوں میں سے کسی ایک کے مقتضیات بھی یورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔اس تکوّن اور تر د کالا زمی نتیجہ خام کاری ہے۔جو تھی یا گروہ اس حالت میں مبتلا ہووہ بےوزن ہوکررہ جاتا ہے۔اس کے لیےکوئی ثبات اور قرار نہیں ہوتا۔اس کی حالت الیم ہوجاتی ہے جیسے ایک پیۃ جوز مین پر پڑا ہواور ہواؤں کے حبو تکے اے اڑائے اڑائے کیے پھریں۔

مسلمانوں کے افراد اور ان کی جماعتوں کے اعمال میں تلوُّن اور خام کاری کی جو کیفیات ایک مذت سے نمایاں ہیں ٔاور اب نمایاں تر ہوگئ ہیں ان کے اسباب پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی زیادہ مجھے یقین ہوتا جلا گیا کہ تمام خرابیوں کی جڑا نہی دو چیزوں کا فقدان ہے کہیں خود شناسی مفقو دہے اور کہیں قوت فیصلہ دقوت ارادی۔

ایک معتد بہ جماعت ہم میں الی ہے جو سرے سے اپنی خودی کا احساس ہی نہیں رکھتی۔ اسے بیہ معلوم ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور اس کے مقتضیات کیا ہیں۔ اسے بیہ معلوم ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور اس کے مقتضیات کیا ہیں۔ پھر بھلا اس سے بیہ اُمید کیسے کی جاسکتی ہے کہ اپنے انفرادی یا اجتماعی ممل کے لیے وہ کوئی ایساراستہ منتخب کرے گی جومسلمان کوکرنا جاہے؟

ایک دوسری جماعت اور وہ بھی معتد با ایس بے جوشعور و ات تو رکھتی ہے گر توت فیصلہ اور توت ارادی نہیں رکھتی ۔ یہ لوگ جانتے ہیں 'کہ ہم کیا ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو پچھ ہم ہیں اس کے ہونے کے مقتضیات کیا ہیں۔ لیکن اس ہم نے ان ہیں محبت اور خوف کے دو گو نہ جذبات پیدا کردیے ہیں۔ جو پچھ یہ ہیں وہی رہنا چاہتے ہیں 'کونکہ انہیں اپنی حیثیت سے محبت ہے۔ لیکن جو پچھ یہ ہیں اس ہونے کے مقتضیات کی دہشت ان پر طاری ہوگئی ہے۔ جان کہ مسلمان ہو تا کھیل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ فقہ دار یوں کا ایک بھائی ہو جھا تا ہے۔ اس کے ساتھ فیتہ دار یوں کا ہی بھائی ہو جھا تا ہے۔ اس کے ساتھ واضہ میں ایک بھائی کی خوشنو دی کے سوائس چیز کی طلب بھی جائز نہیں۔ اس ہولنا کی چیز کا خوف ان کے خدا کی خوشنو دی کے سوائس چیز کی طلب بھی جائز نہیں۔ اس ہولنا کی چیز کا خوف ان کے دلوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے 'کہ یہ سلمان ہونے کے مقتضیات سے کتر اگر بھا گتے ہیں اور کوئی دلوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے' کہ یہ سلمان ہونے کے مقتضیات سے کتر اگر بھا گتے ہیں اور کوئی دوسری حیثیت اختیار نہیں خود بھی معلوم ہے' کہ مسلمان ہونے کی حیثیت اختیار نہیں کر عیتے۔ اس لیے ان کی توت نہیں دور بھی معلوم ہے' کہ مسلمان فیصلہ جواب دے گئی ہے۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان متر دور دور کر رہ کی جیں۔

اسلام سے چمٹنا چاہتے ہیں' مگر اس کے مقتضیات کا خوف ناک چہرہ دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ کفر کی آسائشوں اور لذتوں اور فائدوں کو دیکھ کراس کی طرف لیکتے ہیں' مگروہ کہتا ہے' کہ میری طرف آتے ہو' تو پورے کافر بن کر آو اور میرے مقتضیات پورے کہتا ہے' کہ میری طرف آتے ہو' تو پورے کافر بن کر آو اور میرے مقتضیات پورے کرو۔ بیاس کے لیے بھی تیار نہیں۔ لہذا اس سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اب ان کی حالت

ایک ایسے خص کی می ہوکر رہی گئی ہے جو ہر طرف آسائشیں اور فائدے ڈھونڈ تا ہو مگرکسی طرف کی بھی ذمتہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔

میں نے تر جمان القرآن میں'' قوم'' اور'' جماعت'' کے اصوبی فرق کی بحث اس توضیع کے لیے چھیڑی تھی۔'' اس بحث میں میں نے قر آن اور حدیث کی شہادت سے بیہ ثابت کیا تھا'' کہ'' مسلمان'' کی اصطلاح جس گروہ کے لیے وضع کی گئی ہے'وہ دراصل ایک

<sup>(</sup>١) "وه بجھتے ہیں کے جو کھوہ کررے ہیں خوب کررے ہیں۔" الكبند 104:18

<sup>(</sup>۱) ملاحظ ہو 'تعبیمات' جلداول مضمون 'اسلامی قومیت کا حقیقی مغہوم' ۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مسئد قومیت' سے مضیمین پہلے رسالہ ترجم ن القرآن میں شائع ہوئے تھے اور بعد میں ان کو مذکورہ بالا کتابوں میں شامل کر دیا عمیا۔ (جدید)

''قوم' 'نہیں ہے' بلکہ ایک' جماعت' ہے۔ اب میں ذراتفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ'' قوم' 'ہونے اور' جماعت' 'ہونے کے مقتضیات ونتائج میں کیا فرق ہے۔ جھے اور کی شخص کو بھی بیتی نہیں ہے' کہ آپ کو قوم کے بجائے جماعت بننے پر مجبور کرے۔ آپ کو پورا افتیار ہے' کہ جو چاہیں بنیں۔ البتہ جو خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے' کہ آپ کے ذبن کی اُلجھن اور نظر کے دھند کو دور کر دین' تا کہ آپ دونوں حیثیتوں کا سیج موازنہ کر لین' اور آپ پر بیدواضح ہوجائے کہ ان حیثیتوں کے جمع کرنے کی جو صور تیں آپ نکال لین' اور آپ پر بیدواضح ہوجائے کہ ان حیثیتوں کے جمع کرنے کی جو صور تیں آپ نکال رہے ہیں یہ اصوان غلط اور نتائج کے اعتبار سے مہلک ہیں۔

ایک گروہ میں قومیت کا حساس دراصل تاریخی اثرات اور تہذیبی وراثت کے تسلسل سے بیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب پچھ لوگ ایک طویل قدت تک ایک قسم کے اخلاقی تصورات اور ایک قسم کے معاشر تی طور طریقوں کے ساتھ باہم متفق اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہوکر زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس ورشہ کو لے کراپنے اندر مسخکم کرتی چلی جاتی ہے تو ان میں اپنے مستقل اجتماعی وجود کا وہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے جسے 'تو ان میں اپنے مستقل اجتماعی وجود کا وہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے 'جسے 'تو ان میں اپنے مستقل اجتماعی وجود کا وہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے 'جسے ہوتی ہیں' جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔ چند عادتیں اور رسمیں ہوتی ہیں' جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔ چند تخیلات ہوتے ہیں' جن سے انہیں محبت ہوتی ہے' اور جن کی ترجمانی ان کا لٹریچر کیا کرتا ہے۔ انہیں چیز وں کے مجموعہ کو ان کی قومی تہذیب کہا جاتا ہے۔ ان میں طبعاً یہ خواہش ہوتی ہوتی ہے' کہ اس تہذیب لیون اسلاف کے اس ور شہو باقی رکھیں اور اپنے اخلاف کے لیے ہوتی ہے' کہ اس تہذیب لیون کی کوشکسل قائم رہے۔

اس معنی میں جو گروہ ایک قوم بن گیا ہواس میں تو میت کا شعور پیدا ہونے کے بعد طبعی طور پر ریخوا ہش ابھر آتی ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کا ضبط اس کے اپنے ہاتھ میں ہؤاور کسی درسر ہے گروہ کی مرضی اس پر مسلط نہ ہونے پائے۔ بیدا یک قوم کا سیاسی مفاد ہے۔

اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ معیشت کے جو دسائل اس کے پاس ہیں ان کی حفاظت کریے اور جومزید وسائل حاصل ہوسکتے ہوں انہیں حاصل کریے تا کہ اس کے افراد زیادہ سے زیادہ خوش حال ہوں۔ یہی چیز ہے جس کوقوم کے معاشی مفاد سے تعبیر کیا

جا تاہے۔

اس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں کہ قومیت کا بیمفہوم جواویر بیان ہوا ہے اس کے لحاظ سے مسلمان صدیوں کے توارث کی بدولت ایک قوم بن چکے ہیں اور اب دوسرے تمام گروہوں سے ممتاز وہ اپنا ایک مستقل اجتماعی وجود رکھتے ہیں۔ اس میں بھی کسی شبہہ کی منجائش نہیں کہ دوسرے گروہوں کی ایک کثیر تعداد کے درمیان گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کے سیاسی اور معاشی مفاواور ان کی تو می تہذیب کے تحفظ کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کی اہمیت کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گرسوال پیہے کہ کیا مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت بس یمی ہے؟ کیاوہ اس کے سوا کچھ بیس کہ دنیا کی بہت ہی قوموں میں ہے ایک قوم ہیں؟ کیاان کی قومیت کی حقیقت بس اتن ہی ہے کہ ایک گروہ نے نسلاً بعدنسل ایک طرح کی زندگی بسر کر کے اپنے اندر'' قومیت'' پیدا کر لی ہے؟ کیا وہ تہذیب جے یہ اسلامی تہذیب کہتے ہیں محض موروثی عادات ورسوم اور تاریخی تنجارِب کا مجموعہ (') ہے؟ کیاان کے اصل تو می مسائل صرف یبی ہیں کہ جس در شد کو انہوں نے اپنے باپ دادا سے یا یا ہے اس کی حفاظت کریں' جن وسائل معیشت اور جن سیای اقتدارات پردوابھی تک قابض ہیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے ویں جن چیزوں کی انہیں اپنے گروہ کے افراد کی خوش حالی کے لیے ضرورت ہےان کوحاصل کرلیں۔اور فی الجملہان کی اجتماعی زندگی کا ضبط ان کےایے ہی

اگریبی مسلمانوں کی قومیت اور یہی ان کی تہذیب ہے ٔ اور یہی ان کے قومی مسائل بیں 'تو بلا شبہ وہ سب قومی تحریکات درست ہیں 'جواس وقت ان میں چل رہی ہیں۔ اس صورت میں :

ان کے لیے بیہ بالکل کافی ہے کہ ان کی ایک لیگ ہو جس میں وہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوجا نمیں جومسلمان کہلاتے ہیں اورمسلمانوں کے نظام معاشرت سے

<sup>(</sup>۱) اسلامی تہذیب دراصل کس چیز کا نام ہے اس کویس نے اپنی کتاب 'اسلامی تہذیب اور اس کے اصولی ومبادی' میں بیان کیا ہے۔ (جدید)

وابستہ ہیں۔ انہی کے گروہ کے پھولوگ ان کے قائد ہوں جن کے اشاروں پر میر کت کریں اوران کی تمام جدو جہد کا مقصود صرف میہ ہوکہ جو پھوان کے ہاتھ میں ہوہ ہو جانے نہ پاکے اور جو پچھ مزید ہاتھ آسکتا ہووہ آ جائے قطع نظر اس سے کہ اسلام جس کے نام پر میں اپنی قوم کو مسلمان کہتے ہیں ان کو جائز بھتا ہو یا نہ بھتا ہو۔ ان کے لیے تمام تر اہمیت صرف اس چیز کی ہونی چاہئے کہ ملک کانظم ونسق نواہ کی نوعیت کا ہو ہم حال اس کے ضبط میں نوو ان کے اپنی قوئی تہذیب) کوہ ہ خود ان کے اپنی قوئی تہذیب) کوہ ہ خود ان کے اپنی قوئی تہذیب) کوہ ہ خود جس صورت میں بھی باقی رکھنا چاہیں رکھ کیس اور جس شم کے بھی فوائد ومنافع ملک کی آباد کی میں تقسیم ہور ہے ہوں ان میں سے ایک معتد بہ حصد ان کے افراد کو بھی ل جائے۔

میں تقسیم ہور ہے ہوں ان میں سے ایک معتد بہ حصد ان کے افراد کو بھی ل جائے۔

میں تقسیم ہور ہے ہوں ان میں سے ایک معتد بہ حصد ان کے افراد کو بھی ل جائے۔

میں تقسیم ہور ہے ہوں ان میں اور جس معالمہ میں ان کے اپنے گروہ کا مفاد متصور ہو۔ ایسے شرا کیلا پر چاہیں معاملہ کی بر سیار فی کے ساتھ جن کہ مور خواں ہوگا جب معاملہ جان ہو جھر کر نقصان کے ساتھ کی خات کے گروہ کا مفاد متصور ہو۔ ایسے کے ساتھ کیا جائے کے ساتھ کیا جائے کے بید بھی جائز ہے کہ جس طرح دوسری قوموں میں قوم پر تی ان کے لیے میہ بھی جائز ہے کہ جس طرح دوسری قوموں میں قوم پر تی ان کے لیے میہ بھی جائز ہے کہ جس طرح دوسری قوموں میں قوم پر تی ان میں بھی ہو۔ یہ بھی افران اور جاپان و جھر کر نقصان ان کے لیے میہ بھی جائز ہے کہ جس طرح دوسری قوموں میں قوم پر تی ان میں بھی ہو۔ یہ بھی افران و جس کی اور جاپان و جس کی اور جاپان و جس کی دوسری قوموں میں قوم پر تی ان میں بھی ہو۔ یہ بھی افران جس کی جو سی جس کی دوسری قوموں میں قوم پر تی و موں بیان کے ایک جائی کی جس طرح دوسری قوموں میں قوم پر تی اس کی دوسری تو و کی اور جائی کی دور کی اور جاپان کی دور کی اور جاپان کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی دو

کی طرح غلبہ اور ممکن فی الارض کا مطالبہ کریں۔ ان کی تنظیم بھی فاشستی اصولوں پر کی جائے۔ یہ بھی انتخابِ طبیعی (natural selection) اور بقائے اصلح (fittestt) کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو بھیڑ ہے کی طرح ''صالح'' ثابت کریں' اور غیر صالح کم بریا شروع کر دیں۔ یہ بھی استعماری قوموں کے زمرے میں شامل عیر موجو الحین' جس طرح ممکن ہوز مین میں غلبہ حاصل کریں' اور اسی دنیا کی زندگی میں اسی زمین

برائ لي خير تي من تَعْتَهَا الْأَنْهُو كَالطف بيداكرليل-

قومیّت کا بینظر بیا اختیار کر لینے کے بعد آپ کے لیے بیسب کچھ درست ہوجا تا ہے۔ گرخوب جان رکھیے کہ اسلام کو اس قومیّت سے کوئی واسطہ نبیس ہے۔ اسلام کو نہ توکسی

<sup>(</sup>١) خواه د و كاتكريس بإرثى مو ياسوشلست بإرثى ياكوتى اور - (قديم)

نسلی گروہ ہے دل چیسی ہے نہ وہ کسی جماعت کی موروثی عادات اور رسوم سے لگاؤ رکھتا ہے نہ وہ دنیا کے معاملات کو چنداشخاص یا مجموعہ اشخاص کی منفعت کے نقط انظر سے دیکھتا ہے نہ وہ اس کیے آیا ہے کہ انسانیت جن گروہوں میں بٹی ہوئی ہے ان کے اندرائے نام سے ایک اور گروه کااضافه کردے نه وه انسانی جماعتوں کوجانور بنانا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالقابل تنازع للبقاء (struggle for existence) کے میدان میں اتریں اور انتخاب طبیعی کے امتحان میں شریک ہوں۔ بیسب کھی غیراسلامی ہے۔لہٰذا اگریہ آپ کی تومیت اور بیآب کی قومی تہذیب ہے اور بیآب کے قومی مقاصد بیں تو آب اپنی قوم کا جو نام چاہیں تجویز فرمالیں۔اسلام کا نام استعال کرنے کا آپ کوحق نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام آپ کی اس قومیت اور قومی تہذیب ہے تبری کرتا ہے اور میں نہیں سمجھتا اسلام ہی کا نام استعمال کرنے پر آپ کو اصرار کیوں ہو؟ "مسلمان" کے معنی ومفہوم سے تو آپ کو کوئی بحث ہے ہی نہیں۔آپ کوتو اپنی قومیت کے لیے بس ایک نام جاہئے۔ سواس غرض کے لیے آپ جو نام بھی وضع کرلیں گے وہ آپ کی مستقل اجتماعی حیثیت پراسی طرح ولالت كرنے لگے گا'جس طرح اب لفظ''مسلمان'' كررہاہے۔آخراس نوع كى قوميّت ميں کون ی خصوصیت ہے جس کے لیےلفظ ''مسلمان''ہی استعمال کرنا ضروری ہو؟ اس نام کوبدل دینے کی ضرورت صرف ای لیے ہیں ہے کہ آپ کے پینظریات جن يرآب ابنى قوميت كى بنار كارب بين اولا اسلام كے خلاف ہيں بلكه اس كى ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ان نظریات کے ساتھ آپ جو چھ کریں گے وہ اسلام کے لیے رسوائی وبدنا می کاموجب ہوگا۔ دنیا آپ کی حرکات کود کھے کر شمجھے گی کہ اسلام بہی کچھ سکھا تا ہوگا'اور یہ چیزاں کواسلام سے اور زیادہ دور سے کے گی۔آپ ایٹ 'قومی مفاد' کی حفاظت کے لیے غیراسلامی فوج میں اپنا تناسب قائم رکھنے کی کوشش کریں گئے اور دنیا پیسمجھے گی کہ شاید ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ جو تہمیں بندرہ رویے تنخواہ دے اس کے علم سے تم ہرایک کا گلا کا پنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ آپ اینے تو می مفاد کی خاطر ہراس منفعت کو دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کریں گئے جو کسی مسلمان یا بہت ہے مسلمانوں کوکسی طور سے حاصل ہو یا ہوسکتی ہو

اور دنیااس دنائت کو اسلام کی طرف منسوب کرے گی۔ آپ انتہائی بے اصولی کے ساتھ کہیں ایک چیز کی جمالیت کریں گے۔ اس لیے کہ وہ آپ کے مفاد کے مفاد کے مطابق ہے 'اور کہیں ای چیز کی مخالف کے 'کہیں ایک پارٹی سے چیز کی مخالف کے 'کہیں ایک پارٹی سے ملیں گئے اور کبھی ایک پارٹی سے ملیں گئے اور اس کے درمیان اصولی ملیں گئے اور کبھی ایک پارٹی سے لایں گئے کہ آپ کے اور اس کے درمیان اصولی انفاق یا اتحاد ہے 'بلکہ صرف اس لیے کہ آپ کے پیش نظر اصول نہیں'' قومی مفاذ' ہے۔ یہ این الوقتی جو آپ کے کیر کٹر سے ظاہر ہوگی' دنیا سمجھے گی کہ ایسا ہی کیر کٹر اسلام پیدا کرتا ہے۔ آپ قومی مفاد کی تلاش میں ہم طرف لیکیں گے۔ فاشز م کے اصول یا کمیونز م کے نظریات کبھی اختیار کریں گے ظالمانہ ہر مایہ داری اور مستبدانہ تخصی ریاستوں کے دامن میں بھی پناہ کیس گئا گئر یز اور ہندواور ریاستہائے ہند'جس کے آسانہ پر بھی فائدہ کا بت بیٹھا نظر آ سے گلاس کی طرف محدہ ریز ہوں گئا ور بیسارے داغ آپ کے توسط سے اسلام کے دامن پر لگتے بطے چا تھیں گے۔ اسلام نے صدیوں آپ پر جواحیانات کئے ہیں ان کا کم از کم یہ بدار تو نہ ہونا چا تھیں گے۔ اسلام نے صدیوں آپ پر جواحیانات کئے ہیں ان کا کم از کم یہ بدار تو نہ ہونا چا تھیں گئے کہ آپ اس طرح اس کی رسوائی کا سامان کریں۔

لیکن اگر آپ کو اسلام ہے واقعی محبت ہے اور حقیقت میں آپ مسلمان ہی رہنا چاہتے تو آپ کو بیجان لیمنا چاہئے کہ اسلام یہودیت اور ہندوازم کی طرح ایک نسلی مذہب نہیں ہے جو ایک نسلی قومیت بناتا ہو بلکہ وہ تمام نوع انسانی کے لیے ایک اخلاقی واجھائی مسلک ہے۔ ایک جہانی نظریہ (world theory) اور ایک عالمی نصور (idea مسلک ہے۔ وہ ایک ایک جہانی نظریہ اکرنا چاہتا ہے جو اس مسلک اس نظریہ اس نصور کو اور کی اس مسلک اس نظریہ اس نصور کو کہ کو بیول کر اُٹھے اور دنیا کے سامنے عملاً اس کا نقشہ پیش کر یے اور جس جس قوم کے جو جولوگ اس کو بیول کرتے جائیں آئیں اپنی جماعت میں شامل کرتی چلی جائے 'یہاں تک کہ قوموں کے ورمیان تفریق کی دیواریں مسمار ہوجا کیں۔ اس کے نزدیک 'اسلائ 'صرف وہ چیز کے درمیان تفریق کی دیواریں مسمار ہوجا کیں۔ اس کے نزدیک 'اسلائ 'صرف وہ چیز ہواس کے مسلک اور اس کے نظریہ کے مطابق ہو۔ اور جو چیز اس کے خلاف ہواس کو وابت ہو۔ اپنانے سے صاف انکار کرتا ہے خواہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ذاتی مفاداس سے وابستہ ہو۔ اپنا نے نے لیے البذا اگر آپ اسلام کے مسلک کی خاطر جئیں اور اس کو دنیا میں حکم ان بنانے کے لیے لہذا اگر آپ اسلام کے مسلک کی خاطر جئیں اور اس کو دنیا میں حکم ان بنانے کے لیے لہذا اگر آپ اسلام کے مسلک کی خاطر جئیں اور اس کو دنیا میں حکم ان بنانے کے لیے

جدوجہد کریں تب تو یقیناً آپ اسلامی جماعت اور مسلمان گروہ ہوں گئے ورندا پنے لیے جنے اور اپنے مفاد کے لیے جدوجہد کرنے کی صورت میں اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ آپ کو ہرگزید حق نہیں بہنچا کہ کام اپنے لیے کریں اور نام اسلام کالیں۔

مسلک اسلام کی اس جہانی وعالمی نوعیت کوؤنہن شین کر لینے کے بعداب بیجی سمجھ لینا

چاہئے کہ ایک عالم گیرمسلک اور جہانی نظریہ کے مقتضیات کیا ہوتے ہیں۔

اولاً وہ مختلف پارٹیوں میں سے ایک پارٹی بن کررہنے پر قانع نہیں ہوتا' بلکہ اس کی فطرت کا اقتضاء یہ ہوتا ہے' کہ بس وہی ایک ہو۔ وہ مقابل کی کسی طاقت کو اپنا شریک وہبیم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بمدارات اور مصالحت (compromise) کرنا اس کے لیے نامکن ہوتا ہے۔ وہ سودانہیں کرتا' بلکہ غالب ہونا چاہتا ہے لیے فطھور ڈ علی الدّینی مُکلّه و وَلَوْ

ثانیاً وہ اشخاص یا طبقوں یا قوموں کے نقطہ نظر سے مسائل کونہیں دیکھا بلکہ گلی اور جہانی نقطہ نظر سے دیکھا بلکہ گلی اور جہانی نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔اسے اس امر سے قطعاً کوئی بحث نہیں ہوتی کہ اس شخص یا اس طبقہ یا اس گروہ کا فائدہ کس چیز میں ہے۔اس کوانسان سے بحث ہوتی ہے اور وہ ان مسائل کوحل کرنا چاہتا ہے جو مجموعی حیثیت سے انسان کے لیے طب طلب ہوں نقطع نظر اس سے کہ کس کوکیا ملتا ہے اور کس سے کیا چھتا ہے گئٹھ تھیڈو اُمّیۃ اُخے بیٹ لِلنّایس (۱)

تالاً اس کے پیش نظر وقتی یا مقامی مقاصد نہیں ہوئے بلکہ ایک دائی اور جہانی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے کہ دنیا میں زندگی کا جونظام اس کے اصول کے خلاف قائم ہے اس کو توڑ ڈالے اور اپنے اصول کے مطابق مستقل طور پر ایک نظام قائم کرے۔ رابعاوہ ایس تو میت کے ننگ دائر ہے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا 'جونسی اور تاریخی روایات پر قائم ہو۔ اس کی کامیا بی کے لیے تو لازی شرط یہی ہے کہ اپنے عہد کے تمام انسانوں میں سے بہتر اور صالح تر افراد کو نکال کر اپنی تنظیم کی طرف تھینچ لائے اور ان کی انسانوں میں سے بہتر اور صالح تر افراد کو نکال کر اپنی تنظیم کی طرف تھینچ لائے اور ان کی

<sup>(&#</sup>x27;) تا کہ وہ اس دین حق کو پوری جنس وین پر خامب کردے خواہ مشر کواں کو کنٹائی تا کوار ہو۔ انوبہ 9 33 (') تم وہ بہترین اُمت ہو جسے لوگوں ( کی اصداح وہدایت ) کے لیے نکال کیا ہے۔ آل تد ان 3 110

قابلیتوں سے کام لے۔اگروہ کسی خاص قوم کی ذاتی اغراض کا حامی بن جائے تو ظاہر ہے ' کہ دوسری قوموں کے لیے اس کی اپیل قطعاً غیرموثر ہوجائے گی۔

خامساً وہ کسی خاص قوم کی موروثی تبذیب اورروایتی رسوم وعادات سے ابنادامن نہیں باندھتا بلکہ برعہد میں تمام عالم انسانی نے اپنی علمی تلاش وجستجو سے جوحقائق ..... نظریات نہیں بلکہ حقائق ..... نظریات کے ہوں یا اپنی سعی ومل سے جوصالح نتائج پیدا کیے ہوں ان سب کو لے کروہ اپنے تبحویز کردہ نظام اجتماعی میں اپنے اصول کے مطابق اِس طرح جذب کرتا ہے کہ وہ اس نظام کے فطری اجزاء (نہ کہ در آمد شدہ اشیاء) بن جا کیں ۔

سادسان کی کامیابی کے لیے صرف میہ ثابت کردینا کافی نہیں ہوتا کہ وہ بجائے خود برحق ہے اوراس میں انسان کے لیے فلاح ہے۔ بلکہ اپنے مقصود کو پہنچنے کے لیے وہ اس امر کا نقاضا کرتا ہے کہ اس کے اصولوں کو ایک انقلابی تحریک کی بنیا دبنادیا جائے اس پر ایمان رکھنے والے اس تحریک کے خود سے ایک مجاہد جماعت بن کر اُٹھیں اور بالآخر اس کے نظریات ایک اسٹیٹ کے لیے بنیا دی قانون بن جا تھیں۔

ریاسی کے مقتضیات ہیں'اور یہی مسلمان ہونے کے مقتضیات بھی ہیں۔اب اگر آپ'اسلامی جماعت' بین کرکام کرنا چاہتے ہیں' تو آپ کوا پنی اس قومی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی' جس پر آپ اب تک چلتے رہے ہیں' اور اے بالکلیہ بدل کران مقتضیات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔

آپ کواپ د ماغ ہے قومی مفاد کا تصوّر نکال دینا پڑے گا'اوراس کی جگداسلام کے اصول اوراس کے نصب لعین کودین ہوگی۔ آپ کو قتی اور مقامی مقاصد ہے صرف نظر کر لینا ہوگا'اوراین نظر اس ایک مقصد پر جمادین ہوگی کہ اسلام کے اصول دنیا ہیں حکمرال ہوں۔ اس غرض کے لیے آپ کو دنیا بھر ہے لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا'اور کسی ایسی ہوں۔ اس غرض کے لیے آپ کو دنیا بھر ہے لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا'اور کسی ایسی پارٹی ہے جو آپ کے اصول نہ مانتی ہو' آپ کسی شرط پر بھی سودانہ کر سکیں گے۔ آپ کو حتی کے ساتھ ایک ہا اصول جماعت بنیا پڑے گا'ان نا کارہ لوگوں کواپنے ہے الگ کرنا ہوگا'جو آپ کے اصول کو نہ مانتے ہوں' اور سب قوموں میں سے ان صافیین کو چُن چُن کر اپنے آپ کے اصول کو نہ مانتے ہوں' اور سب قوموں میں سے ان صافیین کو چُن چُن کر اپنے

ساتھ ملانا ہوگا' جو ان اصولوں کو مانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو ابن الوقتی جھوڑ دین ہوگی۔ اپنے اصولوں سے ہٹ کرآپ کھنہ کر سکیں گئے خواہ اس میں کتنا ہی بڑا شخص یا قومی فاکدہ ہو۔ آپ کوایک ایسی مجاہد جماعت بننا پڑے گا۔ جواپنے اصولوں کے لیے لڑنے والی ہو'جس کا مقصدا پین' قومی حکومت' (national state) قائم کرنا نہ ہو' بلکہ اپنے'' اصولوں کی حکومت' (ideological state) قائم کرنا ہو۔

الیی جماعت جب آب بنیں گے تو آپ کواپنی قیادت میں تغیر کرنا ہوگا۔اس وقت آب کے قائد میں تغیر کرنا ہوگا۔اس وقت آب کے قائد صرف وہ لوگ ہو تکیں گئے جواسلام کے اصول کوٹھیک ٹھیک جانے ہوں'اور سب سے زیادہ ان کااتباع کرنے والے ہول۔

اورسب سے زیادہ ان کا اتباع کرنے والے ہوں۔ ایک قوم کالیڈر ہروہ شخص ہوسکتا ہے جوقوم کافر دہو۔ مگر ایک جماعت کالیڈر صرف وہی ہوسکتا ہے جو جماعت کے مسلک کا سب سے بڑاعلمبر وار ہو۔ مسلمانوں کی قومی تنظیم میں تو اسلام کے مسلک سے ہے ہوئے لوگ صف اوّل میں بھی جگہ یا سکتے ہیں ' مگر جماعتی تنظیم میں ان کا مقام سب سے پچھلی صفوں میں ہوگا ' بلکہ شایدان میں سے بہت سوں کوکسی صف میں بھی جگہ نہ ملے گی۔ مفول میں ہوگا ' بلکہ شایدان میں سے بہت سوں کوکسی صف میں بھی جگہ نہ ملے گی۔ قَلُ اللّٰہ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن اللّٰ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰ مِ

آپ پردونوں رائے واضح ہو چکے ہیں۔ابان کے نوائداور نقصانات کا موازنہ کر کے بھی دیکھ لیجئے تا کہ ان میں سے کی ایک کوانتخاب کرنے میں آسانی ہو۔

اگر آپ محض ایک ایسی قوم ہوں 'جواپنے ذاتی مفاد کے لیے جدو جہد کرتی ہو' تو آپ کی حیثیت ایک جامد چٹان کی ہوگ 'اور آپ کے مقابلہ میں دوسری بہت ہی قومیں ایسی ہی چٹانوں کی صورت میں موجود ہوں گی۔ آپ کا اور ان کا مقابلہ اسی طرح ہوگا' جس طرح چٹانوں کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ایک چٹان دوسری چٹان میں سے جس طرح چٹانوں کا ایک دوسرے نے ایک جٹان دوسری چٹان میں سے اجزالے کراپنا جم نہیں بڑھا سکتی۔ نہ ایک چٹان کے درمیان

<sup>(</sup>ا) سيد مارات نير محرات الك تمايال موتيار التروي 256:2

معاملہ کی بس دوہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہرا یک چٹان اپنی اپنی جگدر ہے پر قانع ہو۔ یا ایک چٹان دوسری چٹان پر چڑھ جائے اور اس سے نگرا کر اسے توڑنے اور پینے کی کوشش کر ہے۔ پہلی صورت میں آپ کے کرے۔ پہلی صورت میں آپ کے لیے وسعت کا امکان تو ہے گرای طرح کی وسعت جیسی فاشٹ اٹلی اور نازی جرمنی حاصل کر رہا ہے اور اس سے پہلے امپیریلسٹ برطانیہ حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی وسعت حاصل کر دیا ہے۔ اس طرح کی وسعت حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی وسعت ماصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی وسعت ماصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی وسعت فاصل کر کے آپ دنیا میں بس ایک مفسد قوم کا اضافہ کردیں گے جوز مین میں پچھ تہ ت تک فساد پھیلائے گی اور بالا خرا ہے کے کی سزایا ہے گی۔

بخلاف اس کے اگر آپ اسلامی مفہوم کے مطابق ایک الی اصولی جماعت ہوں جو محض ایک عالمگیرمسلک اور ایک جہانی نظریہ کے لیے جدوجہد کرتی ہو اورجس میں ہر انسان آپ کے اصول قبول کر کے مساوی حقوق اور مساویا نہ حیثیت کے ساتھ شریک ہوسکتا ہو تو آب ایک جامد پھر کی طرح تہ ہوں گئے بلکہ ایک نامی جسم (organic body) کی طرح ہوں گے۔ آپ کی مثال اس درخت کی ہوگی جو ہرطرف اپنے گر دو پیش سے اجزاء جذب كرتا ہے اور پھيلتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت ميں آپ ايک عالمگير طاقت (world force) ہوں گے۔ آپ دنیا کواپنے لیے نبین بلکہ اصول حق کے لیے فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔اوراگر واقعی آپ کے اصول فطرت انسانی کواپیل کرنے والے اور انسانیت کی مشکلات کومل کرنے والے ہیں.....جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں. .....تو و نیا خوداینے آپ کومفتوحیت کے لیے آپ کے سامنے پیش کردے گی۔ آپ کے تخصی یا قومی مفاد میں تو کوئی عالم گیرکشش نہیں ہے۔اس کی طرف آپ دعوت دیں گے تو دنیا اس کی طرف خود بھی نہ کھنچ گی' بلکہ آپ کوزبردی اے کھنچا پڑے گا۔لیکن اسلام کےاصول میں عالم گیری کی طاقت ہے۔ دنیاان کی طرف خود تھنچ گی بشرطیکہ آپ اپنے لیے ہیں 'بلکہ اپنے اصولوں کے لیے جئیں اور مریں۔آپ کے سامنے اشتر اکیت کی مثال موجود ہے۔وہ ایک عالم گیرطافت صرف اس لیے بنی جلی گئی کہاشترا کی لوگ اشترا کیوں کے مفاد کے لیے ہیں ' بلکہ اشتراکیت کے اصول کے لیے جہاد کرتے رہے۔ آج اگروہ اشتراکیت کے لیے جہاد کرنا چھوڑ دیں اور ہرقوم کے اشتراکیوں کوصرف اپنے قومی مفاد کی فکرلگ جائے 'تو آپ دیکھیں گے کہ اشتراکیت کی عالم گیری ختم ہوجائے گی۔

(ترجمان القرآن مي ١٩٣٩ء)

\*\*\*

## ا قلیت واکثریت

مسلمانوں نے چونکہ اپنے دین کو ایک عالمگیرتحریک کے بجائے ایک جامد قومی تہذیب اورخودا ہے آپ کوایک بین الاقوامی انقلابی جماعت کے بجائے تھش ایک قوم بنا کرر کھ دیا ہے لہٰذااس کا نتیجہ آج ہم بیدد مکھ رہے ہیں 'کے مسلمان کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ اقلیت واکثریت کا سوال پیدا ہوا ہے ٔ اور اس کے لیے بیہ بات سخت پریشانی کی موجب بن گئی ہے' کہ سرشاری کے اعتبار سے جب میں چار کے مقابلہ میں ایک کی نسبت رکھتا ہوں' تواب میں چوگنی تعداد کے غلبہ سے اپنے آپ کو کیسے بیاؤں۔ یه پریشانی اب رفته رفته شکست خورده ذبهنیت میں تبدیل ہور ہی ہے اور کمزور فریق کی طرح ابمسلمان کو بحیاؤ کی کوئی تدبیراس کے سوانبیں شوجھتی کہ وہ پسیا ہوکرا پنے خول میں سمٹ آئے۔اس صورت حال کی تنہا وجہ یمی ہے کہ اس اللہ کے بندے کونہ تو اس طاقت کا علم ہے جواس کے دین کی صورت میں اس کے پاس ہے اور نداسے بہی خبر ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دنیا میں اس کا مقام کیا ہے۔ بیانے دین کوایک کند ہتھیا راورا پے آپ کو ایک" قوم"سمجھ رہاہے اس وجہ ہے اس کو بچاؤ کی پڑگئی ہے۔اگر اس کو یا د ہوتا کہ میں ایک جماعت ہوں ٔاور وہ جماعت ہوں ٔ جس کامشن ہی دنیا کواینے نظر پیہ ومسلک اور اپنے فلسفهٔ اجہاع (social philosophy) کی طاقت ہے گئے کرنا ہے توہر گزاہے کوئی پریشانی پیش نہ آتی ۔اس کے لیے اکثریت واقلیت کا سوال ہی پیدانہ ہوتا۔ بیرا ہے خول میں سمٹ آنے کی فکرنہ کرتا' بلکہ آگے بڑھ کرمیدان جیتنے کی تدبیریں سوچتا۔

کڑے وقلت کا سوال صرف تو موں ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے۔'' جماعتوں' کے لیے بیدا ہوتا ہے۔'' جماعتوں' کے لیے بیدا ہوتا ہے۔' جماعتوں' کے لیے بیس ہوہ کے جا بیس کے سامتیں کسی طاقت ورنظر بیاور جان داراجتاعی فلسفہ کو لے کر اُٹھتی ہیں وہ ہمیشہ قلیل التعداد ہی ہوتی ہیں۔اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پرحکومت ہمیشہ قلیل التعداد ہی ہوتی ہیں۔اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پرحکومت

کرتی ہیں۔روی کمیونسٹ بارٹی کے ارکان کی تعداد اس وفت <sup>(۱)</sup> صرف ۲ سالا کھ ہے اور انقلاب کے دفت اس سے بہت کم تھی مگراس نے کا کروڑ انسانوں کومسخر کرلیا۔مسولینی کی فاشٹ یارٹی صرف مل کھارکان پرمشمل ہے اورروم پر مارچ کرتے وقت سالا کھی ، تمریة کیل تعدادساڑھے چار کروڑ اطالو یوں پر چھاتئے۔ یہی حال جرمنی کی نازی یارٹی کا ہے۔اگرقدیم زمانہ کی مثالیں خود اسلامی تاریخ ہے دی جائیں تو ان کو بیہ کہد کرٹالا جاسکتا ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا 'اور وہ حالات بدل گئے۔لیکن بیتازہ مثالیں آپ کے اس زمانہ کی موجود ہیں'جن سے ثابت ہوتا ہے' کہ قلت آج بھی حکمران بن سکتی ہے بشرطیکہ وہ اس طرح مجاہدہ کرے جس طرح ایک اصول اور مسلک رکھنے والی جماعت کیا کرتی ہے اور محدود اغراض کے لیے لڑنے کے بجائے ایسے اصولوں کے لیے لڑے جولوگوں کی زندگی کے مسائل کومل کرنے والے اور انسانی تو جہات کواس جماعت کی طرف تھینینے والے ہوں۔ اسلام کےاصول اس غرض کے لیے بہترین پروگرام دے سکتے ہیں 'اوراس پروگرام کو لے کرا گرمسلمان عملی مجاہدے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں 'تو چندسال میں حالات کا نقشہ بدل سکتا ہے۔لیکن بہاں مسلمانوں کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہ اسلام کو جانتے ہیں ندایے آپ کومسلمان کی حیثیت سے پہچانے ہیں ندان کواس منبع کی خبر ہے 'جہاں اسلام کی تو ت شخیر چھی ہوتی ہے۔ان کے د ماغوں کی پہنچ زیادہ ہے زیادہ جہاں تک ہوسکتی ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اپنے آپ کولیل التعداد دیکھے کرمحفوظ قلعوں کی طرف بھا گئے کی فکر کریں' یااس نتیجہ پر بہنچ جائیں کہ ہمارے لیے دوسروں کے پیچھے جلنے اور اپنے آپ کوغیرمسلموں کی قیادت کے حوالے کر دینے کے سواکوئی زندگی نہیں ہے۔ د نیا میں اس وفت جتنی جماعتیں برسر اقتد ار ہیں ان میں کسی جماعت کی تعداد بھی لا کھوں ہے متجاوز نہیں ہے۔غالباً روسی کمیونسٹ یارٹی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے' اگرجیسا کہ ابھی میں نے بیان کیااس کے ارکان بھی ۲ سلاکھ سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لحاظ ہے اگر دیکھا جائے تو کہنا پڑے گا کہ جس نظریہ دمسلک کے حامیوں کی تعدا دصرف ایک

<sup>(</sup>ا) ميه ١٩٣٩ وتك كاعداد وتارين \_ (جديد)

ملک میں آٹھ کروڑ اور دنیا بھر میں جالیس کروڑ یا اس سے زیادہ ہواس کوتمام کرہ زمین پر حكمران ہونا جائے۔ یہ نتیجہ یقینارونما ہوتا اگران لوگوں میں جماعتی احساس بے دار ہوتا'اور انہیں اپنی جماعت کے مشن کاشعورنصیب ہوتا' اور بیاس مشن کے لیے سعی وجہد پر کمریستہ ہوتے۔لیکن جس چیز نے اس عظیم الشان تعداد کو بالکل بے اثر ، قطعی تا کارہ بنادیا ہے وہ اس احساس وشعور اور اس آماد گی عمل کا فقد ان ہے۔مختلف قسم کی شیطانی تو تیں اس جماعت کو چے گئی ہیں اور پہم اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح بیائے آپ سے واقف نہ ہونے پائے اور اس کو بھی اتناہوش ہی نہ آئے کہ بیابتی زندگی کے مشن کا خیال کر سکے۔ آپ مشرق سے مغرب تک اور شال ہے جنوب تک ہندستان کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے لیجے۔ ہرجگہ آپ کو بہی نظر آئے گا کہ ایک نہ ایک شیطان اس قوم کی جان کا لا کو بنا ہوا ہے اور بوری مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں منہمک ہے۔ جہال مسلمانوں میں مذہب کے ساتھ ابھی دلچیسی باقی ہے وہاں یہ شیطاطین مذہبیت کا جامہ پہن کرآتے ہیں اور وین کے نام سے ان مسائل پر بختیں چھیڑتے اور نز اعیں برپا کراتے ہیں کیکہ بسااو قات سر کھٹول تک نوبت پہنچا دیتے ہیں جن کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس طرح مسلمانوں کا سارا مذہبی جوش ان کی اپنی تخریب میں ضائع ہوجا تا ہے۔اور جہاں مذہب کی طرف ہے چھسر دمبری پیدا ہوگئ ہے۔ وہاں چھ دوسری قتم کے شیاطین نمودار ہوتے ہیں' اوروہ دنیوی ترقی وخوش حالی کا سبز باغ دکھا کرمسلمانوں کوالیں تحریکوں کی طرف تھینج لے جاتے ہیں جوایئے مقاصد وطریق کار کے لحاظ سے قطعاً غیراسلامی ہیں۔

جن لوگوں کو مسلم عوام کی حالت دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کئی گزری حالت میں بھی ان لوگوں کے اندراجھی خاصی اخلاقی طاقت موجود ہے جس سے بہت کچھکام لیا جاسکتا ہے۔لیکن یہ بہت سے روگ جواس قوم کو لگے ہوئے ہیں انہوں نے آٹھ کروڑ مسلمانوں کی اس عظیم الثان تعداد کو صفر کے درج تک ینچ گرا دیا ہے۔اسلام جس مقصد کے لیے جہاد اور محنت و جاں فشانی چاہتا ہے یہ اس سے بہت دور ہٹا دیے گئے ہیں۔ ان کے ذبمن سے اسلام کا صحیح تصوّر اور مسلمان کا حقیقی مفہوم نکال دیا گیا ہے۔ یہ

در حقیقت خودا پنے آپ سے بے گانہ کر دیئے گئے ہیں۔ بیاس غلط بہی میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ بیاس غلط بہی میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ بیان کہ وہ نظریۂ حیات جواسلام ان کو دیتا ہے اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں کا میابی کا کوئی موقع نہیں۔ موقع نہیں۔

ان وجوہ ہے وہ عظیم الثان تعداد جو ہم کومردم شاری کے رجسٹروں میں نظر آتی ہے اسلامی اغراض کے لیے قریب قریب بالکل بے کار ہوچک ہے۔ اس تعداد کے بھر وسا پراگر کچھ کیا جائے گا' توسخت مایوی ہے دو چار ہوتا پڑے گا۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو اُمید دابستہ کی جاستہ کی گوئی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی گوئی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی ہے کہ کی جاستہ کی گوئی ہے گوئی ہے کہ کا کہ جو کہ کوئی ہے کہ کی جسل کی گوئی ہے گوئی ہے کہ کی گوئی ہے کہ کا گوئی ہے کہ کی گوئی ہے کہ کا کی کے کا کوئی ہوئی ہے کہ کا کی کی گوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی گوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی گوئی ہے کہ کوئی ہے کی کوئی ہے کہ ک

اب جولوگ حقیقت میں اُس اسلام کو جانے اور سجھے ہیں 'جومح صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا' اور جن کا قلب اس امر پر پوری طرح مطمئن ہے' کہ انسانیت کی فلاح وسعادت اس اسلام کی حکمرانی میں ہے' اور صرف اسلام ہی کے اصول پر انسانی حمد ن واجتماع کا ایک معتدل ومتوازن نظام تعمیر ہوسکتا ہے' ان کو چند غلط فہمیوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہئے' اور چند حقیقتیں اچھی طرح ذہن شین کر لین چاہئیں۔

اول یہ کہ ''مسلمانوں کے مفاد' سے اسلام کا دامن با ندھناغلطی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں بیسوال ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ اسلام اپنے پیروؤں کے اس'' مفاد کوتسلیم کرتا ہے' کہ ایک غیر الہی نظام حکومت کوچلانے کے لیے گئے'' مسلمانوں'' کی خد مات فوج میں اور کتنوں کی بولیس میں اور کتنوں کی دفتر وں میں حاصل کی جاتی ہیں' اور کتنی نشستیں ان کو عبال قانون ساز میں ملتی ہیں' تا کہ خدا کے ملک میں وہ بھی غیر مسلموں کی طرح شریعت ساز بن کر ہیٹھیں۔ اور کن ریاستوں کی مسلمان فر مانرواؤں کے لیے محفوظ رکھی جائے' تا کہ وہ غیر مسلم راجاؤں کی طرح ملک خدا کے ناجائز مالک بنے ہیٹھے رہیں۔ اس قسم جائے' تا کہ وہ غیر مسلم راجاؤں کی طرح ملک خدا کے ناجائز مالک بنے ہیٹھے رہیں۔ اس قسم کے سوالات کو اسلامی کو تو ہیں ہے۔ ایک اسلامی تحریک کو اس قسم

تمام سوالات سے قطعاً بے علق ہونا جائے۔

دوسرے بید کہ اسلام کی کامیا بی نہ تو ان مسلمانوں کی تعداداور طاقت پر مخصر ہے جو اس وقت مردم شاری میں مسلمان کی حیثیت سے لکھے ہوئے ہیں اور نہ اس کی کامیا بی کی راہ میں ہندو دک اور دوسرے غیر مسلموں کی کثر ت تعداد ہی کوئی مضبوط رکاوٹ ہے۔ مردم شاری کے رجسٹروں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی آبادی کا تناسب دیکھ کربید کمان کرنا کہ اسلام کی طاقت ہندستان میں صرف آتی ہی ہے جتنا آبادی میں مسلمانوں کا تناسب ہے اور یہ بیجھنا کہ آبادی میں غیر مسلموں کا تناسب جتنازیادہ ہے اتناہی اسلام کی کامیا بی کاامکان کم ہیں۔ اگر اسلام ایک زندہ عملی تحریک کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگر اسلام ایک زندہ عملی تحریک کی حیثیت سے میدان میں آجائے اور اس کے اصولوں کی بنیاد پر ہندوستانی زندگی کے حقیقی مسائل کوحل کرنے کے لیے ایک عملی پروگرام کے کرکوئی منظم جماعت اُٹھ کھڑی ہو تو پھین رکھئے کہ اس کی اپیل پیدائش مسلمانوں تک محدود خدر ہے گئ بلکہ شایدان سے بڑھ کرغیر مسلموں کو اپنی طرف تھنچ گئ اور کوئی طاقت اس محدود خدر ہے گئ بلکہ شایدان سے بڑھ کرغیر مسلموں کو اپنی طرف تھنچ گئ اور کوئی طاقت اس بیل رواں کو خدود کی سے گی۔ آج جولوگ اسلام کے تحفظ کی بس یہی ایک صورت و کیھتے ہیں ، وہنچا دیا جائے۔ بین کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر چند گوشہ ہائے عافیت میں پہنچا دیا جائے۔ بین کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر چند گوشہ ہائے عافیت میں پہنچا دیا جائے۔ بین کہ دورہ اسلام کے ایس میں ایک صورت و کیھتے ہیں کہ دورہ اسلام کے ان امکانات سے ناواقف ہیں۔

تیسرے یہ کہ کسی تحریک کی کامیابی کا انحصار اس پرنہیں ہے کہ اس کے حقیقی معتقد وں اور پیروؤں کی تعداد ملک میں ۱۰ یا ۵ فی صدی ہوجائے۔ تاریخ کے واقعات اور خود موجودہ دنیا کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مضبوط اور منظم پارٹی جس کے ارکان اپنی تحریک پر پوراایمان رکھتے ہوں اور اس کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور پارٹی ڈسپلن کی کامل اطاعت کرتے ہوں محض اپنے ایمان اور ڈسپلن کی طاقت سے برسراقتد ارآسکتی ہے خواہ اس کے ارکان کی تعداد ملک کی آبادی میں ایک فی ہزار بھی نہ ہو۔ پارٹی کا پروگرام کروڑوں کوا پیل کرتا ہے اور کروڑوں کی ہمدردی حاصل کرتا ہے مگرخود پارٹی کے اندرصرف وہی لوگ ہوتے ہیں جوایمان اور اطاعت امیر

کے اوصاف کمال درجے پر رکھتے ہوں۔ پس اسلام کو حکمران بنانے کے لیے حقیقی مسلمانوں کی کسی بڑی تعداد کی ضرورت نہیں۔تھوڑے ہی کافی ہیں بشرطیکہ علم اور عمل کے اعتبار سے مسلمان ہوں 'اور خدا کی راہ میں جان ومال سے جہاد کرنے پر مستعد ہوں۔

(ترجمان القرآن\_جون ۱۹۳۹ء)

## شكايات

ناظرين "ترجمان القرآن" ميس ايك صاحب لكصة بين:

'' آپ کی نظر میں نہ موجودہ لیڈروں میں 'نہ عوام میں کوئی اس قابل ہے' کہ اپنے آپ
کومسلمان کہنے یا کہلانے کامستحق ہو' نہ موجودہ دور کی سیای شرکش میں ان تمام نام نہاد
مسلمانوں کی بہبودی کی جدوجہد مستحسن ہے۔ پھر برائے خدایہ بتا ہے کہ یہ مسلمان کس نام
سے پکارا جائے' اوراس پرجو ہر طرف سے جمعے ہور ہے ہیں ان سے بیخ کے لیے کسی تدبیر
کی ضرورت بھی ہے' یانہیں؟

یہ بیجے ہے کہ دورِحاضر کے سلمان بُرے ہیں۔ مذہب کی پابندی نہیں کرتے کیا آخر کیا انہیں وقت تک سب راوراست پر ند آجا کیں اس وقت تک سب راوراست پر ند آجا کیں اس وقت تک سب راوراست پر ند آجا کیں اس وقت تک ندا ہے آپ کوکوئی مسلمان کے ندان کی بہتری کے واسط انہی جیسے مسلمانوں کی طرف سے کوئی جدوجہد کی جائے؟ وُوجہ ہوئے سے بہنا کہ تو گرے پانی بیس گیا ہی کیوں تھا اور تو کسی جہر دی کا مستحق نہیں ہے سراسر خلاف انسانیت ہے۔ ضرورت تو اس کی ہے کہ اسے نکا لئے کی کوشش کی جائے اور جرمکن تدبیراس کی جان بی نے کہل میں لائی جائے۔''

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں:۔

" آپ کی روش میرے لیے اور مجھ جیسے خواات رکھنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے سخت وجہ پریشانی بن گئ ہے۔ جب تک آپ نیشنلٹ مسلمانوں یا کانگریس سے تعاون کرنے والے مسلمانوں کے طرزِ عمل پر تنقید کرتے رہے ہم نے میہ جھا کہ آپ بندوستان میں مسلمانوں کی انفرادیت برقر ارر کھنے کے حامی ہیں اس لیے ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جن کے روّیہ سے آپ کوخطرہ ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی ہستی گم ہوجائے گئے۔ مگراب آپ نے ان دوتحریکوں اور ان

کے لیڈروں پر بھی مکت چینی شروئ کردی ہے جواس انفرادیت کے تحفظ ہی کے لیے

کوشاں ہیں ' یعنی مسلم لیگ اور خاک سارتح کیک۔اب بماری مجھ ہیں نہیں آتا کہ

آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہندوستان ہیں اگر مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے ' تو بہر حال یہ
ضرورت ہے ' کہ وہ کی مرکز پر جمع ہوں ' ایک منظم گروہ بنیں ' کسی قیادت کے تحت

حرکت کریں۔اس مقصد کے لیے جوکوشش کی جاتی ہاں ہے آپ کا اختلاف کیا

معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ مذہبیت کا احیاء چاہتے ہیں ' تو یہ بھی ہو سکتا ہے ' کہ
مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظام بن جائے۔ فی الحال بری یا بھلی جیسی بھی ہے' جماعت

تو بن رہی ہے۔ اس کا ساتھ و یہ چے۔ پھر مذہبی احیاء کے لیے بھی کوشش کر لیجے گا۔
لیکن آپ کی روش ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ' کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو
کوششیں کی جاربی ہیں ان ہیں ہے کسی کا بھی ساتھ آپ دینا نہیں چاہتے۔''

یوششیں کی جاربی ہیں ان ہیں ہے کسی کا بھی ساتھ آپ دینا نہیں چاہتے۔''
ہیں۔ بمارے تعلیم یافتہ لوگوں ہیں ایک بہت بڑا گروہ ای طرز پر سوچ رہا ہے' اور ان خطوط
ہیں دراصل ای طرز خیال کی نمائندگی کی گئی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اپ او پر آپ تقید کرنا اور اپنی کمزور یوں کا جائزہ لینا کوئی خوش آیند چیز نہیں ہے۔ میں بھی اس کام کوخوش آیند بچھ کرنہیں کرتا۔ بڑا آلئے گھونٹ نر ہرکا گھونٹ ہے جے صلق ہے اتارتا ہوں اور اچھی طرح اس تلخی کومحسوس کرتا ہوں 'جومیر ہے دوسرے بھائی اس کے اندر پاتے ہوں گے۔ اس احساس کے باوجود میر اضمیر تقاضا کرتا ہوں ہے کہ اس تخی سے بچنے کے بجائے اسے گوارا کرنا چاہیے۔ تلخی تو واقعہ میں موجود ہے۔ تغافل کافائدہ اس کے سوا بچھ نہیں کہ اپ اور جارہ ان کی تاور اوقعی تلخی کے ادراک سے معطل کرلیا جائے۔ دوسرول کی چیرہ دستیوں اور جارہان کارروائیوں پرشکوہ شنج ہونا اور اپنی معطل کرلیا جائے۔ دوسرول کی چیرہ دستیوں اور جارہان کے لیے جواز واستحسان کے دلائل کمزور یوں اور نظیوں سے نہ صرف غفلت برتنا بلکہ ان کے لیے جواز واستحسان کے دلائل کو تھونڈ نا بہت خوش گوار چیز ہے جس سے دل خوب بہلتا ہے گر اس کی حیثیت مارفیا کے انجکشن کی ہی ہے۔ بیدا یک چینک ہے جس سے دل خوب بہلتا ہے گر اس کی حیثیت مارفیا کے انجکشن کی ہی ہے۔ بیدا یک چینک ہے جس کے نشہ میں مریض سوجا تا ہے گر وہ اندرونی

خرابیاں دور نہیں ہوتیں جن کے سبب سے بیرونی آفات کو اس پر تسلط حاصل ہوا ہے۔
میرے بھائی چاہتے ہیں' کہ ہیں بھی انہیں اس بینک کی خوراکیں دیا کردں۔ان کی خواہش ہے' کہ جس خیالی جنت میں وہ جی رہے ہیں' جن سر ابوں سے وہ چشمہ آب جیواں پانے کی امیدیں باندھے ہیٹے ہیں' اور جن غلط فہمیوں کا دل فریب طلسم انہوں نے اپنے گر دبنار کھا ہے' ان سب چیز ول کو جول کا تول رہے دول بلکہ اگر ہوسکے' تو خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوجاوں جن کے لیے ان چیز ول کا سرا ہنا دین اور اُمت کی سب سے بڑی خدمت بناہوا ہے۔اس خدمت کے فوائد بھی مجھے معلوم ہیں' مگر میں مجبور ہول کہ جھے محبوب وشمن کے بجائے مبغوض دوست بننازیا دوم غوب ہے۔

جانتاً ہوں ثوابِ طاعت وزُہد پر طبیعت اِدھر نہیں آتی

مسلمانوں کا مفاد مسلمانوں کی فلاح وہببود مسلمانوں کی تنظیم مسلمانوں کی جمعیت ومرکزیت مسلمانوں کی ترقی وخوشحالی میدہ چیزیں ہیں جن کا ذکر بار بار زبانوں پر آتا ہے۔
میں بھی بید ذکر کرتا ہوں زید بھی کرتا ہے کہ بھی کرتا ہے اور ہرایک شخص جواس گروہ مسلمین میں شامل ہے انہی الفاظ ہے اپنے مدعا کے اظہار میں کام لیتا ہے۔ گراس کے باوجود ہمارے ملک کی راہوں میں اختلاف ہے۔ ایک کسی طرف جارہا ہے دوسرا کسی اور طرف تیسراکسی اور طرف تیس کوئی جنے بھی کے کوشش نہیں کی جاتی ؟

میرے نزویک اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے درمیان الفاظ مشترک ہیں اگر معنی ومفہوم میں اختلاف ہے۔ ایک ہی لفظ ہے ''مسلمان' کیکن میں اس سے پچھاور مراولیتا ہوں' اور دوسرے اس کا مفہوم پچھاور سجھتے ہیں۔ ای وجہ سے مفاؤ فلاح و بہبوڈ شظیم' جمعیت ومرکزیت' ترقی وخوش حالی اور ہر ایک چیز جولفظ''مسلمان' کی نسبت سے بولی جاتی ہے' ہمارے درمیان مختلف المعنی ہو کر رہ گئی ہے۔ ای البچھن کے سبب سے غلط فہمیاں واقع ہوجاتی ہیں' اور جب لوگ اسے سلجھانے سے عاجز رہ جاتے ہیں' تو شکا یات کا سلسلہ شروع

ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں' کہتم کو مسلمانوں کے مفاداور فلاح وبہبوداور ترقی وخوش حالی وغیرہ سے ہمدردی نہیں۔ جمعیت بن رہی ہے' مرکزیت بیدا ہورہی ہے' مگرتم اس کی مخالفت کرتے ہو' مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام ہوتا ہے'اور تم اس میں روڑے اٹکاتے ہو۔ حالانکہ ایک شخص ان الفاظ کا اطلاق جن مخصوص و متعین چیزوں پر کرتا ہے دوسرے کے فرز دیک ان پر بیدالفاظ منطبق ہی نہیں ہوتے' ورنہ ظاہر ہے' کہون کا فر ہوگا' جس کو فی نفسہ فلاج مسلمین وغیرہ سے وشمنی ہو۔

آئے' ذراحقیق کر کے دیکھیں کہ اس اُلجھن کی نوعیت کیا ہے۔ مُطَلَق اورمُقیّد کافرق ایک ایسی واضح چیز ہے نئے ہرخص سمجھ سکتا ہے جب ہم کوئی ایسا لفظ ہو لتے ہیں' جس میں اطابا ق اور عموم ہو' تو اس کے استعمال میں وسعت ہوتی ہے۔اور جب اے مُقیّد کردیا جاتا ہے تو اس قید کالحاظ کیے بغیر اس لفظ کا استعمال سیح نہیں ہوتا۔مثلاً جب ہم'' رنگ'' بولتے ہیں' تو اس کا استعال ہر رنگ پر ہوگا کوئی چیز خواہ سیاہی میں ترقی کرے' یا سفیدی میں' یا س میں' بہرحال ہم ہیں گے کہ اس کا رنگ گہرا ہور ہاہے۔مگر جب رنگ کے ساتھ ہم سفید کی قید لگا دیں تو سیاہ' سرخ' سبز اور دوسر ہے رنگ کی چیزوں پر ہم اس لفظ کا اطلاق نہ کر سنیں گئے اور سیا ہی یا سرخی میں ترقی کرنے کوسفیدرنگ کی ترقی کہنا تسيح نه بوگا۔ای طرح مثال کے طور پرافظ'' قافلہ'' کو کیجے۔ ہر قافلہ جوکسی طرف جارہا ہو' اس لفظ ہے موسوم ہوسکتا ہے۔جس طرف بھی وہ بڑھے اس کی پیش قدمی کو قافلہ کی پیش قدمی کہا جا سکتا ہے۔ ہرخص اس کا میر قافلہ بن سکتا ہے۔ ہرگاڑی پروہ سفر کرسکتا ہے۔ ہرفتم کا زادِسفراس کازادِسفر ہوسکتا ہے۔غرض اصل کےمطلق ہونے کی وجہ سے ہروہ چیز جواس سے تعلق رکھتی ہومطلق ہی ہوگی۔لیکن جب مثاأ عزم پشاور کی قید ہے مُقید کر کے'' قافلہ یشاور'' کہد دیا جائے' تو کچر وہ عموم باقی نہیں رہ سکتا جو محض قافلہ ہونے کی صورت میں تھا۔'' قافلہ پیثاور'' کااطلاق صرف ای قافلہ پر ہوگا'جوعاز م پیثاور ہو۔ یہبیں ہوسکتا کہوہ جاتو رہا ہومدراس یا جمبئ کی طرف اور کہلائے قافلہ پشاور۔ای طرح ہروہ چیز جواس سے تعلق رکھتی ہو پیٹاور کی قید ہے مُقیّد ہوجائے گی۔مثلاً قافلہ پیٹاور کی پیش قدمی کامفہوم بیہ ہوگا کہ وہ پشاور کی مڑک پر چل رہا ہے۔اگر وہ کسی دوسری سڑک پر بڑھ رہا ہو تواسے قافلہ پشاور کی پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ اسے پیش قدمی کے بجائے رُجعت کہا جائے گا۔
کیونکہ دوسرے راستہ پر وہ جتنے قدم بھی چلے گا۔ پشاور کی نسبت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔
اس کا میر قافلہ بھی صرف و بی ہوسکتا ہے جو پشاور کی راستہ جا نتا ہو۔ دوسرے راستوں کے ہم میں کوئی شخص خواہ کتن بی ماہر ہو اگر وہ پشاور کی راہ سے ناواقف ہے تو بہر حال وہ قافلہ پشاور کا سر دار نہیں بن سکتا۔ اس پر دوسرے امور کو بھی قیاس کر کیجے۔

اب دیکھئے کہ البحض کس طرح پیش آتی ہے۔ قافلہ ہی کی مثال کو لے کیجے۔ ایک قافلہ کا نام تو ہے'' قافلہ پشاور''۔ مگرآپ یا تو پشاور کی قید کو بھول کراستے محض قافلہ بچھ لیتے ہیں۔ یا آپ کو پشاور کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ یا آپ کا خیال رہے ہے کہ اس قافلہ کے لوگ جب ایک دفعه'' قافلہ پٹاور'' کے نام ہے موسوم ہو چکے ہیں' تواب میہ پشاور کے سواجس رخ پر جاہیں سفر کریں بہرحال انہیں کہنا جاہئے'' قافلہ پشاور'' ہی۔ بخلاف اس کے میں قافلہ یشاور کواس کے اصلی معنی میں لیتا ہوں اور پشاور کی قید کونظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔اس اختلاف کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ اس قافلے کے بارے میں جتنی گفتگو ہوتی ہے میرے اور آپ کے درمیان بات بات پرتصادم واقع ہوتا ہے۔ جب تک بات مجمل رہتی ہے ہم متفق رہتے ہیں۔ قافلہ کے منتشر مسافروں کو جمع کیا جائے انہیں دوسرے قافلوں میں تم نہ ہونے ویا جائے کہ مزنوں سے ان کی حفاظت کی جائے۔ان کے لیے زاوراہ ورکار ہے انہیں ایک میر قافلہ کی ضرورت ہے ان کومنظم طور پر تیز رفتاری ہے منزل کی طرف پیش قدى كرنى جائي بيسب باتين مبهم اورمجمل الفاظ ميں جب تك كهى جاتى ہيں ميں اور آپ و دنوں ان ہے اتفاق کرتے ہیں۔ مگر جب انہی چیز وں کے تعین کا وقت آتا ہے تو آپ کے اور میرے خیالات میں بُعد المشرِ قین یا یا جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے ٔ اور اس قافلہ کے لوگوں کو جمع کر کے جمبئ کی طرف چلانا شروع کر دیتا ہے دوسرا آتا ہے اور کلکتہ کی طرف چل پڑتا ہے تیسرا آتا ہے اور کسی اور طرف کارخ کرتا ہے۔ آپ ہرمیرِ قافلہ کے جینڈے کود کی کرزندہ باد کانعرہ لگاتے ہیں'اور ایکارتے ہیں' کہ چل پڑا'' پشاوری قافلہ' میں ای پر

اعتراض کرتا ہوں کہ بیہ جمعیت اور بیپیش قدمی قافلہ پشاور کی جمعیت اور پیش قدمی تونہیں ہے۔آپ کہتے ہیں' کمنتشر مسافر جمع تو ہور ہے ہیں'اور صورت قافِلتیہ بن تو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیرسب چھ بجاو درست مگر محض جمع ہونے اور صورت قافلتہ بن جانے کا نام تو قافلہ بیثاور بننانبیں ہے۔آپ کہتے ہیں' کہ دیکھو' کتنی اچھی' تیز رفبار' شان وار گاڑی ہے' جس پر بیرقا فلہ جار ہاہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بیان کردہ صفات ہے انکار نہیں مگریہ گاڑی جا کدہررہی ہے؟ اگر اس کا رخ پشاور کی طرف نہیں ہے تو قافلہ پشاور کے لیے موز وں نہیں۔اس صورت میں اس کی تیز رفتاری اورزیادہ خطرناک ہے کیونکہ بیروز بروز قا فلہ کو اس کی منزل مقصود ہے ؤور ترلے جاتی رہے گی۔ آپ کہتے ہیں 'کہصاحب قا فلہ بننے اور گاڑی چلنے تو دو' پئیر پشاور کی سڑک بھی لیے ہی لیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تکعزم پشاورملتوی ہے'اور دوسرے راستوں پرآپ گامزن ہیں اس وقت تک کے لیے نام تبديل فرماليجي - مجھے آپ کی گاڑی چلنے پراعتر اض نہيں بلکہ اس پر ہے کہ آپ چلیں تو بمبئی یا مدراس یا کلکته کی طرف اور نام آپ کا قافلہ پشاور ہی رہے۔ آپ کہتے ہیں ک حضرت پشاور کی سڑک تو بڑی دشوارگز ار ہے۔ اِس دفت اُ دھر جانا تو محال ہے لہٰذا سرِ دست تو قافلہ بیثاورکودوسرے آسان راستوں ہی پر چلنے دو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کودشوارگزاررائے کی طرف تھیننے پراصرار کب کیا تھا؟ میرامقصدتوصرف ہیے ہے کہ قافله بیثاور کا پشاور کے سوا دوسری سمت میں چلنا اور پھر قافلہ پشاور ہی رہنامُتَنا قض بات ہے۔آباس تناقض کودور فرمادیں۔

اس تمام بحث میں بنائے نزاع صرف سے ہے کہ آپ مُقید کومطن بناتے ہیں اور اس کے تمام متعلقات کوقید سے آزاد کیے دیے ہیں۔ اور میں مُقید کومُقیّد ہی سمجھ کر بات کرتا ہوں۔ اگر آپ این خوات کرلیں اور سے بات سمجھ لیں کہ مطلق قافلہ اور قافلہ پشاور میں کیا فرق ہے تو کوئی اُلمجھن پیش نہیں آسکتی۔لیکن آپ سیدھی سمجھ کی بات اختیار کرنے میں کیا فرق ہے تو کوئی اُلمجھن پیش نہیں آسکتی۔لیکن آپ سیدھی سمجھ کی بات اختیار کرنے کے بجائے گفتگو کارخ کچھ دوسری ہی باتوں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ بجائے گفتگو کارخ کچھ دوسری ہی باتوں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ تم قافلہ کے اجتماع اور اس کی نظیم اور اس کی پیش قدمی کے مخالف ہو۔ حالا نکہ نفس اجتماع

و تنظیم اور پیش قدمی ہے کس کا فرنے انکار کیا تھا؟ بھی آپ سوال کرتے ہیں 'کہا گریہ قافلہ یشاور تبیں تواہے اور کس نام ہے یا دکیا جائے؟ حالانکہ اس کا نام تجویز کرنے کی ذمتہ داری مجھ پرہیں ہے۔میری بات توصاف ہے۔اگریہ پشاور کی سڑک پر ہے تو قافلہ پشاور ہے۔ اوراگراس پرنبیں ہے تواینے لیے جونام چاہے تجویز کر لے بہرحال اس پر قافلہ پشاور کا نام راست نبیں آتا۔ آپ چاہیں تواس امر پر بحث کر کیجے کے جس سڑک پر بیہ جارہا ہے وہ یشاور کی سڑک ہے یانبیں۔ گریداصول آپ کوشلیم کرنا پڑے گا کہ جواس سڑک پر نہ ہووہ قا فلہ پیثا ورنبیں ہے۔ پھر آپ ہمدر دی کا سوال چھیٹر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمدر دی اور ہے در دی کا بہاں کوئی سوال ہیدا نہیں ہوتا۔ بیتو وا قعداور حقیقت کا سوال ہے۔ مدراس یا کلکتہ کی طرف جانے والوں کو آخر میں عازم پشاور کس طرح کہوں؟ جانے بوجھتے ایک خلاف واقعہ بات باور کرنا آخر بمدردی کی کون سی قسم ہے؟ میرے نزد یک تو جمدردی کی صورت یمی ہے کہ صاف صاف لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بیہ پشاور کی سڑک ہے اور میہ د وسری سرکیس فلال فلال سمت کو جاتی ہیں۔ جولوگ فی الواقع پشاور جاتا جائے ہیں مگر راستہ سے ناواقف ہونے کے باعث دوسرے راستوں پر بھٹک رہے ہیں یا بھٹکائے جا رہے ہیں وہ سیجے راستہ معلوم کرلیں گے۔اور جوحقیقت میں جاتا ہی دوسری طرف جا ہتے ہیں میں نہ تو ان کا راستہ رو کنا چاہتا ہوں 'نہ ان سے جھے کوئی ڈسمنی ہے' کہ انسانیت کے خلاف ان کے ساتھ کوئی بے در دی کروں۔میرامقصد توصرف بیے کہ جد ہرجانا جاہتے ہیں سمجھ بوجھ کریورے شعور کے ساتھ جائیں'اور جب جائیں' تو غلط نام کے ساتھ سفرنہ کریں۔ مسلمانوں کے معاملہ میں جو اُلجھن پیش آ رہی ہے اس کی نوعیت بعینہ وہی ہے جو او پر کی مثال میں بیان کی گئی ہے۔مسلمان کالفظ اسلام ہے ماخوذ ہے اور اسلام ایک طریق فکر'ایک مقصدِ زندگی'ایک سیرت وکرداراورایک طرزِعمل کانام ہے۔اس لحاظ ہے مسلمان کے معنی محض آ دمی کے ہیں ہیں بلکہ اس آ دمی کے ہیں جو زندگی کے تمام معاملات میں وہ خاص طريقٍ فكر'وه خاص مقصدِ حيات'وه خاص اخداق واطوار اوروه خاص طرزِمل ركهتا هو' جس کا نام اسلام ہے۔لفظ مسلمان کے ان تقیُّد ات کو اگر صاف صاف مجھ لیا جائے تو

مسلمانوں کی فلاح وبہبود ان کامفاذان کی تنظیم ان کی قیادت واہارات عرض ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا مفہوم معین ہوجائے گا۔ لیکن اگر ان تقیدات سے قطع نظر کر کے دمسلمان 'کے لفظ کومطلقا ایک گروہ اشخاص کے معنی میں لے لیا جائے 'تو پھر ہرشخص کو آزادی ہوگی کہ جس چیز کو چاہان کی فلاح وبہبود قر ارد سے لئے جس نوع کی تنظیم کو چاہان کی تنظیم تھے لئا ورجو تحص بھی انسانی گئے کو ہائے کی قابلیت رکھنے والا دکھائی دے اسے مسلمانوں کا قائد ملت اور امیر مطع عانے یہ آمادہ ہوجائے۔

بدسمتی ہے یہاں چھا ہی ہی صورت حال در پیش ہے۔''اسلام'' کی قید سے قطع نظر كركے في الواقع''مسلمانول'' كومض ايك گروہ اشخاص سمجھ ليا گيا ہے' اور اس كا نتيجہ ہے' کہ بجیب بجیب چیز وں پرمسلمانول کے مفاد ٔ ان کی فلاح وبہبود ٔ ان کی تنظیم وجمعیت ٔ ان کی قيادت وامارات وغيره كالطلاق كياجا تا ہے۔مثلاً كہنے دالے كہتے ہيں كمسلمانوں كامفاد اس میں ہے کہ ریہ بنک اور انشورنس اور اس قبیل کی دوسری چیزوں سے استفادہ کریں۔ حالا نکہ مسلمان کا لفظ اگر کوئی معنی رکھتا ہے تو اس کی زویے مسلمان مامور ہیں اس پر کہ اس یورے نظام مالیات کوتوڑ ڈالیں' جواس وقت دنیا میں قائم ہے' اور اپنے اصول پر ایک نیا نظام بنائیں' پھریہ اُلجھے ہوئے د ماغ کی بات نہیں' تو اور کیا ہے' کہ مسلمان کی حیثیت سے جس نظام کے ساتھ آپ کی اصولی عداوت ہے اسی میں آپ اپنامفاد مجھیں اور پھر اس کا نام ''مسلمانوں کا مفاد'' رکھیں؟اسی طرح سرکاری ملازمتوں اور شریعت ساز مجالس کی نشستول اورایسی ہی دوسری چیزوں کو''مسلمانوں کےمفاد'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔حالانکہ مسلمان کےلفظ کواگر اسلام کی قید ہے مُقیّد کر کےلیا جائے ' تو پیسب چیزیں مسلمان کے مفاد کی ضد ہیں۔مسلمان کے مفاد کی حیثیت سے تو آپ کا کام اس نظام حکمرانی کو بدل ڈ النا ہے جسے چلانے کو آپ اپنامفاد کہدرہے ہیں۔اسی طرح وہ نظام تعلیم جو انگریزوں نے یباں قائم کیا ہے اس کے تحت اپنی نسلوں کا ذہن تیار کرنا آپ کے نز دیک مسلمان کی فلاح وبہبود اور ترقی کا ذریعہ ہے ٔ اور اس نظام کے تحت آپ خود اپنے خرچ سے درس گا ہیں بنا کر'

ان کے نام اسلامیہاسکول اور اسلامیہ کالج اورمسلم یونی ورٹی رکھتے ہیں۔ حالانکہ بیہ پورا نظام تعلیم انسانیت کی تشکیل ایسے نقتے پر کرتا ہے جواسلامی نقتے کے عین برعس ہے۔ ایہا ہی غلط تصوّر آپ کے ذہن میں مسلمانوں کی جمعیت مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کی قیادت کا بھی ہے۔اگر آپ کومعلوم ہوکہ اسلام کس تحریک کا نام ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے اصول کیا ہیں اور وہ کیا طرزمل جاہتا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ بیفیصلہ کر سکتے ہیں' کہان سیاسی جمعیتوں اور تنظیموں اوران قائدوں اورامیروں کی سیجیح حیثیت کیا ہے جواسلام کے نام سے اس وقت کام کررہے ہیں۔اسلام کی رُوسے مسلمانوں کی جمعیت صرف وہ ہوسکتی ہے جوغیر الہی حکومت کومٹا کر الہی حکومت قائم کرنے اور قانون خداوندی کو حکمراں کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔جوجماعت ایسانہیں کرتی بلکہ غیرالہی نظام کے اندر'' مسلمان''نامی ایک قوم کے دنیوی مفاد کے لیے جدوجہد کرتی ہے وہ نہ تو اسلامی جماعت ہے اور نہ اسے مسلمانوں کی جماعت ہی کہنا درست ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی منظیم صرف وہی ہوسکتی ہے جو خالص اسلامی اصول اجتماع پر قائم ہو اورجس کا مقصد اسلامی ہو۔ ورنہ جو تنظیم فاحستی اصولوں پر کی جائے 'اورجس کا مقصد محض اپنی قوم کا غلبہ وحمکن ہو'ا ہے محض اس بنا پرمسلمانوں کی منظیم نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مردم شاری کے مسلمانوں کومنظم کرتی ہے اور ان کے ''استخلاف فی الارض'' کے لیے کوشاں ہے۔علی ہذا القیاس مسلمانوں کے رہنما بھی صرف وہی لوگ ہوسکتے ہیں 'جوسب سے پہلے اسلامی تحریک کے مقصد'اصول اور طریق کارکوجائے ہوں'اوراہلِ تقویٰ ودیانت ہوں۔ ہاتی رہے وہ لوگ جوسرے سے اسلام کاعلم ہی ندر کھتے ہوں' یا ناقص علم کی بناء پر اسلام اور جا ہلیت کوخلط ملط کرتے ہوں'اور پھرتقویٰ ودیانت کی کم سے کم ضروری شرا کط سے بھی عاری ہوں' توابیے لوگوں کو تحض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استادِنن ہیں' اور اپنی قوم کےعشق میں ڈو بے ہوئے ہیں سراسراسلام سے جہالت اورغیراسلامی ذہنیت ہے۔ یہ باتیں جب مسلمانوں سے صاف صاف کہی جاتی ہیں تو وہ اس پرچیں ہے جبیں

ہوتے ہیں اور شکایات کے طوہ رباندہ دیتے ہیں۔ گرفی الحقیقت اس معاملہ میں جذبات
کی برائیخت کی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لوگول کو شخنڈ ہے دل ہے سوچ سمجھ کریہ فیصلہ کرنا
چاہئے کہ دہ اسلام کے لیے اسلام کے اصول پر کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے اپنے اصول
پر۔اگر پہلی بات ہے 'تو انہیں سیدھی طرح ہراس چیز کوئز کے کرنا چاہئے' جوغیر اسلامی ہے۔
اور اگر دوسری بات ہے 'تو جو پچھوہ کرنا چاہتے ہیں شوق ہے کریں' ہم ان کا راستہ رد کئے
نہیں آتے 'ہمارا مطالبہ ان سے صرف یہ ہے' کہ وہ اسلام اور مسلمان کے نام کو غلط طریقے
پراستعمال کرنا چھوڑ دیں۔

(ترجمان القرآن ۔ دیمبر ۱۹۳۹ء)

## راه روپشت بمنزل

دنیا میں بمیشہ دوشتم کے آدمی کام کرتے ہیں۔ ایک وہ جوحالات کوجیے کہ وہ فی الواقع ہیں جوں کا توں قبول کر لیتے ہیں اوران کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حالات کواس نظرے دیکھتے ہیں کا نہیں کیا ہونا چاہئے اوراس نقطہ نگاہ سے وہ حاضر الوقت نظام پر تنقید کرتے ہیں۔ بہلا گروہ حال کی گاڑی کو چلاتا ہے اور دوسر استقبل کی اصلاح ورتی کے لیے راستہ صاف کرتا ہے۔ ان دونوں گروہوں میں تعاون ضروری ہے گران کے تعاون کی فطری صورت یہی ہے کہ ان میں تصادم ہو۔

''کیا ہے' پرنظرر کھنے والے ہمیشہ حال پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں' کہ جو پچھہورہا ہے خوب ہورہا ہے۔ اس میں کسی تقید کی گنجائش نہیں۔ اور بالفرض اگر ہو بھی تو بید وقت تنقید کا نہیں ہے' کیونکہ اس وقت تنقید کی جائے گئ تو بیہ بیٹر ابیاں پیدا ہو تگی اور فلال فلال مصلحتوں کو شیس لگے گل۔ بیسب با تیں وہ اس لیے کرتے ہیں' کہ ان کی نگاہ وقتی مصالح اور فوری فوائد میں انجھی . رہتی ہے۔ عاجلہ کی محبت انہیں اتنی فرصت ہی نہیں دیتی کہ آجلہ کی فکر کریں۔ ان کے نقطہ نظر کو دیکھا جائے' تو کوئی وقت بھی تنقید کے لیے موزوں نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جس وقت جو پچھ بھی ہور ہا ہوگا خوب ہی ہور ہا ہوگا۔ ہروقت پچھ نہی تھی کھونے ہوئے وہ یہی کہیں گے کہ ابھی تنقید کا وقت نہیں ہے اور سے وقت ان مصلحتوں کی نزا کت کو دیکھتے ہوئے وہ یہی کہیں گے کہ ابھی تنقید کا وقت نہیں ہے اور سے وقت ان مصلحتوں کی نزا کت کو دیکھتے ہوئے وہ یہی کہیں گے کہ ابھی تنقید کا وقت نہیں ہے اور سے یہے۔ کہ وہ خود کھی نہ بتا تکمیں گے کہ کون ساوقت تنقید کے لیے موزوں ہے۔

کیکن جن کی نظر'' کیا ہونا چاہئے'' پر ہوتی ہے وہ چونکہ حالات کوایک دوسر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو''اہلِ حال'' کے نز دیک سے میں جو''اہلِ حال'' کے نز دیک سخت غیر موز وں ہجھتے ہیں جو''اہلِ حال'' کے نز دیک سخت غیر موز وں ہوتا ہے۔انہیں اپنا کام پرستارانِ عاجلہ کی چیخوں اور فریا دوں' بلکہ گالیوں کے درمیان کرنا پڑتا ہے' کیونکہ اگر وہ ایسانہ کریں' تو اصلاح وتر تی ناممکن ہوجائے۔ظامر

ے' کہ' جو پچھ ہورہا ہے خوب ہورہا ہے' کی ذہنیت عام لوگوں پرمستونی ہوجانے کے بعد
کسی اصلاح کی ضرورت محسول نہیں ہوسکتی۔ خامیوں کا احساس یا تو پیدا ہی نہ ہوگا کہ انہیں
دور کرنے کی طرف توجہ ہو'یا اگر تھوڑ اسااحساس ابھر ابھی تو حال کے شیدائی اسے دہانے
کے لیے ہیںیوں فشم کی تاویلیں کریں گئتا کہ ان خامیوں کو ناگزیر ثابت کریں' اور بس
طے تو خوبیوں میں تبدیل کردکھا تھی۔

" کیا ہونا جا ہے ' کے نقطہ نظر ہے جو تنقید کی جاتی ہے اس کا نتیجہ بھی پہیں ہوتا کہ حال میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ لیکخت بند ہوجائے اور اس وقت تک جمودو تعطل کی حالت طاری رہے جب تک کہ وہ مثالی (ideal) حالت رونما نہ ہوجائے جے مقصود قرار دے کر نا قد تنقید کرتا ہے۔ایسانہ بھی ہوا ہے اور نہ ہوسکتا ہے فطری طور پر تنقید کا اثر ہمیشہ بتدریج ہوا کرتا ہے۔ اوّل اول تو اسے سخت تنی اور نا گواری کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کیونکہ عام طبیعتیں نفتر سے مانوس اور نِسنیہ ہے۔نفور ہوتی ہیں۔پھرایک دورشبہات کا گزرتا ہے جس میں صدافت اور نیک نیمی کے سواہر ممکن چیز نا قد کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔اس کے بعد اگر فی الواقع تنقید میں کوئی جان ہوتی ہے اور درحقیقت حاضر الوقت نظام میں وہ خامیاں یائی جاتی ہیں جن کی نشان دہی تنقید میں کی گئی ہے اور سننے والوں کا ضمیر بھی راست بازی کے ساتھ اس معیار کوحق تسلیم کرتا ہے جسے مذنظر رکھ کرنا قدنے تنقید کی ہے تب کہیں آہت آہتدلوگ اصلاح کی ضرورت محسوں کرنی شروع کرتے ہیں اور جوں جول اصلاح کے حق میں رائے عام تیار ہوتی جاتی ہے دفت کی قیادت پر دباؤ بڑھتا جلاجا تاہے تی کہ یاتو پچھلے قائدوں کواپنی یالیسی برنی پرنی ہے یا چرتغیر پذیر حالات کے اقتضاء ہے ایک نئی قیادت (leadership)خود بخو دنشوونما یا کرسامنے آجاتی ہے۔اس عمل کے دوران میں بھی تاریخ کی رفتار میں خلایا شگاف پیدانہیں ہوتا کہ تعطل کی وہ حالت پیش آئے جس کی بھیا نک تصویر تھینچ تھینچ کر''اہلِ حال' حضرات اصلاح وترتی کی مرکوشش کوسم قاتل ثابت کیا کرتے ہیں۔

کسی حالت کومثال یا آئیڈیل قرار دے کراس کے لحاظ سے حال پر تنقید کرنے کا مطلب منہیں ہوتا کہ ہم موجودہ حالت سے دفعتہ جھلا نگ لگا کراس مثالی حالت میں پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ کوئی صاحب عقل آ دمی ظاہر ہے کہ ایسے اچا نک تغیر کا تصوّر بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ تغیر بہر حال تدریح ابی ہوگا۔ گرکسی صاحب عقل آ دمی سے شاید بہتو قع بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ جس حالات کو مثالی حالت قرار دیتا ہواس کے بالکل برعس حالت کی طرف جانے پر کسی درجہ ہیں بھی راضی ہوجائے۔ وہ اگر ذوی العقول ہیں ہے ہے تواس میں کم از کم مار کی سمت میں ہو جے وہ مقصود قرار دی حرب بہ خواہ وہ ابتدائی چند قدم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر میر اخیال بید ہے وہ مقصود قرار دی رہا ہے خواہ وہ ابتدائی چند قدم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر میر اخیال بید ہے کہ مسلمانوں کے لیے خلافتِ راشدہ کے طرز کی قیادت سیاست اور زندگی مثال کی حیث کہ اب جو مسلمانوں کا لیڈر ہو وہ فاروق حیثیت رکھتی ہے کہ نہ ہواور اس کے مطلب بینہیں ہے کہ اب جو مسلمانوں کا لیڈر ہو وہ فاروق عبد الرحمان میں بورے مثل ہوں۔ گر اس کا مطلب بینہی نہ ہونا چاہئے کہ میر کی آخری منزل مقصود تو ہووہ مقام جس پر صحابہ کرام شخط اور اس منزل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ اس کے عین مخالف سمت میں جارہے واقف ہیں نہ اس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ اس کے عین مخالف سمت میں جارہے ہیں۔

فرض سیجے کہ میں سطح زمین سے دی ہزار فیٹ کی بلندی پر جانا چاہتا ہوں' تو بہر حال میں وہی ذریعہ تلاش کروں گا'جو مجھے او پر کی طرف لے جاسکتا ہو' خواہ ابتداوہ مجھے دی فیٹ سے زیادہ نہ اُٹھا کے۔ایسا ذریعہ مجھے نہ ملے گا' تو میں سطح زمین ہی پر قیام کرنا پہند کرلوں گا سندگین اگر آپ دیکھیں کہ میں او پر جانے کے ارادہ سے ایک بر قی حجو لے میں بیٹھ کرکسی کو کلے کی کان میں اثر نا شروع کر دیتا ہوں' اور اس راستے سے اس بلندگ پر جانا چاہتا ہوں' تو کیا آپ کومیر سے فاتر العقل ہونے میں ذراسا شبہ بھی ہوگا؟ بالکل ای طرح آپ کومیر نے فتر تعقل میں اس وقت بھی شبہ نہ ہونا چاہیے جب آپ دیکھیں کہ میں اسلامی تہذیب کوزندہ کرنے اور فاروقی حکومت کے نصب العین تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کے تہذ یب کوزندہ کرنے اور فاروقی حکومت کے نصب العین تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کے چھے چلا جا رہا ہوں' جن کی عملی زندگی میں' اور جن کے خیالات' نظریات' طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خورد بین لگا کربھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جاسکی' جن کا حال رنگ قیادت میں خورد بین لگا کربھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جاسکی' جن کا حال

یہ ہے' کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے سے بڑے مسائل تک کسی معاملہ میں بھی انہیں قر آن کا نقطہ نظر نہ تو معلوم ہی ہے نہ وہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہی محسوس کرتے ہیں۔ (''جن کونور ہدایت صرف مغربی قوانین ودسا تیر ہی میں ملتا ہے'اسی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں' اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ان کی نگاہ میں قابل لحاظ ہوتی ہے' تو محض وقتی سیاست کی مصلحتیں جنہیں وہ خالص ماقرہ پرستانہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔

منزل مقصود وہ اور راستہ ہے! کون عقل مند ہیہ مان لے گا کہ اس چیز کومقصود قر ار دینے والا انسان اس راستہ برقدم رکھنے کا خیال بھی کرسکتا ہے؟

پشت بمنزل چنے والا تو خیر نا دان بن کرچ ھوٹ سکتا ہے مگر اس شخص کا معاملہ بڑا بی بھیب ہے جوا ہے ہی آئیڈیل سے ۔ ۔ ۔ جس کو وہ خود آئیڈیل کہتا ہو ۔ ۔ ۔ گھرائے کا اس کا نام من کرچیں بہ جمیں ہوجائے اس کو پا مال ہوتے و کیے کر آفرین ومرحبائے نعرے بلند کرے اس کی جمایت کرنے والے کا منہ نو چنے کے لیے دوڑے اور ساتھ ہی ہے بھی کہتا جائے کہ آئیڈیل تو میراوہ ہی ہے۔ یہ آئیڈیل کی ایک بالکل بی نزالی قتم دریافت ہوئی ہے جس ہے ہم اب تک آشانہ تھے۔ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ آئیڈیل انسان کی محبوب ترین چر ہوتی ہے۔ اس کا نام من کر دلوں میں حرارت پیدا ہونے گئی ہے۔ اگر آدمی اس تک پہنچنے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں اس غلط روی پر اسے ٹوک دیا جاتا ہے تو اس کی نگاہ شرم کے مارے اُٹھ نہیں سکتی۔ گر اب ہمارا تعارف اس نئی قتم کے آئیڈیل سے ہوا ہے جو ہے تو تو شرمندہ ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں اس غلط روی پر اسے ٹوک دیا جاتا ہے تو اس کی نگاہ شرم کے مارے اُٹھ نہیں اس کی طرف چلنے کے لیے کہیے آئیڈیل بی کیکن اس کا نام لیجے تو چرے گڑ نے ٹین اس کی طرف چلنے کے لیے کہیے تو شرمندگ کے آئیڈیل بی کا بی تو شرمندگ کے تو شرمندگ کے خوائی ہیں اس کے خلاف چلنے پر ٹوکئے ٹو شرمندگ کے خوائی ہیں اس کی حالیت کر نے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتی ہیں اس کی حمایت کرنے کا میکس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتی ہیں اس کی حمایت کرنے کہا کے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت کے ساتھ تا ویلیس کی جاتے کمال ویدہ دلیری وجدارت

<sup>(</sup>۱) اس بی ئب کی دنیا میں جو بجیب با تیں سننے میں آتی ہیں ان میں سے ایک بیجی ہے کہ '' ہور سے بیڈر اگر چیقر آن سے
تا داقف ہیں' گر پھر بھی جو پچھ وہ کرر ہے ہیں وہ میں قر آن کے مطابق ہے۔' دوسر سے الفاظ میں اس کا مطلب ہے ہے'
کہ نبوت ایک فضول چیز ہے علم قر آن کے بغیر بھی انسان اس صراط مستقیم پر چل سکتا ہے' جوقر آن میں بتائی گئی ہے۔
حمدیت جاہلیدگی اس سے بدتر مثال اور کیا ہوسکتی ہے۔ ( قدیم)

والے سے بڑھ کرنگاہ میں مبغوض کوئی نہیں ہوتا' اور اسے پا مال کرنے والوں سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہوتا'۔

مجبوب کوئی نہیں ہوتا'۔

کیسا عجیب ہے بیآئیڈیل اور کتنے عجیب ہیں اس کے پرستار!

طرفہ تماشا بیہ ہے' کہ کانگریس اور اس کے پیشنل ازم کی مخالفت میں تو اسلام اور اسلامی تہذیب کا نام لیا جا تا ہے' اور انہی نعروں کونعرہ جنگ بنا کرمسلمانوں کو اجتماع کی وعوت وی جاتی ہے۔ مگر جہاں بیاسلام اور اس کی تہذیب کا تحفظ کرنے والے جمع ہوتے ہیں وہاں اسی اسلام کے قوانین علانہ تو زے جاتے ہیں اس تہذیب کو ذرج کیا جا تا ہے' اور ایسامحسوس ہوتا ہے' کہ ان لوگوں کی ساری جنگ صرف اس لیے ہے' کہ دوسروں کے ہاتھوں اس تہذیب کا جھنگانہ ہونے پائے بلکہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو طلال کریں۔

وہاں'' مسلمان' عورت اس تبرج جاہلیت کے ساتھ شمع انجمن بی نظر آتی ہے جس

طرح کوئی شرمیتی جی یا کوئی میم صاحبہ ہوسکتی ہیں۔ وہاں عین نماز کے وقت جلسے ہوتے رہتے ہیں'اوراگر بادل نخواستہ ملتوی کیے بھی جاتے ہیں' تو پیشواؤں سے لے کر پیروؤں تک شاذ و نادر ہی کوئی نماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ وہاں لباسوں میں نشست و برخاست میں ' دعوتوں اور پارٹیوں میں اسلامی تہذیب کا کہیں نام ونشان تک نظر نہیں آتا اور ایک معمولی مسلمان ان حامیانِ اسلام اورمحافظینِ تہذیب اسلامی کی صحبت میں پہنچ کرایئے آپ کوا تنا ہی اجنبی محسوں کرتا ہے جتنا ہندوؤں اور پارسیوں کی کسی محفل میں کرسکتا ہے۔ وہاں کے مباحث آپ گھنٹول سنتے رہیں' مگر بھولے ہے بھی کہیں قر آن وحدیث کا ذکرنہیں آئے گا' كسى مسئلے كاحل دريافت كرنے كے ليے التداوراس كے رسول كى طرف رجوع نه كياجائے گا بلکہ قرآن وسنت کا نقطۂ نظر صریح طور پران کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی بلا تکلف اس کے خلاف طرز تمل اختیار کیا جائے گا۔ان کی کمیٹیوں اور ان کے جلسوں میں آپ مسلمان کا ذکر بھی اس حیثیت ہے نہ بیل کے کہ اس کا کوئی جماعتی نصب اعین بھی ہے وہ دنیا میں کوئی ا خلاقی منصب بھی رکھتا ہے اور کوئی الہی مشن بھی اس کے سپر دکیا گیا ہے۔ ان باتوں کے بجائے وہاں ساری گفتگوصرف اس حیثیت سے ہوگی کہ مسلمان کے نام سے جوایک مجموعہ افرادیا یا جاتا ہے اس کودنیوی نقصانات ہے کس طرح بجایا جائے اور دنیوی فوائد ہے کس

طرح متمتع کیا جائے۔ پھر وہ لوگ جواس طاکفہ کے سرخیل ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان میں سے اکثر کے گھروں میں آپ جائے تو آپ کونماز کے وقت کوئی یہ بتانے والانہ ملے گا کہ سمت قبلہ کدھر ہے اور اسباب عیش وعشرت سے بھری ہوئی کوٹھیوں میں سے ایک جانماز بھی فراہم نہ ہوسکے گی۔ سارے لیڈروں کو بٹھا کر اسلام کے بنیا دی اور ابتدائی مسائل کے متعلق امتحان کیجے تو شاید کوئی صاحب وو فی صدی سے زیادہ نمبرنہ لے سکیس گے الا ماشاء اللہ۔

کیاوہ کلچر جسے کا گریس اور اس کی تحریک وطنیت سے بچانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہی ہے؟ اور یہی اس کے تحفظ اور احیا کے ڈھنگ ہیں؟ اور انہی طریقوں سے ایسے ہی رہنماؤں کی قیادت ہیں اس حکومت الہیہ تک پہنچا جائے گا 'جسے منتہائے نظر اور نصب العین قرار ویا جاتا ہے؟

قرار ویا جاتا ہے؟

نیسوال اتنا خطر ناک ہے کہ اسے زبان پر لا نا اپنی شامت کو خود دعوت وینا ہے۔ آپ کی زبان سے اسلام اور اس کی تہذیب کا ذکر سنتے ہی ہر طرف سے شور ہر پا ہوگا کہ یہ کیا صدائے بے بنگام بلند کرنی شروع کر دی؟ آخر اس ذکر کا یہ کون ساموقع تھا؟ ویجھے نہیں کہ ابھی ہم تہذیب کی حفاظت کے لیے جمع ہور ہے ہیں۔ بھلا جمع موتے کے دوران میں بھی کہیں اس کا تحفظ کیا جاتا ہوگا؟

یم دورنگی اور گذم نمائی و جوفر وشی ہے جے دیکھ کرغیروں کویہ کہنے کا موقع ملتاہے کہ اصل سوال محض معاشی وسیاس ہے اور تہذیب و مذہب کو محض عا مسلمانوں کے جذبات براجگیخة کرنے کے لیے بہانہ بنالیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حرکات کودیکھ کرکون سمجھے گا کہ اپنے دین اور کلچر کی حمیت میں واقعی آپ مخلص ہیں؟ زبان سے کہیے کہ دل میں درد ہے گر باتھ سے بار بار پیٹ بی کو بھینے جائے تو ویکھنے والا یمی خیال کرے گا کہ درد آپ کے پیٹ میں ہے نہ کہ دل میں۔ ایسی بی باتوں سے ایک قوم کی ہوا اکھڑتی ہے اور دوسری قوموں میں ہے دل سے اس کا رُعب اُنھوجا تا ہے۔

تفرقہ وانتشاراور بے نظمی کے نگا نتائج دیکھ کرمسلمانوں میں اجتماع ونظیم اور مرکزیت کی ضرورت کا حساس تو بیدا ہوا' مگر افسوس کے مقال وخرد کی کمی نے اس مفیداحساس کوجھی غلط راستہ پراگادیا۔ عام طور پرلوگ اب اس غللط نہمی میں مبتلا ہوتے جارہے ہیں' کہ اجتماع اور

تنظيم اورمر كزيت بجائے خودرجمت ہيں ُلہٰذا جوم كز سامنے آئے اس كے گر دجمع ہوجاؤ اور سب ل کرچلو ان شاءالله کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤ گے۔ کو یا جس طرح کبھی پیخبط پیدا ہوا تھا' كة "آرث تحض آرث كى خاطر" اور" ادب تحض ادب كے ليے" اى طرح اب بيا يك نيا خبط بيدا ہور ہا ہے كه "اجتماع بس اجتماع كى خاطر" اور "وسنظيم تحض بغرض سنظيم" اور ''مرکزیت صرف مرکزیت کے لیے'۔حالانکہان چیزوں کےمفید ہونے کا تمام تر انحصار اجتماع کی روح اور تنظیم کے اصولوں اور مرکز کی نوعیت پر ہے۔ کسی غلط مرکز کے گرد بے مقصد جمع ہوجانا' یا غلط مقصد کے لیے جمع ہونا بجائے مفید ہونے کے اُلٹامفنر ہوجاتا ہے۔ مسلمانوں کوخوب اچھی طرح سوچ سمجھ کرسب سے پہلے ریفیصلہ کرنا جاہئے کہ آخران كالمطمع نظركيا ہے اوروہ كس غرض كے ليے اجتماع اور تنظيم حاہتے ہيں۔ اگرآب اصلی معنوں میں ایک ایسی مسلم جماعت کی تنظیم جاہتے ہیں جواسلام اور اس كى تېذىب كانتحفظ كرسكتى مواور بالآخراسلامى حكومت كى منزل تك پېنچىسكتى مو تو آپ كوجان لیہا چاہئے کہ جوصورت شقیم اس وقت بن رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔اس شقیم میں جولوگ سب ہے آگے کی صف میں نظر آتے ہیں اسلامی جماعت میں ان کا سے مقام سب سے يجيے كى صف ہے بلكہ بعض تو وہاں بھى برعايت ہى جگہ ياسكتے ہيں۔اس مسم كے لوگوں كو پيشوا بنانا بالكل ايهاى ہے جیسے ریل کے سب سے پچھلے ڈیدکوا بحن کی جگہ نگا دینا۔ جس چڑھائی پر آپ جانا جائے ہیں مینا منہادا بحن آپ کی گاڑی کواس کی طرف ایک ایج بھی لے کرنہیں جا سكتا'البنة گاڑى اپنے وزن ہے آپ نشيب كى طرف لڑھكے كى اور آپ لوگ بچھ مذت تك اس غلط بھی میں مبتلار ہیں گے کہ ماشاء اللہ ہمارا'' انجن''اے خوب اڑائے لیے جارہا ہے۔ اس حقیقت کو جتنے جلدی مجھ لیا جائے اتناہی بہتر ہے کیونکہ ہر لمحہ جوگز رر ہاہے وہ آپ کواویر کے بجائے نیچے کی طرف لے جارہا ہے۔جولوگ آپ کی تہذیب کو جانتے ہی تہیں وہ اس کا تحفظ کیا کریں گے؟ جواس سے علانیہ برسر بغاوت ہیں کس طرح اُمید کی جاسکتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اس کا احیاء اور ارتقاء ہوسکے گا؟ وہ اپنی زبان سے کچر کچر ضرور ایکارتے ہیں ،

لیکن اگر حقیقت میں کلچر ہی کا در دان کے دل میں اُٹھا ہوتا' تو یقیناان کی زند گیاں بدل گئی

ہوتیں' ان کی ذہنیتیں بدل گئ ہوتیں' اور ان کا طرز فکر بدل گیا ہوتا۔ بیہ علامت ان کی زہنیتیں بدل گئی ہوتیں' اور ان کا طرز فکر بدل گیا ہوتا۔ بیہ علامت ان کی زندگیوں میں نا پید ہے' ادر بیاس بات کاصریح ثبوت ہے' کہاں گروہ میں حقیقی اسلامی جذبہ ہرگزمشتعل نہیں ہوا ہے۔

اوراگراسلامی نصب العین آپ کے سامنے ہیں ہے بلکہ محض سادہ معنی میں ایک قوم کی حیثیت ہے آپ اپنی انفر ادیت کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنا اندر نیشنل ازم کی روح پیدا کر کے دوسری قوموں کے ساتھ کا میاب مسابقت کرتا 'آپ کا آخری مطمع نظر ہے 'تو بلاشبہ آپ کو اپنے پیشواؤں میں اسلام کا رنگ دیکھنے کی ضرورت نہیں اور مجھے آپ سے کسی بحث کی خرورت نہیں اور مجھے آپ سے کسی بحث کی ضرورت بھی نہیں ۔آپ کا راستہ جدا ہے اور میر اراستہ جدا۔ البتہ وہی بات پھر کہوں گا'جو اس سے پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ اپنی اس قوم پرستانہ تحریک کے لیے آپ کو اسلام کا نام استعال کرنے کا حق نہیں ہے 'کیونکہ اسلام ہر قسم کی قوم پرستی کا دشمن ہے خواہ وہ ہندستانی قوم پرستی ہویا نام نہاد 'دمسلم قوم پرستی ہویا نام نہاد' دمسلم قوم پرستی ہویا نام نہر سی سے بھور کیا ہوں کیا کہ نام سیکھ کی نے دو نام نہیں کیا کہ کیا ہوں کیا تھور کی کو نام کی خور کی کو نواز کر کیا تھور کیا تھور کی کو نام کیا کہ کو نام کی کو نام کیا تھور کیا کہ کور کی کورٹ کیا کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کرنے کی کورٹ کی کورٹ

بعض حضرات ال قتم کے غیراسلامی اجتماع اور مرکزیت کے تق میں قر آن وحدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں' کہ گویا بہی وہ'' جماعت'' ہے جس کے التزام کا حکم دیا گیا ہے' اور جس سے الگ ہونے یا الگ رہنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے' لیکن میں جیران ہوں کہ است نا واقفیت کا کرشمہ سمجھا جائے' یا خدااور رسول کے مقابلہ میں جسارت قر آن تو اس مسجد تک میں کھڑ ہے ہونے کی اجازت نہیں دیتا' جس کی بنیادتقوئی پر نہ ہو۔ اور یہاں تقویٰ کا نام لینے والے خبطی سمجھے جاتے ہیں۔ قر آن کہتا ہے' کہ'' اللہ کی ری'' کو مضبوط تھا مو۔ اور یہاں کہا جارہا ہے' کہ بس لوگوں کا متفق ہوکر کسی ری کو تھام لینا ہی ذریعہ نجات ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ واللہ کی رسی ہویا نہ ہو۔ قر آن صاف کہتا ہے' کہ:

إِنْمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّنِيْنَ امْنُوا الَّنِيْنَ يُقِيَمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّلُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّلُونَةُ وَيُؤْتُونَ الرَّلُونَةُ وَيُؤْتُونَ الرَّلُونَةُ وَيُؤْتُونَ الرَّلُونَةُ وَهُو الْمُعَادِينَ عَلَيْهُ وَالْمُعَادِينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيُؤْتُونَ السَّامِةُ وَيَعْمُونُ وَاللَّهُ مِنْ السَّامِةُ وَاللَّهُ مِنْ السَّلُولُةُ وَيُؤْتُونَ السَّلُولُةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْتُونَ السَّلُولَةُ وَيُؤْتُونَ السَّلُولُةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

مسلمانو! تمہارے حقیقی دوست اور ساتھی صرف اللہ اور رسول اللہ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور خداک آ مے جھکنے والے ہیں۔

بلكه يهال تك كهتاب كه:

فیان تائز او اکتار الصلوة واتو الزرکوة فیاغوانگذی الیانین میسات الته و الته الته الته و الت

ان شرطوں کا نام لے لیجے تو تیور یوں میں بل پڑجاتے ہیں۔

بعض لوگ اس دھو کے میں مبتلا ہیں کے مسلمانوں کی اکثریت کا نام 'سواد اعظم' ہے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ سوادِ اعظم کا ساتھ دو کہندا مسلمانوں کی

<sup>(</sup>ا) جوجهاعت سے الگ ہواد وآگ میں کیا۔

ا کٹریت جس سیاس یارٹی کی حامی اورجس قیادت کی تنبع ہے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے کیکن بیارشاد نبوی مان فالیا کی سراسر غلط تعبیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوادِ اعظم کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اس سے مراد دراصل ان مسلمانوں کی اکثریت ہے جن کے ا ندر اسلامی شعورموجود ہو جوحق اور باطل کی تمیز رکھتے ہوں ٔاور جن کواسلام کی روح اور اس کے بنیادی اصولوں سے کم از کم اتنی وا تفیت ضرور ہوکہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق کر سکتے ہوں۔ایسے مسلمانوں کی اکثریت بھی باطل پر مجتمع نہیں ہوسکتی اورا گروہ بھی کسی غلط ہی میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس پر زیادہ دیر تک جی نہیں رہ سکتی۔ اس بناء پر حضور مان بنا آلیا ہے سوادِ اعظم کا ساتھ دینے کی تا کیدفر مائی۔ تمر جولوگ ان ضروری صفات سے عاری ہول 'اور جن میں کھرے اور کھوٹے کی بالکل ابتدائی پر کھ بھی نہ ہو ان کے ہگرہ کا نام ہر کز "سوادِ اعظم" تہیں ہے۔ نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے" جماعت" ہے نہ ان کی امارت ٔ اسلامی اصطلاح کی زویے ''امارت'' ہے ندان کی اس امارت کو کسی حیثیت ہے بھی سمع وطاعت کاحق پہنچتا ہے۔ تحض لفظ' مسلمان' سے دھوکا کھا کر جولوگ جاہلیت کی پیروی کرنے والوں کی تنظیم کو ظیم بھتے ہیں اور بیا بھتے ہیں کہاں نوعیت کی کوئی تنظیم خالص اسلامی نقط انظر ہے مفید ثابت ہوگی ان کی محند ذہنی ماتم کی مستحق ہے۔

(ترجمان القرآن\_جنوري ۱۹۴۰م)

\*\*\*

## اسلام کی دعوت اورمسلمان کانصب العین

جب کسی شخص پر بار بارنے 'بزیان اور بحران کے دورے پڑتے ہوں 'اور درمیانی وقفوں میں بھی وہ ہروفت کسی نہ کسی تکلیف سے بے تاب رہتا ہو تو اس کی حالت کو دیکھ کر عقل مندلوگ کیا نتیجه اخذ کرتے ہیں؟ وہ اسے تھن او پری خلل کا اثر قر اردیے ہیں یا پیجھتے ہیں کہ خود اس کے اپنے نظام جسمانی کے اندر کوئی خرابی موجود ہے؟ وہ سنج کا علاج ہاتھ یا وُں باندھنے سے ہُذیان کاعلاج منہ بند کرنے سے اور بخار کاعلاج برف میں دبانے سے کرتے ہیں بیان کی تمام تر کوشش میہوتی ہے کہاں اصلی خرابی کو بمجھیں جو کارگاہِ بدن کی ترکیب میں پیدا ہوگئ ہے اور ساری تدبیریں ای کودور کرنے میں صرف کردیں؟ جہاں تک انفرادی حالات کا تعلق ہے ہرصاحب عقل ایسے مواقع پر دوسری صورت ہی اختیار کیا کرتا ہے۔ گرتعجب اور سخت تعجب ہے کہ جوعقل ایک فردکواس حالت میں ویکھے کرتیج تتیجہ اخذ کرتی ہے وہ کہاں ماری جاتی ہے جب بوری انسانیت اس کے سامنے اس حال میں ہو۔تمام عالم انسانی اس وقت ایک شدید بحران میں مبتلا ہے۔ اس پرتنج کا ایک ایسا ز بردست دورہ پڑا ہے جس سے ساری زمین ہل گئی گئی ہے۔ '' اور بیکوئی پہلا دورہ ہیں ہے۔ایک مذت سے پہم اس پرالیے ہی دورے پڑر ہے ہیں اور دوروں کے درمیان جو وفقة گزرتا ہے اس میں بھی بھی وہ چین سے ہیں رہتا۔ ہر دفت کسی نہ کسی درد سے بے چین ہی رہتا ہے۔ تگر باوجود میکہ مذت ہائے دراز سے بیصورت حال ساری دنیا میں مشاہدہ کی جا رہی ہے کسی کا ذہن ادھر نہیں جاتا کہ انسانی حمد ن وعمران کی اساس میں ایک بنیادی خرا بی موجود ہے۔ساری دنیا کے بوجھ بھکو<sup>(۲)</sup> اپنی اپنی نظریں صرف ان خارجی علامات ہی پر

<sup>(</sup>ا) واضح رہے کہ اس وقت جنگ عظیم دوم پوری شدت کے ساتھ جاری تھی۔ (جدید)

<sup>(</sup>۲) ہوشیار (طنزأ) نادان جو عقل مندہے۔

جمائے ہوئے ہیں جواندرونی خرابی کی وجہ سے سطح پرنمایاں ہوتی ہیں اور ہرایک کوسطح پر جو
پھوڑ اسب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے اس پرانگلی رکھ کر کہددیتا ہے کہ بس اس کا آپریشن
کر دو پھر سب پچھٹھیک ہوجائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ بس کی گانٹھ ڈکٹیٹر شپ ہے اس کو
کاٹ دو کوئی کہتا ہے کہ سماری خرابی امپیریل ازم کی وجہ سے ہے اسے منادو۔ کوئی کہتا ہے کہ سر مایدداری نے دنیا کوجہ نم بنار کھا ہے اس کا خاتمہ کردؤ ان تا دانوں کی عقل کہاں گم ہوگئی
ہے جیسے شاخوں کو جڑ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جڑ کہیں اور ہے اور وہ جب تک زمین
کیڑے رہے گی شاخیں برابر نکلتی ہی رہیں گی خواہ قیا مت تک ان کوکا شنے میں وقت ضائع
کیا جا تا رہے۔

دنیا میں جہاں جوخرا بی بھی پائی جاتی ہے اس کی جڑ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کے سواکسی اور کی حاکمیت تسلیم کرنا کی اُم الخبائث ہے۔ یہی اصل ایس کی گانٹھ ہے۔ اس سے وہ شجر خبیث بیدا ہوتا ہے جس کی شاخیں پھیل پھیل کر انسانوں پر مصیبتوں کے زہر ملے پھل پڑیاتی ہیں۔ یہ جڑ جب تک باتی ہے آپ شاخوں کی جتنی چاہیں قطع وہرید کرلیں بجز اس کے پچھ بھی حاصل نہ ہوگا کہ ایک طرف سے مصائب کا نزول بند ہوجائے اور دوسری طرف سے مصائب کا نزول بند ہوجائے۔

ڈ کٹیٹرشپ یا مطلق العنان بادشاہی کومٹایا جائے گا' تو حاصل کیا ہوگا؟ یہی نا کہ ایک انسان یا ایک خاندان خدائی کے مقام سے ہٹ جائے گا'اوراس کی جگہ یارلیمنٹ خدا بن جائے گا 'اوراس کی جگہ یارلیمنٹ خدا بن جائے گی ۔ گرکیا فی الواقع اس طریقہ سے انسانیت کا مسئلہ مل ہوجا تا ہے؟ کیا ظلم اور بغی اور فساد فی الارض سے وہ جگہ خالی ہے 'جہاں یارلیمنٹ کی خدائی ہے؟

امپیریل ازم کا خاتمہ کیا جائے گا' تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ بس بہی کہ ایک قوم پر سے دوسری قوم کی خدائی اتر جائے گی۔ گرکیا واقعی اس کے بعد زمین پر امن اورخوش حالی کا دور شروع ہوجا تاہے؟ کیا وہاں انسان کوچین نصیب ہے جہاں قوم آپ اپنی خدا بنی ہوئی ہے؟ سر ماید داری کا استیصال ہوجائے گا' تو اس سے کیا نتیجہ بر آمد ہوگا؟ صرف یہ کہ محنت بیشتہ وام مال دارطبقوں کی خدائی ہے آزاد ہوکر'خودا پنے بنائے ہوئے'خداؤں کے بند ہے

بن جائیں گے۔ گرکیا اس سے حقیقت میں آزادی عدل اور امن کی تعتیں انسان کو حاصل ہوجاتی ہیں؟ کیا انسان کو وہال یہ تعتیں حاصل ہیں جہاں مزدوروں کے اپنے بنائے ہوئے خدا حکومت کررہے ہیں؟

اللّٰد کی حاکمیت سے منہ موڑنے والے زیادہ سے زیادہ بہتر نصب العین جو پیش کر سکتے ہیں' وہ بیش ازیں نیست کہ دنیا میں مکمل جمہوریت قائم ہوجائے' یعنی لوگ اپنی بھلائی کے لیے آب اینے حاکم ہوں۔ لیکن قطع نظر اس سے کہ بیرحالت واقعی دنیا میں رونما ہوجھی سکتی ہے ٔ یانہیں ، <sup>(۱)</sup> غورطلب سوال ہے ہے کہ ایسی حالت اگر رونما ہوجائے تو کیا اس فرضی جنت میں انسان خود اینے نفس کے شیطان کیفی اس جاہل اور نادان ' خدا' کی بندگی سے بھی آزاد ہوجائے گا'جس کے یاس خدائی کرنے کے لیے علم عکمت عدل راسی مجھ بھی نہیں ٔ صرف خواہشات ہی خواہشات ہیں ٔ اور وہ بھی اندھی اور جابرانہ خواہشات۔ غرض دنیا کے مختلف گوشوں میں انسانی مصائب اور پریشانیوں کے جینے حل بھی سو ہے جا رہے ہیں ان سب کا خلاصہ بس اتنابی ہے کہ خدائی یا حاکمیت بعض انسانوں سے سلب ہوکر بعض دوسرے انسانوں کی طرف منتقل ہوجائے۔اور پیمصیبت کا از النہیں ہے بلکہ صرف اس کا امالہ ہے۔اس کے معنی صرف ہیں کہ سیلا ب بلا اب تک جس راستہ ہے آتا ر ہاہے ادھرسے نہ آئے بلکہ دوسرے راستہ ہے آئے۔اس کو اگر حل کہا جاسکتا ہے توبیا ایسا ہی حل ہے جیسے دِق کی بیاری کوسرطان ہے تبدیل کرلیا۔ اگر مقصود محض دِق کو دور کرنا تھا' تو بے شک آپ کامیاب ہوئے کیکن اگر اصل مقصد جان بچانا تھا تو ایک بیام اجل کو دوسرے پیکا جل سے تبدیل کر کے آپ نے کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کی۔

خواہ ایک انسان دوسرے کا خدا ہے یا دوسرے کی خدائی تسلیم کرے یا آپ اپنا خدا بن جائے بہر حال ان تمام صورتوں میں تباہی اور تُسران کا اصل سبب جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ کیونکہ جو فی الواقع بادشاہ ہیں ہے وہ اگر بادشاہ بن بیٹے جوحقیقت میں بندہ اور

<sup>(&#</sup>x27;) تجربات شاہد ہیں' کے حقیق جمہوریت آج تک دنیا میں مجھی قائم نہیں ہو تکی اور عقلی دلائل سے ثابت ہوتا ہے' کہ ایسا ہونا عملاً محال ہے۔(قدیم)

جس نے انسان کو بنایا ، جس نے انسان کے لیے زمین کی قیام گاہ بنائی ، جواپئی ہوا ،

اپنے پانی اپنی روشنی اور حرارت اور اپنے پیدا کیے ہوئے سامانوں سے انسان کی پرورش کر رہا ہے ، جس کی قدرت انسان کا اور اس پوری زمین کا جس میں انسان رہتا ہے احاطہ کے ہوئے ہو کے ہا اور جس کے حیط قدرت سے انسان کی حال میں نکل ہی نہیں سکتا ، عقل اور فطرت کا نقاضا یہ ہے کہ وہی انسان کا اور اس زمین کا مالک ہو وہی خدا اور رب ہوا ور وہی فطرت کا نقاضا یہ ہے کہ وہی انسان کا اور اس زمین کا مالک ہو وہی خدا اور رب ہوا ور وہی با دشاہ اور حاکم بھی ہو۔ اس کی بنائی ہوئی و نیا میں خود اس کے سوا اور کس کو حکومت وفر مال روائی کاحق پہنچتا ہے؟ کس طرح ایک مملوک یہ کہنے کاحق وار ہوسکتا ہے کہ وہ وہ اپنی مصنوعات اور اپنی مصنوعات اور اپنی بیور دول کی ملکیت اور کسے وہ کہن کے پاس پرور دول کی ملکیت اور کسے جائز ہوسکتی ہے؟ کون اتنی قدرت رکھتا ہے کن کے پاس انتاعلم ہے کس کا یہ ظرف ہے کہ اس سلطنت میں فرمانروائی کر سکے؟ اگر انسان اس سلطنت کے اصلی سلطنت کے اصلی طان کی حاکمیت کو سلیم نہیں کرتا 'اور اس کے سواکی دوسرے کی حاکمیت مانتا ہے یا نود اپنی حاکمیت کو النہ ہو کہ وہ قدے خلاف ہے۔ بنیا دی طور پر مانتا ہے یا نود اپنی حاکمیت کا از عاکم تا ہے تو یہ صری کو اقعہ کے خلاف ہے۔ بنیا دی طور پر مانتا ہے یا نود اپنی حاکمیت کا اِدْ عاکمیت کو ایک میں کرتا 'اور اس کے سواکسی دوسرے کی حاکمیت کا انتا ہے یا نود اپنی حاکمیت کا اِدْ عاکمیت کا اِدْ عاکمیت کا اِدْ عاکمیت کا اِدْ عاکمیت کو ایک کے دول کی خوال کے دیا دی ہور پر کی طاکمیت کو ایک کے دول کے خلاف ہے۔ بنیا دی طور پر

غلط ہے۔ ایک عظیم الشان جموف ہے۔ سب سے زیادہ سفید جموف۔ ایسا جموف جس کی تردید زمین و آسان کی ہرشے ہروقت کررہی ہے۔ ایسے بے بنیا دو و اور ایسی غلط تسلیم واطاعت سے حقیقت نفس الامری میں ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو مالک ہے وہ مالک ہی رہے گا ، جو بادشاہ اور حاکم ہے وہ بادشاہ اور حاکم ہی رہے گا۔ البتہ خوداس انسان کی ایس ہے گا ، جو بادشاہ اور حاکم ہے وہ بادشاہ اور حاکم ہی رہے گا۔ البتہ خوداس انسان کی زندگی از سرتا پاغلط ہوکر رہ جائے گی ، جو واقعہ کے خلاف دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرک یا خود اپنی حاکمیت کا مدی بن کرکام کرے گا۔ حقیقت اس کی محتاج نہیں ہے کہ تم اس کا ادراک کر و تب ہی وہ حقیقت ہو نہیں! تم خوداس کے حتاج ہو کہ اس کی معرفت حاصل کر کئا ہی سے مطابق بناؤ۔ اگر تم حقیقت کو محسوس نہیں کرتے ، اور کسی غلط چیز کو حقیقت ہم و گئاری بناؤ۔ اگر تم حقیقت کو محسوس نہیں کرتے ، اور کسی غلط چیز کو تقیقت ہم و گئاری بی ہو سکتا۔

تغیر رونمانہیں ہو سکتا۔

ظاہر ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی سرے سے غلط ہو اس کو جز وی تر میمات اور فروی اصلاحات سے بھی درست نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جھوٹ کے ہٹ جانے اور اس کی جگه دوسرے جھوٹ کے ہٹ جانے اور اس کی جگه دوسرے جھوٹ کے آجانے سے حقیقت میں کوئی فرق بھی واقع نہیں ہوتا۔اس میسم کی تبدیلی سے طفل تسلی تو ہوسکتی ہے گر غیر حق پر زندگی کی عمارت قائم کرنے کا جونقصان ایک صورت میں تھا وہی دوسری صورت میں بھی علی حالہ باقی رہتا ہے۔

اس نقصان کو دورکرنے اور انسانی زندگی کو حقیقی فلاح وسعادت ہے ہمکنار کرنے کی کوئی صورت اس کے سوانہیں ہے کہ غیر اللہ کی حاکمیت سے کلیت انکار کیا جائے 'اور اس کی حاکمیت سے کلیت انکار کیا جائے 'اور اس کی حاکمیت سے کلیت سام کی جائے 'جو فی الواقع ما لک الملک ہے۔ ہر اس نظام حکومت کورڈ کر دیا جائے 'جو انسانی اقتدار اعلیٰ کے باطل نظریہ پر قائم ہوا ور صرف اس نظام حکومت کو قبول کیا جائے 'جس میں اقتدار اعلیٰ اس کا ہوجو فی الحقیقت مقتدرِ اعلیٰ ہے۔ ہر اس حکومت کے حق حکم انی کو مانے ہے انکار کر دیا جائے 'جس میں انسان بذات خود حاکم اور صاحب امرو نہی ہونے کا مدی ہوا ور صرف اس حکومت کو جائز قرار دیا جائے 'جس میں انسان اصلی اور حقیقی حاکم کے ماتحت خلیفہ ہونے کی حیثیت قبول کرے۔ یہ بنیا دی اصلاح جب تک نہ ہوگی 'جب تک

انسان کی حاکمیت ٔ خواہ وہ کسی شکل اور کسی نوعیت کی ہو ٗجڑ پیڑ سے اُ کھاڑ کر نہ بچینک دی جائے گی اور جب تک انسانی حاکمیت کے غیر واقعی تصوّر کی جگہ خلافت الہی کا واقعی (realistic) تصوّر نہ لے لے گا'اس وقت تک انسانی حمد ن کی بگڑی ہوئی کل بھی درست نه ہوسکے گی چاہے سرمایہ داری کی جگہ اشتراکیت قائم ہوجائے یا ڈکٹیٹرشپ کی جگہ جمہوریت مشمکن ہوجائے 'یا امپیرل ازم کی حَکمہ توموں کی حکومت خوداختیاری کا قاعدہ نافذ ہوجائے۔صرف خلافت ہی کانظر بیانسان کوامن دے سکتا ہے ای سے ظلم مٹ سکتا ہے اور عدل قائم ہوسکتا ہے ٔاورای کواختیار کر کےانسان اپنی قوتوں کا سیح مصرف اور اپنی سعی وجہد كالتيح رخ ياسكتا ب-رب العالمين اورعالم الغيب والشبا وة كے سوا اور كوئي انساني حمد ن وعمران کے لیے ایسے اصول اور حدود تبحویز کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا 'جو بے لاگ ہوں'جن میں جانب داری متعصب اورخودغرضی کاشائیہ تک نہ ہو جوٹھیک ٹھیک عدل پر قائم ہوں جن میں تمام انسانوں کے مفاواور حقوق کا کیساں لحاظ کیا گیا ہو جو گمان وقیاس پرنہیں بلکہ حقائق فطرت کے بینی علم پر مبنی ہوں۔ایسے ضابطہ کی نعمتوں سے انسان صرف اِسی طرح بہرہ ور ہوسکتا ہے کہ وہ خودصا حب امراور قانون ساز بننے کے زعم سے دست بردار ہوجائے خدایر اوراس کے بھیجے ہوئے قانونِ زندگی پرایمان لائے اور آخرت کی جوابدہی کا احساس رکھتے ہوئے اس ضابطہ کو دنیا میں قائم کرے۔

اسلام انسانی زندگی میں یہی بنیادی اصلاح کرنے آیا ہے اس کو کسی ایک قوم سے دلچیں اور کسی دوسری قوم سے عدادت نہیں ہے کہ ایک کو چڑھا نا اور دوسری کو گرانا اس کا مقصود ہو۔ بلکہ اسے تمام نوع انسانی کی فلاح وسعادت مطلوب ہے جس کے لیے وہ ایک عالم گروہ عالمگیر کلتے وضابطہ پیش کرتا ہے وہ ایک تنگ زاویہ سے کسی خاص ملک یا کسی خاص گروہ انسانی کو نہیں دیکھتا ، بلکہ وسیج نظر سے تمام روئے زمین کو اس کے تمام باشندوں سمیت دیکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے وقتی حوادث ومسائل سے بالاتر ہوکڑ ان اصولی و بنیادی مسائل کی طرف توجہ کرتا ہے جن کے طل ہوجانے سے تمام زمانوں اور تمام حالات ومقامات میں سارے فروی وغمی مسائل آپ سے آپ طل ہوجاتے ہیں۔ اسے ظلم کی

شاخوں اور فساد کی فروگل شکلوں سے بحث نہیں ہے کہ آج ایک جگدایک شاخ کوکا شخ پر زور صرف کرے اور کل دوسری جگد کی دوسری شاخ سے طبع آز مائی کرنے لگئے بلکہ وہ ظلم کی جڑ اور فساد کے سر چشمے پر براہِ راست حملہ کرتا ہے تا کہ ان شاخوں کی پیدائش ہی بند ہوجائے اور جگہ آئے دن کی کاٹ چھانٹ کا جھٹڑ اہی باقی نہ رہے۔

یہ چھوٹے چھوٹے خمنی مسائل جن میں آج دنیا کی مختلف تو میں اور جماعتیں اُلجھ رہی ہیں مثلاً بورپ میں ہٹلر کا طغیانِ ناز یاجش میں اٹلی کا فساڈیا چین میں جاپان کاظلم'یا ایشیاء وافریقہ میں برطانیہ وفرانس کی قیصریت اسلام کی نگاہ میں ان کی اور ایسے تمام مسائل کی کوئی اہمیت نہیں۔اس کی نگاہ میں ایک ہی سوال اہمیت رکھتا ہے۔وہ تمام دنیا سے پوچھتا ہے:

ءَ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِ اللهُ الْوَاحِدُ الْفَقَارُ ٥ يسن 39:12

متفرق چوٹے چوٹے فداؤں کی بندگا چی ہے یااس ایک اللہ کی جوسب پر غلبہ و سلط رکھتا ہے؟
جولوگ پہلی صورت کے پند کرنے والے ہیں اسلام ان سب کوایک سجمتا ہے خواہ وہ
آپس میں کتنے ہی مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے ہوں۔ ان کی ایک دوسرے کے خلاف
جدو جہد اسلام کی نظر میں ایک فساد کے خلاف دوسرے فساد کی جدو جہد ہے۔ ان میں سے
جدو جہد اسلام کی نظر میں ایک فساد کے خلاف دوسرے فساد کی حب خاص شاخ سے ہے اور اس لیے
ہے کہ جس فساد کا حجنڈ اایک فریق نے بلند کر رکھا ہے وہ سرتگوں ہواور اس کی جگہ وہ فساد سر
ہے کہ جس فساد کا حجنڈ اایک فریق نے بلند کر رکھا ہے وہ سرتگوں ہواور اس کی جگہ وہ فساد سر
بیاند ہو جس کا حجنڈ ادوسرا فریق اُٹھائے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے فریقین میں سے کسی
ساتھ بھی اس کا اشتر اکے عمل نہیں ہوسکتا جو اصل فساد کا دہمن ہو۔ اس کے لیے تو ایک
جھوٹے رب کے پرستاروں اور دوسر سے جھوٹے رب کے بندوں میں ترجیح کا سوال ہی
ضرف کرے گا اور وہ یہ ہے کہ انسان کو متفرق نے جھیقی ربوں اور الٰہوں کی بندگی سے نکالا
جائے اور اس اللہ واحد تہار کی حاکمیت تسلیم کر آئی جائے جو فی الحقیقت رکٹ الڈیاس اور اللہ الڈیاس اور اللہ الڈیاس اور اللہ الڈیاس اور اللہ الڈیاس " ہے۔

<sup>(1)</sup> الخائر 1-3:114

لفظ''مسلمان''اگر کوئی بے معنی لفظ ہے'اور محض علم کے طور پر انسانوں کے کسی گروہ کے لیے استعمال ہونے لگاہے تب تومسلمانوں کو بوری آزادی حاصل ہونی جاہئے کہ اپنی زندگی کے لیے جومقصد جا ہیں قرار دے لیں اور جن طریقوں پر جا ہیں کام کریں۔ لیکن اگر بدلفظ ان لوگوں کے لیے استعال ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کوبطورمسلک ومشرب قبول کیا ہے تو یقینا مسلمانوں کے لیے کوئی نظریۂ کوئی مقصد اور کوئی طریق کار اسلام کے نظریۂ مقصداورطریق کار کے سوانہیں ہوسکتا۔غیراسلامی نظریہ اور پالیسی اختیار کرنے کے لیے حالات زمانداورمقتضیات وقت کا بہانہ کوئی بہانہ بیں ہے۔مسلمان جہاں جس ماحول میں تھی ہوں کے ان کو وقتی حوادث اور مقامی حالات ومعاملات سے بہرحال سابقہ پیش ہی آئے گا۔ پھروہ اسلام آخر کس کام کا اسلام ہے جس کا اتباع صرف مخصوص حالات ہی میں کیا جائے 'اور جب حالات وگر گول ہول تو اسے چھوڑ کر حسب سہولت کوئی دوسرا نظریہ اختیار کرلیا جائے؟ دراصل تمام مختلف حالات میں اسلام کے اساسی نظریہ اور بنیا دی مقصد کے مطابق طرزِ عمل اختیار کرتا ہی مسلمان ہوتا ہے ورندا گرمسلمان ہرحادثہ اور ہرحال کو ایک جدا گانہ نقطۂ نظرے ویکھنے لکیں اور ہمیشہ موقع وکل دیکھ کرایک نئی یالیسی وضع کرلیا کریں' جس کو اسلام کے نظریہ ومقصد سے کوئی لگاؤ نہ ہوٴ تو ایسے مسلمان ہونے میں اور نامسلمان ہونے میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ایک مسلک کی پیروی کے معنی ہی رہیں کہ آپ جس حال میں بھی ہوں آپ کا نقطۂ نظر اور طریق کار اس مسلک کے مطابق ہو جس کے آپ ہیرو ہیں۔ ایک مسلمان سیا مسلمان ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ وہ زندگی کے تمام جزئی معاملات اوروقتی حوادث میں اسلامی نقطه نظراوراسلامی طریقه اختیار کرے۔جومسلمان کسی موقع وکل میں اسلامی پہلوجھوڑ کرغیراسلامی پہلواختیار کرتا ہے اور بیعذر پیش کرتا ہے کہ اس موقع اوراس محل میں تو مجھے غیراسلامی طریقہ ہی پر کام کر لینے دو بعد میں جب حالات سازگار ہوجائیں گئے تومسلمان بن کرکام کرنے لکوں گا۔وہ دراصل بیظام کرتا ہے کہ یا تو اسلام کووہ بجائے خودکوئی ایسا ہمہ گیرنظام زندگی ہی نہیں سمجھتا 'جوزندگی کے ہرمعاملہ اور ز مانہ کی ہر گردش پر بکساں حاوی ہوسکتا ہو یا پھراس کا ذہن اسلام کے سانچے میں پوری

طرح نہیں ڈھلا ہے جس کی وجہ سے اس میں بیصلاحیت نہیں ہے کہ اسلام کے کلیات کو جزئی حوادث پر منطبق کرسکے اور سے کے دیشیت ہونی حوادث پر منطبق کرسکے اور سے کے دیشیت سے کہ مختلف احوال میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی یالیسی کیا ہونی جا ہے۔

ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں دنیا پرنگاہ ڈالتا ہوں تو جھے اس امر پراظہار مسرت کی کوئی وجنظر نہیں آتی کہ ٹرکی پرترک ایران پر ایرانی اورافغانستان پر افغانی حکمران ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں حکمہ القباس علی القباس للقباس ('' کے نظریہ کا قائل نہیں ہوں کہ جھے اس پر مسرت ہو۔ میں اس کے برعس حکمہ الله علی القباس بالحق ('') کا نظریہ رکھتا ہوں اور اس اعتبار سے میرے نزد یک انگلتان پرانگریزوں کی حاکمیت اور فرانس پراہلِ فرانس کی حاکمیت جس قدر غلط ہے' ای قدر ٹرکی اور ورس کے ملکوں پران کے اپنے باشندوں کی حاکمیت بھی غلط ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ غلط اس لیے کہ جوقو میں اپنے آپ کومسلمان کہتی ہیں ان کا خدا کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت اختیار کرنا اور بھی زیادہ انسوس ناک ہے۔غیر مسلم اگر صنائین کے تم میں ہیں' تو یہ حاکمیت اس طاکمیت اختیار کرنا اور بھی زیادہ انسوس ناک ہے۔غیر مسلم اگر صنائین کے تم میں ہیں' تو یہ حاکمیت اس طرزعمل کی بنا پر منظم فرق ہے گئے ہم کی تعریف میں آجاتے ہیں۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچپی نہیں ہے کہ ہندوستان میں جہال مسلم کثیر التعداد ہیں وہال ان کی حکومت قائم ہوجائے میرے نزدیک جوسوال سب سے آفلہ م ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس' پاکستان' میں نظام حکومت کی اساس خدا کی حاکمیت پررکھی جائے گی یا مغربی نظریہ جمہوریت کے مطابق عوام کی حاکمیت پر؟اگر پہلی صورت ہے تو یقینایہ' پاکستان' ہوگا ورنہ بصورت دیگریہ ویسائی' نا پاکستان' ہوگا ورنہ بصورت دیگر یہ ویسائی' نا پاکستان' ہوگا ورنہ بصورت دیگر یہ ویسائی' نا پاکستان' ہوگا جیسا ملک کا وہ حقتہ ہوگا جہال آپ کی اسکیم کے مطابق غیرمسلم حکومت کریں گے۔ بلکہ خدا کی نگاہ میں یہ اس سے زیادہ نا پاک اس سے زیادہ مبغوض وملعون ہوگا کیونکہ یہاں اپنے خوش فدا کی نگاہ میں یہ اس بات پرخوش

<sup>(1)(</sup>Govt of the people, by the people, for the people

<sup>(</sup>r)(Rule of God on man with justice

ہوں کہ یہاں رام داس کے بجائے عبداللہ خدائی کے منصب پر بیٹے گا' تو یہ اسلام نہیں ہے' بلکہ نرانیشنل ازم ہے' اور یہ' دمسلم نیشنل ازم' ' بھی خدا کی شریعت میں اتنا ہی ملعون ہے' جتنا '' ہندستانی نیشنل ازم''۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ مندستان ایک ملک رہے یا دس گھڑوں میں تقییم ہوجائے ۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے۔ انسان نے اس کو ہزاروں حصول میں تقییم کررکھا ہے۔ بیاب تک کی تقییم اگر جائز تھی تو آئیدہ مزید تقییم ہوجائے گئ تو کیا بجڑ جائے گا؟ بیکون سا ایبا بڑا مسلم ہے جس پر مسلمان ایک لحدے لیے بھی غور وگر میں اپناوقت ضائع کرے؟ مسلمان کو تو صرف اس چیز سے بحث ہے کہ یہاں انسان کا سرگھکم اللہ کے آ گے جھکتا ہے یا گگم التا سے آ گا اگر گھگم اللہ کے آ گے جھکتا ہے یا گگم التا سے آ گا اگر گھگم اللہ کے آ گے جھکتا ہے یا گئم میں سے ہٹا اللہ ہو تھیں۔ اور اگر یہ گئے کہ القاس کے آ گے جھکتا ہے تو جہنم میں جائے ہندستان میں شامل ہو تھیں۔ اور اگر یہ گئے کہ القاس کے آ گے جھکتا ہے تو جہنم میں جائے ہندستان اور اس کی خاک کا پرستار بھے اس سے کیا ول چس کہ بیا یک ملک رہے یا دس ہزار گھڑوں میں بٹ جائے۔ اس بت کے ٹوٹے ٹر ٹرٹے وہ جو اسے معبود جھتا ہو۔ جھے تو اگر یہاں ایک مربع میں کارقہ بھی ایسا طربع میں کارقہ بھی ایسا طرب جائے در ہوناک کو تمام ہندستان سے زیادہ قیمت مجھوں گا۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے میر بے زدیک بیام بھی کوئی قدرہ قیمت نہیں رکھتا کہ ہندستان کو انگریزی امپیریل ازم سے آزاد کرایا جائے۔ انگریز کی حاکمیت سے نکلنا تو صرف لا الد کا ہم معنی ہوگا۔ فیصلہ کا انحصار محض اس نفی پرنہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس کے بعد اثبات کس چیز کا ہوگا؟ اگر آزادی کی بیساری لڑائی صرف اس لیے ہے اور مجاہدین حریب سے کون صاحب بیجھوٹ ہولئے کی ہمت رکھتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے کہ امپیریل ازم کے الد کو ہٹا کر ڈیموکر لیس کے الد کو بت خانہ حکومت میں جلوہ افروز کیا جائے تو مسلمان کے نزدیک ورحقیقت اس سے کوئی فرق بھی واقع نہیں ہوتا۔ لات گیا منات تو مسلمان کے نزدیک ورحقیقت اس سے کوئی فرق بھی واقع نہیں ہوتا۔ لات گیا منات

آ گیا۔ایک جھوٹے خدانے دوسرے جھوٹے خدا کی جگہ لے لی۔ باطل کی بندگی جیسی تھی ویسی ہی رہی ۔کون مسلمان اس کوآ زادی کے لفظ سے تعبیر کرسکتا ہے؟

إِنَّ الله لَا يَمُنحُوا السَّيِّعَ بِالسَّيِّعَ وَلَكِنْ يَمُنحُو السَّيِّعَ بِالْحَسِّنِ إِنَّ الْخَبِيْفَ لَا يَمُنحُو (') الْخَبِيْتَ

اس وقت ہندستان میں مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں اسلام کے تام سے کام کررہی ہیں۔اگر فی الواقع اسلام کے معیار پران کے نظریات مقاصداور کارناموں کو پر کھا جائے توسب کی سب جنس کا سدتکلیں گی۔ خواہ مغربی تعلیم و تربیت پائے ہوئے سیا کی لیڈر ہوں یا قدیم طرز کے ذہیں رہنما' دونوں ہی اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ ہے بکساں گم کردہ راہ ہیں۔ دونوں راوحق سے ہٹ کرتار بکیوں میں جنگ رہ ہیں۔ دونوں اپنے اصلی ہدف کو چھوڑ کر ہوا میں چو بائی تیر چلارہ ہیں۔ ایک گردہ کے دماغ پر ہندو کا ہم آسوار ہے'اور وہ سمجھتا ہے' کہ ہندوا مہیر میل ازم کے چنگل سے نئے جانے کا نام نجات ہے۔ دوہر کر وہ فیکس کے ہمر پر انگریز کا اُم بحال ان میں سے کسی کی نظر بھی مسلمان کی نظر نہیں ورنہ بید دیکھتے کہ اصلی شیطان نہ بیہ ہے نہ وہ اصلی شیطان غیر اللہ کی حاکمیت ہے۔ اس سے نجات نہ پائی تو پھی نہ شیطان نہ یہ ان اور وہ انگریز کی ام پر خال ہونی کی طرف شت با ندھ کر چواؤ ۔ جس قدر تو ت صرف کر ذیل ہے کو کرنے پر صرف کر دؤ اس کے سواجس کا م میں بھی چلاؤ۔ جس قدر تو ت صرف کر ذیل ہے اس کو کو رہ اس کے سواجس کا م میں بھی لوگوں کی مسامی صرف کر دیل ہے وہ اس طرح پر اگندہ اور رائگاں ہوکر رہیں گی جس طرح ان لوگوں کی مسامی حرف کرد گروہ اس کے سواجس کا م میں بھی لوگوں کی مسامی حرف کرد گروہ اس کے سواجس کا م میں بھی لوگوں کی مسامی حرف کرد گروہ اس کے مواجس کی اور وہ ان کے دو اس کے سواجس کا م میں بھی لوگوں کی مسامی حرف کرد گروہ اس کے سواجس کا میں بھی کہ ن

قُلْ مَلْ نُنَيِّنُكُمْ بِالْأَخْسَمِ بُنَ اَعُمَّالُاهِ الَّيْنِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاه أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْيتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَيطَتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّاه البناء 105:18

<sup>(&#</sup>x27;) پیرحدیث نبوی ہے جس کامفہوم ہیہے کہ بدی بدی ہیں بلکہ یکی سے ٹتی ہے۔ایک تا پاک کومٹا کر دوسرانا پاک اس کی جگہ لے لیے تو تا پاکی مٹی کہاں؟

اے نبی ان سے کہو، کیا ہم تہمیں بتا کیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی وجدوراہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھے رہے کہ وہ اسے ٹھیک کررہے ہیں بیدہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب کی آیات کو مانے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انھیں کوئی وزن نہ رہیں گے۔

مغربی طرز کے لیڈروں پرتو چنداں جیرت جیس کہان بے چاروں کوقر آن کی ہوا تک تہیں گئی ہے مگر جیرت اور ہزار جیرت ہے ان علمائے کرام پر جن کا رات دن کا مشغلہ ہی قال الله وقال الرّسول ہے۔ مجھ میں نہیں آتا کہ آخران کوکیا ہوگیا ہے۔ بیقر آن کوکس نظرے پڑھتے ہیں کہ ہزار ہار پڑھنے کے بعد بھی انہیں اس قطعی اور دائمی یالیسی کی طرف ہدایت نہیں مکتی جومسلمان کے لیے اصولی طور پرمقرر کردی گئی ہے جن مسائل کو انہوں نے ا ہم اور اُقُد م قر اردے رکھا ہے ٔ قر آن میں ہم کوان کی فر وعی اور منی اہمیت کا بھی نشان نہیں ماتا۔ جن معاملات پر بے چین ہوکر انہوں نے دہلی میں آزادمسلم کانفرنس منعقد فر مائی اور تر سے تر ب کر تقریریں کیں اس نوعیت کے معاملات کہیں اشارۃ بھی قرآن میں زیر بحث نہیں آتے۔برنکس اس کے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی آتا ہے اور ایک ہی بات کی طرف ابني قوم كودعوت ديتا ب: يُقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إلْهِ غَيْرُهُ - ` خواه بابل كى سرز مين ہويا ارضِ سَدُ وم ما ماك و مدين يا حجر كاعلاقه يا نيل كى وادى \_خواہ وہ جاليسويں صدی قبل مسیح ہوئیا بیسویں یا دسویں۔خواہ وہ غلام قوم ہویا آزاد مستہ و در ماندہ ہویا تمدّ نی وسیاسی حیثیت سے بام عروج پر مرجکہ ہر دور میں ہر توم میں اللہ کی طرف سے آنے والے ر جنماؤں نے انسان کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کی اور وہ بیٹی کہ' اللہ کی بندگی کرواس كے سواكوئى الدبيس ہے۔ "حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنی قوم سے صاف كهد دياكه میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعاون کوئی اشتر اکٹِمل نہیں ہوسکتا 'جب تک کہم اس اصل الاصول كوسليم بيس كرت- كَفَرْ مَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَمَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

<sup>(</sup>۱) اے میری قوم کے لوگؤاللہ کی بندگی کرواس کے سواتمہاراکوئی خدانیس ہے۔

أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوْا بِاللهوَحْدَةُ (') المتن 4:60 حضرت موى عيالام في فرعون كي ياس جاكر فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ0 () الاراف 105:7 كامطالبه كرنے سے پہلے إنى رَسُول مِنْ رَّتِ الْعٰلَمِينِ <sup>(")</sup>الاران 104:7 كا اعلان كيا أورفَقُلْ هَلْ لَكَ إِنِّي أَنْ تَوَكِّى وَأَهْدِيكَ إلى رَبِّكَ فَتَغُمُّ فِي ٥٥ ( ) الناز عات 19:79-18 كى وعوت دى أورات آگاه كيا كه تو رب تبيل ے بلکہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جسنے کا طریقہ بتایار تُبْنا الَّذِي آعظى كُلُّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمَّرَ هَالْ ي 0 (1) مَا 50:20 معرت عيسى عليه اللهم في جن كي قوم روميول كي غلام ہو چکی تھی' بنی اسرائیل اور آس بیاس کی قوموں کورومن امپیریل ازم کے خلاف جنگ آزادی کے جھنڈے کی طرف دعوت نہ دی بلکہ اس چیز کی طرف دعوت دی کہ اِن اللة زین وَدَ اُن گھ فَاعْبُكُولُهُ ﴿ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ٥ (١) آل مران 51:3 ظاہر ہے كه بيروا قعات جوقر آن میں بیان کیے گئے ہیں کسی اور دنیا کے بیں ای دنیا کے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور ا بسے ہی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں۔ ینہیں کہا جاسکتا کہ جن ملکوں اور قوموں میں ابنیاء علیم السّلام آئے ان میں سرے سے کوئی سیای معاشی حمد نی مسّلہ طل طلب تھا ہی نہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی۔ پس جب بیروا قعہ ہے کہ اسلامی تحریک کے ہررہنمانے ہرملک اور ہرز مانے میں تمام وقتی اور مقامی مسائل کونظر انداز کر کے اس ایک مسئلہ کوآ گے رکھااور اس پراپناساراز ورصرف کیا تواس سے صرف بہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کے نزد یک بیمسئلہ اُم المسائل تھا اوروہ ای کے حل پرزندگی کے تمام مسائل کاحل

<sup>(</sup>۱) ہم نے تم سے کفر کیا۔ اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت ہوگئی اور بیر پڑ کیا۔ جب تک تم القدوا حد یرایمان نہ لاؤ۔

<sup>(&</sup>quot;) تو بن اسرائیل کومیرے ساتھ بھیج دے۔

<sup>(&</sup>quot;) مویٰ نے کہا،اے فرعون، میں کا خات کے مالک کی طرف ہے بھیجا ہوا آیا ہول۔

<sup>(&</sup>quot;)اوراس سے کہدکیا ہم تو اس کے لیے بتار ہے کہ پا کیزگی اختیار کرےاور بیں تیرے رب کی طرف تیری راہنمہ کی کروہ تو (اس کا)خوف تیرےاندر پیدا ہو۔

<sup>(</sup>۵) ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی ساخت بخشی ، پھراس کوراستہ بتایا۔

<sup>&</sup>quot; )لېذاانند ہے ڈرو۔اورمیریاطاعت کرو۔الندمیرارب بھی ہےاورتمہارارب بھی لہٰذاتم اُس کی بندگی اختیار کرو، وہ سیدھا راست سر

## موقوف بحصة تنهي

اب یا توبیہ کہہ دیجے کہ اسلامی تحریک کے وہ رہنما جوخدا کی طرف ہے آئے تھے سب کے سب عملی سیاسیات سے نابلد سے نہ جانے تھے کہ انسانی زندگی کے معاملات میں کون می چیز مقدم اور کون می موفر ہونی چاہئے 'اور انہیں خبر نہ تھی کہ آزادی کے لیے جدو جہد کس طرح کی جاتی ہے 'اور ملکی معاملات کوحل کرنے کی کیا تدبیری ہیں۔ یا پھر سی سیاسی کے کہ اس دور میں جو حضرات اسلام کے نمائند ہے اور مسلمانوں کے قائد ور ہنما سیاسی تجے کہ اس دور میں جو حضرات اسلام کے نمائند ہے اور مسلمانوں کے قائد ور ہنما کے مزاج کو وہ نہیں جھتے اور نہیں جانے کہ اس تحریک کو چلانے اور آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔

تمام مسلمانوں کو جان لیما چاہئے کہ بحیثیت ایک مسلم جماعت ہونے کے بھار اتعلق اس تخریک سے ہے جس کے رہبر ورہنما انبیاعیہ النوام سے جرتحریک کا ایک خاص نظام فکر اور ایک خاص طریق کا رہوتا ہے۔ اسلام کا نظام فکر اور طریق کا روہ ہے جو بھم کو ابنیاعیہ النوام کی سیرتوں میں ماتا ہے۔ ہم خواہ کی ملک اور کسی زمانہ میں ہوں اور ہمارے گردوہیش زندگی کے مسائل ومعاملات خواہ کی ٹوعیت کے ہوں ہمارے لیے مقصد ونصب العین وہی ہے جو انبیا کا تھا اور اس مزل تک چنچ کا راستہ وہی ہے جس پر ابنیا ہر زمانے میں چلتے ہو انبیا کا تھا اور اس مزل تک چنچ کا راستہ وہی ہے جس پر ابنیا ہر زمانے میں جاتے مارے معلمات کو ای نظر ہے و کھنا چاہئے جس سے انہوں نے دیکھا۔ ہمارا معیار قدر وہی ہونا چاہیے جن پر انہوں نے دیکھا۔ ہمارا معیار قدر وہی ہونا چاہیے جن انہوں نے قائم کی تھی۔ اس مسلک کو چھوڑ کر اگر ہم کسی دوسرے مسلک کا نظریہ اور طرزعمل اختیار کریں گے تو گراہ ہوجا کیں گے۔ یہ بات ہمارے مرتبہ سے فروتر ہے کہ ہم اس تنگ اختیار کریں گے تو گراہ ہوجا کیں گے۔ یہ بات ہمارے مرتبہ سے فروتر ہے کہ ہم اس تنگ زاویہ سے معاملات دنیا پرنگاہ ڈالیں جس سے ایک قوم پرست یا ایک جمہوریت پینڈیا فلر ہیں وہ ہمارے زاویہ سے معاملات دنیا پرنگاہ ڈالیں جس سے ایک قوم پرست یا ایک جمہوریت پینڈیا ایک انتراکی ان کو دیکھا ہے۔ جو چیزیں ان کے لیے بلندترین منتبائے نظر ہیں وہ ہمارے ایک آئیر ایک انتراکی ان کو دیکھا ہے۔ جو چیزیں ان کے لیے بلندترین منتبائے نظر ہیں وہ ہمارے ایک آئیر ایک ان کی دیکھی ان کی ان کو دیکھا ہوں کے جو چیزیں ان کے لیے بلندترین منتبائے نظر ہیں وہ ہمارے

<sup>(</sup>١) و اى لوگ يقط جن كى الله في رہنمائي كى تعى لبداان كى بدايت كى بيروى كرو\_

لیے اتنی پست ہیں کہ اونی التفات کی بھی مستحق نہیں۔ اگر ہم ان کے سے رنگ ڈھنگ اختیار کریں گئے انہی کی زبان میں باتیں کریں گئے اور انہی گھٹیا درجہ کے مقاصد پرزور دیں کے جن پروہ فریفتہ ہیں' تواپنی وقعت کوہم خود ہی خاک میں ملا دیں گے۔شیرا گر بکری کی سی بولی بولنے لکے اور بُزغالوں (') کی طرح گھاس پرٹوٹ پڑے تو اس کے معنی ہے ہیں' کہ جنگل کی بادشاہی ہے وہ آپ ہی دست بردار ہوگیا۔اب وہ اس کی توقع کیے کرسکتا ہے' کہ جنگل کے لوگ اس کی وہ حیثیت تسلیم کریں گئے جوشیر کی ہونی جاہیے؟ بیاتعداد کی بنا پر تومی حکومت کے مطالبے میہ اکثریت واقلیت کے نوے میتحفظات اور حقوق کی جیخ بکار میہ انگریزی سلطنت اور والیانِ ریاست کے ظل عاطفت میں قومی مفاد کے تحفظ کی تدبیریں' اور دوسری طرف بیرآ زادی وطن کے نعرے اور پنڈت نہرو کے ئیروں میں امپیریلزم کی مخالفت بیسب ہمارے لیے بمری کی بولیاں ہیں۔ یہ بولیاں بول کرہم خود ایک غلط حیثیت اختیار کرتے ہیں اور اپنی حیثیت اس قدر غلط طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں بری ہے سے پرمجبور ہوجاتی ہے۔خدانے ہمیں اس سے بہت اونچامنصب دیا ہے۔ ہمارا منصب بیہ ہے کہ ہم کھڑے ہوکرتمام دنیا سے غیراللد کی حاکمیت مثادیں اور خدا کے بندول پرخدا کے سواکسی کی حاکمیت باقی ندر ہے دیں۔ بیشیر کامنصب ہے اور اس منصب کو ا دا کرنے کے لیے کسی متنم کی خارجی شرا نظ در کارنہیں ہیں۔ بلکہ صرف شیر کا دل در کارہے۔ وہ شیر'شیز ہیں ہے جواگر پنجرے میں بند ہوٴ تو بکری کی طرح ممیانے لگے اورشیروہ بھی نہیں' جو بکریوں کی کنڑے تعداد کود مکھ کریا بھیڑیوں یا چیرہ دی دیکھ کراپنی شیریت بھول جائے۔ (ترجمان القرآن مي وجون • ۱۹۴ ء)

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) بمرى كا بچه اجتگل يا پهاڙي بكرا

## اصلی مسلمانوں کے لیے ایک ہی راہ مل

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام تمام عالم انسانی کے لیے بنیادی اصلاح کا ایک پیغام اور عملی اصلاح کا ایک انقلابی پروگرام لے کرآیا ہے۔اس کا پیغام بیہے کہ تمام انسان اللہ وحدة لاشريك كى حاكميت سليم كرين حتى كهاس كے علم كے سواہر دوسراتكم باطل ہوجائے اوراس کا پروگرام ہیہ ہے کہانسانوں میں ہے جولوگ اس دعوت کوقبول کریں وہ ایک جنھا بنا کر اپنا پورا زور اس بنیا دی اصلاح کوعملاً نافذ کرنے میں صرف کر دیں بیہاں تک کہ اشخاص کی' خاندانوں اور طبقوں کی' قو موں اورنسلوں کی فر ماں روائی اور جمہور کی حکومت خود اختیاری بالکلیدمث جائے اور خدا کی سلطنت میں اس کی رعیت پرصرف اس کا قانون عملاً جاری ہو۔ یبی پیغام اور یبی پروگرام انبیاء کیہم السلام ابتدا ہے لے کرآتے رہے ہیں۔اس ایک مقصد پرانہوں نے اپنی تمام سعی وجہد کومر کوز کیا ہے۔اورمسلمان جوانبیاء کے وارث اور ان کے بیرو ہیں ان کے لیے بھی اس کے سوانہ کوئی دوسرامقصد ہے اور نہ کوئی دوسری راومل ۔ مسلمانوں کی مختلف سیاس جماعتوں پر جھے جو پھھاعتراض ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلم (لینی تتبعین انبیا) کہنے کے باوجود انہوں نے اس نصب العین اور اس راہ کل کوچھوڑ کر اليے مقاصداور طريقے اختيار كرليے ہيں جن كواسلام ہے كوئى دور كاواسطہ بھی نہيں ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو اسلام کے علم ہے بالکل ہی بے بہرہ ہیں آج تک مجھے کوئی مسلمان خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو ایسانہیں ملاجس نے اس اعتراض کوس کر اصولی حیثیت سے سلیم نہ کیا ہو۔سب مانتے ہیں کہ بلا شبہ سلمان کا اصلی کام یہی ہے اور اسی منزل کی طرف انبیاء علیهم السّلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کیکن جواب میں دومختلف سمتوں ہے دومختلف آوازیں آتی ہیں۔

'' آزادی پیند' علماءاوران کے ہم خیال مسلمان اس راستہ پر آنے کی مشکلات ہوں بیان فر ماتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر صرف مسلمان آباد ہوتے' یا مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہوتی، جیسی مصر ایران عراق وغیرہ ممالک بیں ہے۔ تب تو ہمارے لیے آسان مان کہ حکومت الہید کے لیے جدوجہد کرتے اور اس صورت بیں اس کے قائم ہونے کا امکان بھی تھا مگر مشکل ہے ہے کہ یہاں ہم قلیل التعداد ہیں اکثریت غیر مسلم ہے حکومت الہید کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور صرف مشترک وطنی حکومت ہی کے نصب العین کا ساتھ دبائے ہوئے ہے۔ او پر انگریزی حکومت بیٹھی ہے ، جوہمیں اور غیر مسلم ہمسایوں کو ایک ساتھ دبائے ہوئے ہے۔ خود مسلمانوں کی آبادی کا کثیر حصہ بھی اخلاقی واعتقادی حیثیت سے انتہائی تنزل کی حالت میں ہے۔ لہذا اس وقت جو کچھ ہوسکتا ہے وہ یہی ہے کہ مشترک حکومت کے نصب العین کو قبول کر نے غیر مسلموں کے ساتھ ال کر انگریزی اقتدار سے نجات حاصل کر لی جائے۔ میم حلہ طے ہونے کے بعد آزاد ہند ستان میں ہم اپنی قوتوں کو پھر ججتے کریں گے اور اپنے نصب العین کے لیے جدوجہد شروع کردیں گے۔ اس کے سواادرکوئی راستہ اس وقت قابل عمل نہیں ہے۔

دوسری طرف مسلم لیگ اوراس کے ہم خیال لوگ اپنی مشکلات کوایک دوسرے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 'کہ ہم یہاں اوّل تولیل التعداد ہیں 'پر تعلیمی اور معاشی حیثیت ہے ہماری قوت بہت کم ہے 'اور مزید برآ ں ایک ایسی تنگ نظرا کثریت نے سیاسی اور معاشی قوتوں کے منابع پر تسلط حاصل کر لیا ہے 'جوعملا تو ہم کوایک الگ قوم ہم کھ کرتعلیم حاصل کر نے اور پیٹ بھر نے کے ہم دروازے ہے دور ہٹاتی ہے۔ گرسیاسی اغراض کے سیاسی اخراض کے لیے 'اصولا ہمارے مستقل قومی وجود ہے انکار کر دیتی ہے 'اور چاہتی ہے 'کہ ہم'' ہندستانی قوم'' میں شامل ہو کر یہاں ایک ایسی جمہوری حکومت قائم ہوجانے ویں جس میں سیاسی طاقت کے حصول کا ذریعہ محض ووٹوں کی کثرت ہو۔ اس مقصد میں اس کے کامیاب ہوجانے کے ہم اپنی قومی شخصیت ہی کوسرے سے کھو دیں۔ پھر جھلا جو جانے نے کہ ہم اپنی قومی شخصیت ہی کوسرے سے کھو دیں۔ پھر جھلا حکومتِ الہٰیہ کا خواب کہاں دیکھا جا سکے گا؟ لہٰذا سر دست اس کے سواکوئی قابلِ عمل صورت نہیں ہے' کہ جس طرح دنیا کی اور سب قومیں اپنی تنظیم کیا کرتی ہیں اس طرح ہم بھی لاکر سب صورت نہیں ہے' کہ جس طرح دنیا کی اور سب قومیں اپنی تنظیم کیا کرتی ہیں اس طرح ہم بھی لاکر سب ساسی طرح ہم بھی لاکر سب ساسی طرح ہم بھی لاکر میں اور دنیا میں جس طرح ساسی لا ائی لادی جاتی طرح ہم بھی لاکر میں اور دنیا میں جس طرح ساسی لو ائی لادی جاتی طرح ہم بھی لاکر میں اور دنیا میں جس طرح ہم بھی لاکر میں اپنی تنظیم کریں' اور دنیا میں جس طرح ساسی لا ائی لادی جاتی طرح ہم بھی لاکر میں اپنی تنظیم کریں' اور دنیا میں جس طرح ساسی لادائی لادی جاتی طرح ہم بھی لاکر تیں ہم بھی لاکر سب

سے پہلے ان علاقوں میں جہال مسلمانوں کی اکثریت ہے اسی جمہوری دستور کے مطابق جو انگریزی تصوّرِ جمہوریت کے تحت بنتا ہے اپنی حکومت قائم کر لیں۔ بعد میں جب اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جا کیں گئے تو ہم مسلمانوں کی تعلیم اوران کی اخلاقی وحمد نی حالت کو درست کر کے رفتہ رفتہ حکومت جمہوریہ کو حکومتِ الہید میں تبدیل کرلیں گئے اوراللہ فالت کو درست کر کے رفتہ رفتہ حکومت جمہوریہ کو حکومتِ الہید میں تبدیل کرلیں گئے اور اللہ فی ہندوستان کی بازیافت کے لیے بھی جدو جہد کرتے رہیں گے۔

بظاہر دونوں فریقوں کے خیالات میں بڑا وزن محسوں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان زیادہ تر انہی دوگر وہوں میں بٹ گئے ہیں لیکن حقیقت ہیہے کہ جن مشکلات کا بدلوگ ذکر کرتے ہیں ان میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے بلکہ خود یہی بات کہ حکومتِ الہید کے داستے میں انہیں اس نوعیت کی مشکلات نظر آتی ہیں اس امر کاصر یک ثبوت ہے کہ انہوں نے اسلامی تحریک کے مزاج اور اس کے طریق کار (technique) کو سرے ہے کہ انہوں نے اسلامی تحریک کے مزاج اور اس کے طریق کار (technique) کو سرے سے سمجھا ہی نہیں ۔ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اگر اس تحریک کی تاریخ ہمارے سامنے ہو تو بادی انتظر ہی میں ان عذر ات کی غلطی نمایاں ہوجاتی ہے۔

دنیا میں جہال کہیں بھی کوئی رسول آیا ہے اکیلا ہی آیا ہے۔ اقلیت اور اکثریت کا کیا سوال وہاں سرے ہے کوئی 'مسلمان قوم' موجود ہی نتھی۔ ایک فی قوم' بلکہ ایک فی دنیا کی حیرت انگیز اقلیت کے ساتھ رسول بید وکی لے کرا ٹھتا ہے' کہ میں زمین پرخدا کی بادشا ہت قائم کرنے آیا ہوں۔ چند گئے پخے آدمی اس کے ساتھ ہوجاتے ہیں' اور بیآئے میں نمک ہے بھی کم اقلیت' حکومتِ البہیہ کے لیے جدو جبد کرتی ہے۔ اکثریت کا سمندراس کے ساتھ جو پچھ سلوک کرتا ہے' اس کے مقابلہ میں ہندستان کی غیر مسلم اکثریت کے اس قبر و تسلط کی جو پچھ سلوک کرتا ہے' اس کے مقابلہ میں ہندستان کی غیر مسلم اکثریت کے اس قبر و تسلط کی میں ہوں کے کاروبار' اور میں کی دور دول کے کاروبار' اور میں کہوں کے آنسو خشک ہوئے جارہے ہیں۔ وفتر ول کی ملازمت' منڈیوں کے کاروبار' اور فرسٹ کو ٹور دول کے معاملات کا کیا ذکر' وہاں سانس لینے کا حق بھی اس اقلیت کوئیس دیا جاتا تھا۔ پھر حکومت' خواہ وہ ملکی ہویا غیر ملکی' جس پنجر ظلم وشکنی تقبر میں ان کوکسی تھی اس کوکسی جاتا تھا۔ پھر حکومت' خواہ وہ ملکی ہویا غیر ملکی' جس پنجر ظلم وشکنی تقبر میں ان کوکسی تھی اس کوکسی معنی میں بھی ہندستان کے ان انگریز فر ماں رواؤں کے برتاؤے تمثیل نہیں دی جاسکی' جن

کے ظلم وجور کارونا ہمارے'' آزادی پیند' بھائی رات دن رویا کرتے ہیں 'پھر میہ بھی پچھ ضروری نہ تھا' کہ بہر حال رسول اور اصحاب رسول حکومتِ الہیہ قائم کرنے ہیں کامیاب ہوئی ہوں گئے ہوں۔ بار ہاوہ اس مقصد ہیں ناکام ہوئے ہیں۔ان کو اور ان کے ساتھیوں کوتل کردیا گیا ہے'اور خدائی کے جھوٹے مدعیوں نے اپنی دانست ہیں اس تحریک کالمع قبع کر کے جھوڑا ہے۔ گر اس کے باوجود جولوگ اللہ پر ایمان لائے شے'اور جن کے نزدیک کرنے کا کام بس یہی تھا'انہوں نے آخری سانس تک ای مقصد کے لیے کام کیا'اور کسی ایک نے بھی اکثریت کا یا حکومت کا رنگ دیکھ کر'یا وقتی ومقامی مشکلات کا خیال کر کے دوسرے راستوں کی طرف ادنی النفات تک نہ کیا۔

پس یہ کہنا بالکل غلط ہے' کہ اس تحریک کو اُٹھانے اور چلانے کے لیے خارج میں کسی سامان اور ماحول کو سامان اور مسامان اور جس سازگار ماحول کو سامان اور جس سازگار ماحول کو پہلوگ ذھونڈتے ہیں' وہ نہ بھی فراہم ہوا ہے' نہ فراہم ہوگا۔ دراصل خارج میں نہیں' بلکہ مسلمان کے اپنے باطن میں ایمان کی ضرورت ہے۔ اس قلبی شہادت کی ضرورت ہے' کہ یہی مقصد حق ہے' اور اس عزم کی ضرورت ہے' کہ میر اجینا اور مرنا ای مقصد کے لیے ہے۔ یہی مقصد حق ہے' اور اس عزم کی ضرورت ہے' کہ میر اجینا اور مرنا ای مقصد کے لیے ہے۔ کا ایمان 'پیشہادت' بیعزم موجود ہو' تو دنیا بھر میں ایک اکمیلا انسان یہ اعلان کرنے کے لیے کا فی ہے' کہ میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پُشت پر کسی منظم اقلیت یا کسی حکومتِ خود اختیاری رکھنے والی اکثریت کی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔ نہ اس امر بی کی کوئی حاجت ہے' کہ اس کا ملک پہلے ہیرونی قوم کے تسلط ہے آزاد ہوجائے۔ ہیرونی قوم کے تسلط ہے آزاد ہوجائے۔ ہیرونی قوم کے تسلط ہے آزاد ہوجائے۔ ہیرونی حتی ہے کہ اس کا ملک پہلے ہیرونی قوم کے تسلط ہے آزاد ہوجائے۔ ہیرونی عالمیت تسلیم کرنے والے سب انسان اس کے لیے بیماں بیں۔ سب کی اس سے اور اس کی سب سے بیماں لڑائی ہے۔ حضرت سے علیہ السملام سے دومیوں نے جو بچھ برتا و کیا' اس سے زیادہ ہولناک برتا وُ وہ تھا' جو حضرت سے علیہ السملام سے دومیوں نے جو بچھ برتا و کیا' اس سے زیادہ ہولناک برتا وُ وہ تھا' جو حضرت ایر اہیم علیہ السملام سے ان کی اپئی قوم نے کیا۔

برا ما ہے۔ ایک و رازیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے 'تومعلوم ہوتا ہے 'کہ جس نوعیت کی سے کا سے دیکھا ہے۔ ایکس فررازیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے 'تومعلوم ہوتا ہے 'کہ جس نوعیت کی پڑھا ہے۔ ایکس ذرازیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے 'تومعلوم ہوتا ہے 'کہ جس نوعیت کی

مشکلات کو بیلوگ اپنی راہ میں حائل پارہ بیل وہ دراصل ایک قوم کی مشکلات ہیں نہ کہ ایک تحریک کی۔ جہال ایک قوم اپنی زندگی اور اپنی قوی اغراض کے لیے جدو جبد کر رہی ہوو ہاں تو بلا شبدای قتم کے مسائل در پیش ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ان سوالات میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ آبادہ وہاں اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں شظیم ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیمی حالت کیسی ہے؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعلیمی حالت کیسی ہے؟ اس کی معاشی حالت کیسی ہے؟ اس کی افور پرایک پتم کا بوجھ ہے یا دو پتھروں کا؟ انہی سوالات کے جوابات پر اس کا مستقبل منحصر ہوتا ہے اور انہی سوالات کے لیا خو پر آبی ہے۔ گر ایک اصولی تحریک ہوتا ہے انہی سوالات کے کیا ظرف ہے وابت نہ ہو بگلہ انسانی زندگی کی صلاح وفلاح کے لیے وہ ایک دعوت ہے کر اُسٹی نہیں ہوتا۔ اس کی خامیا بی ونا کا می کا انحصار اس پر ہوتا ہے دوا کے سائل کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اس کی کامیا بی ونا کا می کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اصول بجائے خود معقول ہیں 'یانہیں؟ وہ انسانی زندگی کے مسائل کو کہاں تک صل کرتے ہیں؟ وہ بالعموم فطرت انسانی کو کس حد تک اپیل کرتے ہیں؟ اور اس کی طرف کرتے ہیں؟ وہ بالعموم فطرت انسانی کو کس حد تک اپیل کرتے ہیں؟ اور اس کی طرف کوت دینے والے خود اس کی پیروی میں کتے مخلف اور کتنے صادق العزم ہیں؟

مسلمانوں کو جو پچھ بھی پریشانی پیش آرہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے سوچنے والے دماغوں نے اپنی حیثیت کو ان دو مختلف حیثیتوں کے درمیان خلط ملط کر دیا ہے۔ بھی توبیان عزائم اور مقاصد کا اظہار کرتے ہیں جن کا تعلق اسلامی تحریک ہے ہے اور ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل بیدا یک اصولی تحریک کے پیرو اور دائی ہیں۔ اور بھی بیر حض ایک قوم بن کررہ جاتے ہیں اس طرح سوچنے گئتے ہیں جس طرح توبیں سوچا کرتی ہیں ایسے مسائل میں اُلجھ جاتے ہیں جو صرف قوموں ہی کو پیش آتے ہیں ور میں سوچا کرتی ہیں ایسے مسائل میں اُلجھ جاتے ہیں جو صرف قوموں ہی کو پیش آتے ہیں اور اپنے اس طرز فکر کی وجہ سے ان مشکلات کو سبتر راہ پاتے ہیں جو محض قومی مقاصد ہی کے لیے سبتر راہ ہوا کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے آج تک ان دونوں حیثیتوں کے فرق کو نہیں سمجھا نہوا خور پر فیصلہ کیا کہ دراصل بیر ہیں کیا۔ ای لیے بیکوئی ایسی پالیسی ابھی تک اپنے لیے متعین نہ کرسکے جو تناقض سے خالی اور اُلجھاؤ سے یاک ہو۔

یہ ایک تھلی ہوئی بات ہے کہ قومیت اور قومی اغراض قابلِ تبلیغ چیزیں نہیں ہیں۔مثلأ جرمنیت 'اطالویت 'انگریزیت یا ہندویت کے متعلق کوئی شخص بھی بیصور نہیں کرسکتا کہان کی طرف دوسروں کو دعوت دی جاسکتی ہے۔ بیکوئی اصول نہیں ہیں' کہ ہرانسان کے سامنے انہیں پیش کیا جاسکے۔ بہتونسل ٔ تاریخ اور تمدّ ن کے بنے ہوئے بے لیک دائرے ہیں۔ان داروں کے مفاداور مقاصد ہے جو پچھ کی دل چسپی ہوسکتی ہے انہی لوگوں کو ہوسکتی ہے جوان دائروں کے اندر پیدا ہوئے ہوں۔ دوسرے دائروں کے لوگوں کوان سے دل چسی ہونے کی کوئی وجہ ہیں ہے۔ ایک جرمن اپنی جرمنیت کی بنیاد پر کوئی کام کرنا جاہے تو لامحالہ وہ جرمنوں ہی ہے ہمدردی واعانت کی توقع کرسکتا ہے۔ انگریز کوکیا پڑی ہے کہ جرمنیت کی زندگی بااس کی برتری کےمعاملہ میں اس کا ساتھ دے۔جرمنوں کا بول بالا کرنے کی تؤیب توصرف جرمنوں بی میں پیدا ہوسکتی ہے۔ اور بیہ بالکل فطری بات ہے کہ ان کے مقابلہ میں انگریز بھی متحد ہوکرا پنابول بالا کرنے یا رکھنے کے لیے سینہ سپر ہوجا نمیں۔ بیضرورممکن ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بعض افراد کو ناجائز ذرائع سے خرید کراپنا آلہ کا ربنا لیں مگر میمکن نہیں ہے کہ انگریز جرمنیت پر ایمان لاکر جرمنوں کا ولی ممیم بن جائے یا جرمن انگریزیت اختیار کر کے انگریزوں کا حامی و ناصر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہال دوتو موں کے درمیان موافقت ہوتی ہے۔ وہاں تحض خودغرضی کی موافقت ہوا کرتی ہے اور صرف اس وفت تک قائم رہتی ہے جب تک خود غرضی اس کی مقتضی ہو۔ اور جہاں ان کے درمیان سنکش ومزاحمت ہوتی ہے وہاں دونوں کوصرف اپنی قومی طاقت اپنی تنظیم اپنے معاشی وسائل اپنی تعداد ٔ اورایئے آلاتِ جنگ ہی پر بھروسا کرنا پڑتا ہے۔اس اعتبار سے جوتوم كمزور ہودہ پس جاتى ہے اور جوطافت ور ہودہ أے بیں ڈالتی ہے۔ جرمنی کے مقابلہ میں بولینڈ ڈنمارک تاروے ہالینڈ بلجیم اور فرانس کیوں مغلوب ہو گئے؟ فن لینڈ اور رومانیا کوروں اور جرمنی ہے کیوں دبنا پڑا؟ای لیے کہ مقابلہ ایک قوم اور دوسری قوم کا تھا۔ وونول طرف قومتين تقيل للبذاجس كي قوميت تعداد اور آلات ووسائل اور تنظيم ميس بڑھی ہوئی تھی اس نے کمزور کو دیا لیا۔ کوئی فریق بھی خالص انسانیت کی بنیاد پر'ایسے

اصول کے کرنہ اُٹھا تھا' کہ مخالف فریق کے انسانوں کو اپیل کرتا' اور بیمکن ہوتا کہ خود وشمنوں میں سے اس کو دوست ملتے جلے جاتے۔

ريه بوتى ہے ایک قوم کی حیثیت ۔ اب غور سیجے کہ فی الحقیقت کیا مسلمانوں کی حیثیت اس دنیا میں یا اس ہندوستان میں یہی ہے؟ کیا ہم محض تسل ٔ تاریخ اور موروثی حمد ن کا بنایا ہوا'ایک ایسا گروہ (group) ہیں'جس کی قومیّت دنیا کی تمام قومیّتوں کی طرح نا قابل تبلیغ ہو؟ کیا بھارے مقاصد کی نوعیت بھی انہی قومی اغراض ومقاصد کی سی ہے جن پر دوسری تو موں کا ایمان لا نا فطر تاغیرممکن ہوتا ہے؟ کیا ہمارے مقاصد اس قسم کے قومی مقاصد ہیں' جن کاحصول صرف ایک قوم کی تعداد منظیم اور دسائل ہی پرموقوف ہوتا ہے؟ کیاوہ اسلامی حکومت جس کا ہم نام لیا کرتے ہیں بخض ایک قومی ریاست (national state) ہے جس کے قیام کی بنیاد ایک قوم کی کثر ت تعداد ہوا کرتی ہے؟ کیا قلیل التعداد ہونے کی صورت میں ہماری حیثیت واقعی ایک قومی اقلیت (national minority) کی رہ جاتی ہے جس کے لیے اکثریت کے ساتھ ہم آ ہنگ ہونے یا پھرا بنی انفرادیت کے تحفظ کی تدبیریں اختیار کرنے کے سواکوئی اور جارہ کارنبیں ہوتا؟ کیاحقیقت میں دنیا کی دوسری قوموں کی طرح' ہمارے لیے بھی آزادی کا بہی مفہوم ہے کہ میں غیر قوم کی حکومت سے نجات حاصل ہوجائے؟ اور کیا اپنی قوم کی حکومت یا اپنے اہلِ وطن کی حکومت قائم ہوجا نا جمارے مقاصد کے لیے بھی ضروری ہے؟

اگر واقعی یبی ہماری حیثیت ہے تو بلا شہوہ سب پچھیجے ہے جو مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اس وقت کر رہی ہیں۔ غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ ال کرآ زادی کی جدو جہد بھی صحیح فوج میں برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کا سہارا لے کر ہندوا ہمیر نیل ازم کا مقابلہ بھی صحیح فوج میں اور سرکاری ملازمتوں میں اور انتخابی مجالس میں اپنی نمائندگی کا جھڑ ابھی صحیح مسلم ریاستوں کی حمایت بھی صحیح مسلم ریاستوں کی حمایت بھی صحیح ملک کا مطالبہ بھی صحیح 'فاک ساروں کی فوجی تنظیم بھی صحیح 'اور وہ مسلم قومی پرتی بھی صحیح 'اور وہ مسلم قومی پرتی بھی صحیح 'اور وہ مسلم قومی پرتی بھی صحیح 'اور وہ مسلم کی بنا پرتی اور اصول ہے قطع نظر کر کے ہم اس فائدے کو دانتوں ہے قومی پرتی بھی صحیح 'جس کی بنا پرتی اور اصول ہے قطع نظر کر کے ہم اس فائدے کو دانتوں ہے

پڑا جاتا ہے جو مسلمان قوم یا مسلمان اشخاص کو حاصل ہوتا ہو۔غرض بیسب کچھ تیج ہے کے اس کیونکہ قو میت کا آئین یہی ہے قومیں یونہی کا م کیا کرتی ہیں اور ایک قوم جو کسی اصول کی علم بردار دارنہیں 'بلکہ محض اپنی قومی بہتری کی خواہش مند ہو ان تدابیر کے سوا آخر اور کیا تدبیر یں اختیار کرسکتی ہے؟ البتہ ان سب چیزوں کے ساتھ اگر کوئی بات غیر صحیح ہے تو وہ ہماری یہ خوش نہی ہے کہ یہ حیثیت اختیار کرنے کے بعد بھی ہم اس زمین پر حکومتِ الہیہ قائم کرسکیں گے حالانکہ اس حیثیت میں یہ خواب بھی شرمند ہمیں ہوبی نہیں سکتا۔

دراصل ایک ملک پرنہیں بلکہ ساری دنیا پر چھا جانے کی توت آگر ہے تو وہ صرف ایک الی اصولی تحریک میں ہے جوانسان کو بحیثیت انسان خطاب کرتی ہو'اور اس کے سامنے خوداس کی اپنی فلاح کے فطری اصول پیش کرتی ہو۔ قومیت کے برعس الیم تحریک ایک تبلیغی طاقت ہوتی ہے۔ تومیت کے حصار نسلوں کے تعضبات تومی ریاستوں کے مضبوط بند' کوئی چیز بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔وہ ہرطرف ہر جگہ نفوذ کرتی چلی جاتی ہے۔اس کی طاقت کا انحصارا ہے ہیروؤں کی تعدادیاان کے دسائل پرنہیں ہوتا۔ایک اکیلا آ دمی اس کواُٹھانے کے لیے کافی ہے۔ پھروہ خوداینے اصولوں کی طاقت ہے آگے بڑھتی ہے۔وہ اپنے دشمنوں سے دوست پیدا کرتی ہے۔سب قوموں میں ہے آ دمی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے جھنڈ ہے کے نیچے آنے لگتے ہیں اور وسائل اپنے ساتھ لاتے ہیں۔جوفوجیں اس ے لڑنے آتی ہیں ان پروہ صرف اپنی توپ وتفنگ ہے ہی آتشباری نہیں کرتی بلکہ اپنی تعلیم اورا پنے اصولوں کے تیربھی چلاتی ہے۔خون کے پیاسے دشمنوں میں سے وہ اپنے سرگرم حامی ڈھونڈ نکالتی ہے۔ سیابی جزل ماہرین فنون سر مایہ دار صناع اور کاریگرسب انہی میں سے اس کول جاتے ہیں۔اور بےسروسامانی میں ہے ہوشم کا سامان نکلتا چلا آتا ہے۔قومیتیں اس کے سیلاب کے مقابلہ میں بھی نہیں تھہر سکتیں۔ بڑے بڑے براڑ اس کے سامنے آتے ہیں اور نمک کی طرح بیکھل بیکھل کراس آب روال میں جذب ہوجاتے ہیں۔اس کے لیے اقلیت اور اکثریت کے سارے سوالات بے معنی ہیں۔وہ اس کی ہرگز مختاج نبیں ہوتی 'کے کسی منظم اور

باوسیلہ تو م کی طاقت اس کی پشت پر ہو۔ وہ تو می حکومت قائم کرنے نہیں اُٹھی 'کہ تو میں اس کی مزاحمت کر سکیس۔ اسے تو ایک ایسے اصول کی حکومت قائم کرنی ہوتی ہے 'جوسب تو موں کے لوگوں کی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ جا بلی تعضات کچھ دیر تک اس سے لاتے رہتے ہیں' مگر جب فطرت انسانی پرلگا ہوازنگ چھوٹنا ہے 'تو وہ کیفیت ہوتی ہے' کہ:
جب فطرت انسانی پرلگا ہوازنگ چھوٹنا ہے 'تو وہ کیفیت ہوتی ہے' کہ:
ہمہ آ ہوائی صحرا سر خود نہادہ برکف ہمید آ نکہ روزے بہ شکار خواتی آ مد

مسلمان قرآن اورسیرتِ رسول ما الله الله کیتے ہیں کہیں وہ ای نوعیت کی تو نہیں ہے؟
چیز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں کہیں وہ ای نوعیت کی تحریک تو نہیں ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قو مول کے درمیان رہتے رہتے اور انہی جیسی تعلیم وتربیت پاکر اپنی اصلی حیثیت بھول گئے ہول اور خواہ نخواہ اپنے آپ کو ''قوم' کہتے کہتے انہوں نے وہ سب محدود یتیں بھی اپنے خیال میں خود اپنے او پر عائد کرلی ہوں 'جوایک قلیل الوسائل قوم کے لیے خصوص ہوتی ہیں؟

اگر واقعہ بہی ہے اور مسلمانوں کی اصل حیثیت ایک عالم گیراصولی تحریک کے پیرووک اور واعیوں کی ہے تو وہ سارے مسائل کی قلم اُڑ جاتے ہیں 'جن پراب تک مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی رہنما وقت ضائع کرتے رہے ہیں۔ پوری صورت حال بالکل بدل جاتی ہے۔ مسلم لیگ احرار 'خاک سارجمعیتہ العلماء اور آزاد کانفرنس 'سب کی اس وقت تک کی تمام کارروا ئیاں حرف باطل کی طرح محوکر دینے کے لائق ٹھیرتی ہیں۔ نہ ہم قومی اقلیت ہیں۔ نہ آبادی کے فی صدی تناسب پر ہمارے وزن کا انحصار ہے 'نہ ہمدووک سے ہمارا کوئی قومی جھڑا ہے 'نہ اگریزوں سے وطنیت کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہمدووک سے ہمارا کوئی وقعی جھڑا ہے 'نہ اگریزوں سے وطنیت کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہمیں ضرورت ہے 'نہ اکثریت کی بنیاد پر ہماری لڑائی وقعی حکومت ہمیں مطلوب ہے۔ ہمارے سامنے توصرف ایک مقصد ہے 'اور وہ یہ ہے' کہ اللہ کومت ہمیں مطلوب ہے۔ ہمارے سامنے توصرف ایک مقصد ہے' اور وہ یہ ہے' کہ اللہ کومت ہمیں مطلوب ہے۔ ہمارے سامنے توصرف ایک مقصد ہے' اور وہ یہ ہے' کہ اللہ

کے بندے اللہ کے سواکس کے محکوم نہ ہوں 'بندوں کی حاکمیت ختم ہوجائے' اور حکومت اس قانون عدل کی قائم ہو' جو اللہ نے خود بھیجا ہے اس مقصد کو ہم انگریز والیانِ ریاست' ہندو' سکھ' عیسائی' پاری اور مردم شاری کے مسلمان' سب کے سامنے چیش کریں گے۔ جو اسے قبول کرے گا وہ ہمارار فیق ہے' اور جو اس سے انکار کرے گا اس سے ہماری لڑائی ہے' باور جو اس سے انکار کرے گا اس سے ہماری لڑائی ہے' باور ہماری کتنی۔

یہ حیثیت اختیار کرنے اور اس تحریک کولے کرا تھنے کے لیے میضروری ہے کہ ہم اپنے شخصی اور تو می مفاد واغراض کو بھول جا نمیں تمام تعصبات سے بالاتر ہوجا نمیں اور جھوتی جھوتی چیزوں سے نظر ہٹالیں جن سے ہمارے حقیر دنیوی فوائد کاتعلق ہے۔اگرہم میں ہندستانیت كاتعصب ہوگا' توفطري بات ہے' كہ انگريز اور ہرغير ہندستاني كے كان ہماري دعوت كے ليے بہرے ہوجائیں گے۔اگر ہم نام نہاد مسلم قوم کے تعضب میں مبتلا ہوں تو کوئی وجہ بیں کہ ہندو یا سکھ یا عیسائی کے دل کا درواز ہ ہماری بکارے لیے کل جائے۔ اگر ہم حیدر آباد بھو پال بہاول بور اور رام پورجیسی ریاستوں کی حمایت محض اس لیے کریں کہان کے رئیس مسلمان ہیں اور ان ہے مسلمانوں کو پچھ معاشی سہارامل جاتا ہے تو کوئی احمق ہی ہوگا جواس کے بعد بھی یہ باور کرے لے گا کہ ہم اسلام کے نظریہ سیاس پر ایمان رکھتے ہیں اور واقعی حکومت ِ اللِّي قائم كرنا جهارانصب العين ہے۔اگر ہم غيرمسلم حكومت كى ملازمت اورغيراسلامي جمہوري ادارات میں مسلمانوں کی نمائندگی پر جھڑا کریں تو ہماری اس آواز میں کوئی وزن ماتی نہ رہے گا کہ ہم اصولِ اسلام کی فر ما نروائی قائم کرنے اُٹھے ہیں۔اگر ہم تناسب آبادی کے لحاظ ت تقسيم ملک كامطالبه كريں توغير مسلموں كوہم ميں اورخود اينے آپ ميں سرے سے كوئى فرق ہی محسوں نہ ہوگا کہ وہ اپنا مقام جھوڑ کر ہماری دعوت پر لبیک کہنے کی کوئی ضرورت مستجھیں۔اگرہم غیراسلامی اصول پرمشترک وطنی حکومت قائم کرنے میں حصتہ لیں تو ہمارے اس فعل میں اور ہماری اس دعوت میں ایساصر کے تناقض ہوگا کہ ہماری صدافت کیامعنی صحت ِ عقل تک مشتبہ وکررہ جائے گی۔اس رائے پر چلنے کے لیے میں بیسب پچھ جھوڑ تا ہوگا۔ بلا

شبہ میں ال ہے بہت نقصانات پہنچیں گئے گرایسے نقصانات اُٹھائے بغیر اسلامی تحریک نہ سبہ میں ال ہے بہت نقصانات پہنچیں گئے گرایسے نقصانات اُٹھائے بغیر اسلام کے قول کے مطابق کم جاتا ہے جانے دو۔ سید ناسے ملیہ اللام کے قول کے مطابق جُتہ جاتا ہے تو گرتا بھی جھوڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ تب ہی خدا کی بادشا ہت زمین پر قائم ہوسکے گی۔ (تر جمان القرآن۔ جولائی ۱۹۲۰)

\*\*\*

# اسلام کی راہ راست اوراس سے انحراف کی راہیں

ا-اصل اسلامی نصب العین کیا ہے؟

۲-اس کی طرف چیش قدمی کا سیدها را سته کون ساہے؟ ۳-اس را ستہ میں جومشکلات نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں؟

۷-ان مشکلات کود کیچ کر پھیر کے راستے کون کون سے اختیار کیے جار ہے ہیں؟ ۵-ان مختلف راستوں میں غلطی کیا ہے اور بیاصل مقصود تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ ۲-مشکلات کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور وہ کس طرح دور ہوسکتی ہیں؟

ميسوالات بين جن پر جھےال مضمون ميں مخضراً بحث كرنى ہے۔

# ا \_ اسملامی نصب العین

بہلے سوال کا جواب قرآن مجید میں جو چھودیا گیاہے وہ سے:

هُوَالَّذِيِّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴿ وَلَوْ كَرِةَ الْهُشَرِ كُوْنَ ٥ الرَّهِ 33:9

وہی ہے(لیعنی اللہ)جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا' تا کہ اس کو پوری جنس دین پرغالب کر دے خواہ ہے کام مشر کول کوکتنا ہی تا گوار ہو۔

اس آیت میں اُلھُدُ کی (ہدایت) سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیح طریقہ ہے۔ انفرادی برتاؤ' خاندانی نظام' سوسائی کی ترکیب' معاشی معاملات' ملکی انتظام' سیاس حکمت عملی' بین الاقوامی تعلقات' غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانی زندگی کے لیے سیح روّ ہے کہا ہونا چاہئے' یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے۔

دوسری چیز جواللہ کارسول لے کرآیا ہے وہ دین حق ہے۔ دین کے معنی اطاعت کے بیس ۔ کیش اور مذہب کے لیے جو دین کالفظ استعال ہوتا ہے میاس کا اصل مفہوم نہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں 'کہ اس میں بھی انسان خیال ومل کے ایک خاص سٹم کی اطاعت کرتا ہے۔ دراصل' دین' کالفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے 'جو زمانہ حال میں' اسٹیٹ' کے معنی ہیں ۔ لوگوں کا کسی بالاتر اقتد ارکوشلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا' یہ میں' اسٹیٹ' ہے۔ یہی' دین' کا مفہوم بھی ہے۔ اور' دینِ حق' میہ ہے 'کہ انسان دوسر بے انسانوں کی خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی واطاعت چیوڑ کر' صرف اللہ کے انسانوں کی خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی واطاعت چیوڑ کر' صرف اللہ کے اس کی خود اپنے نفس کی اور تمام کلوقات کی بندگی واطاعت اختیار کر ہے۔ پس در حقیقت اللہ کا رسول میں نیوانسان کی خود اختیار کی حاکمیت کے میں نہ توانسان کی خود اختیار کی کی خود اختیار کی خود اختیار کی خود اختیار کی خود اختیار کی کی خود

#### لیے کوئی مقام بلکہ جا کمیت اور اقترار اعلیٰ جو پھھ ہی ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ (')

(۱) اس آیت کی تغییر میں جو کھی میں نے تکھا ہا اس کے جھنے میں بہت ہوگوں کو فلا فہتی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی مختص کی نظر جد یہ نظر یہ ریاست (theony of state) پر نہ ہوا اس کے لیے اس مضمون کا مجھنا مشکل ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسٹیٹ محض اس انتظامی مشیزی کا نام نہیں ہے جو اندرہ فی نظم مملکت کا شخط اور ہیرہ فی صلوں کی حافعت کرتی ہے ہیں آج کل کا اسٹیٹ ورجی انسیٹ بوری انسانی زندگی کا شیک ای طرح اور طرح اور طرح نام ہر کرتا ہے۔ اسٹیز اکی اسٹیٹ بوری انسانی نظر یہ ہے ایک خاص نصورہ کی اسٹیٹ ہویا و مشتش یا جمہوری ہرایک کی بنیاہ میں ایک خاص ما ابعد الطبیعی نظر یہ ہوا کے خاص نصورہ کی ایک خاص میں موجود کی بایک خاص نصورہ نسان ہے ایک خاص فلسفہ اخلاق اور ایک خاص ابنی فلسفہ ہوا کی فلسفہ ہوا کی فلسفہ ہوری انسان ہے ایک خاص فلسفہ اخلاق اور ایک یا کہونٹی ) جس کی نیا بہت وخلاف ہوری کے پر دیوتی ہے۔ پھر اسٹیٹ کے حدود میں رہنے والے تن م افراد ہے اسٹیٹ کی حاکمت نسبیم کرنے اور س کی فیرمحدود واعت کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ افراد کی زندگی کا وکئی شعبہ اسٹیٹ کی ٹرفت سے با ہر نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ ہی ہے نظریا ہے ہوگی اسٹیٹ کی جہوئی میں گھوا بی ان کی تعلیم اور تعیم سیرت کا ذمہ لیتا ہے اسٹیٹ ہی اپنے فلسفہ اخلاق کے عام اسٹیٹ کی ہے خوا بی ان کی تعلیم اور تعیم سیرت کا ذمہ لیتا ہے اور مال کی ورام کے حدود میں رکز ان ہے اور اسٹیٹ ہی ہے خوا بی ان کی زندگی کے توا میں اور اسٹیٹ کی ہے طرح ایک میں دورہ کر بیا اور اسٹیٹ کی ہے طرح نے پر ہوتے ہیں ) می جہوئی شرک کی اور اسٹی بی نظر سے اگر میت ہیں کا کر جو تے ہیں ) می جہوئی ہے۔ اور تمام دنیا ہیں بی راہوا تھا اور اب یہ بالکل کھل کر سامنے آگئی ہے ور دورہ بی بی نظر ہے کہ اسٹی ہو چکا ہے۔

اب قور سنجے کے دین اس کے سوا اور کس چیز کا نام ہے؟ ایک مابعد انظیمی عقیدہ ایک مقتد یا ایل کا تصورا جس سے بالا ترکوئی افتر ار (authority) نہ بواس مقتدرا کلی کی حاکمیت تسلیم کرنا اور اپنے آپ کواس کی اطاعت میں وے دینا ایک فلسفہ اخل و فلسفہ اجتماع (social philosophy) جس پر زندگی کا پورا نظام قائم ہوا ایک ہمد گیر قانون جو تمام معاملات زندگی کا احاط کرے انہی چیز وں کے مجموعہ کا نام تو دین ہے ۔ ای بنا پر خود آج کل کے مغر کی فلاسفہ ومنگرین جی بیہ کہنے گئے ہیں کہ موجودہ وور کے اسٹیٹ نے فعدا اور مذہب کی جگہ لے لی ہے فرق اگر پچھ ہے توصرف اس حیثیت سے ہے کہ جو تحف ان ریاستوں میں سے کسی کی احاظ مت کرتا ہے اور اللہ کا احاد ہو ان کی برحق ہوئے کا مشکر اور اللہ کا اور اللہ کا احد ہو ان کی برحق ہوئے کا مشکر اور اللہ کا معتقد ہے محران کی اطاعت پر راضی ہے وہ موش بابقہ و مسلم الخیر ابقہ ہے۔ بنی ف اس کے ابنیا علیم السل م جود ہوت کے کر آئے تھے وہ رہنی بابقہ وہ موش بابقہ وہ موش بابقہ وہ کی ابقہ بی کو مقتدرا کی تسلیم کریں ای کی احد عت قبول کریں اور ان کی پوری زندگی پروہ بی ہمہ

محير ضابطه اخلاقي وقانوني محيط موجوالله فيمقرر كياب-

پھررسول کے بیجنے کا مقصد سے بتایا گیا ہے کہ دوہ اس نظام اطاعت (دین) اور قانونِ حیات (الہدی) کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ پوری جنس دین سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن جن صورتوں ہے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب ' جنس دین' کی مختلف انواع ہیں۔ بیٹے کا والدین کی اطاعت کرنا' بیوی کا شوہر کی اطاعت کرنا' نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا' ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا' رعیت کا حکومت کی اطاعت کرنا' نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا' ماتحت کا افسر کی اطاعت کرنا' رعیت کا حکومت کی اطاعت کرنا' بیروو ک کا پیشواو کی اور لیڈروں کی اطاعت کرنا' بیراوو ک کا پیشواو کی اور الیڈروں کی اطاعت کرنا' بیراوو کی بے شار اطاعت بناتی ہیں' اور اللّٰد کی طرف سے رسول کے آنے کا اطاعت اور ایک مقصد سے ہے' کہ بید پورا نظام اطاعت اپنے تمام اجز اسمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے تا نون ہو اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ بڑے تا نون ہو اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ منظر نے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ تائی جدود سے با ہر کوئی اطاعت باتی شدر ہے۔

یہ رسول کامشن ہے اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر مامور ہے خواہ شرک کرنے والے اس پر کتنی ہی ناک بھوں چڑھا کمیں۔شرک کرنے والے کون ہیں؟ وہ سب لوگ جو اپنی انفرادی واجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری مستقل بالذ ات (یعنی خدا کی اطاعت سے آزاد) اطاعتیں شریک کرتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے قانون طبیعی (what اس کے اللہ کے قانون طبیعی (of nature) کا تعلق ہے ہر انسان طوعاً وکر ہااس کی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ اس کے بغیرتو اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مگر جہاں تک انسان کے دائر ہ اختیار کا تعلق ہے اس وائر سے میں بعض انسان تو بالکل ہی غیر اللہ کے مطبع بن جاتے ہیں اور بعض انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے کسی حصتہ میں خدا کے جیسیج ہوئے قانون اخلاقی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے کسی حصتہ میں خدا کے جیسیج ہوئے قانون اخلاقی (شریعت) کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی دوسرے جھے میں اپنے نفس یا دوسروں کی اطاعت بیا اور جولوگ شرک کی ان مختلف صورتوں میں مبتلا ہیں ان کو یہ بات نا گوار ہوتی ہے کہا نین فطری اطاعت کی طرح 'اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکلیہ اللہ کے لیے کہا نئی فطری اطاعت کی طرح 'اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکلیہ اللہ کے لیے کہانی فطری اطاعت کی طرح 'اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکلیہ اللہ کے لیے کہانی فطری اطاعت کی طرح 'اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکلیہ اللہ کے لیے

خالص کردیں۔خواہ نادانی کے سبب سے بااخلاقی کمزوری کے سبب سے بہرحال وہ شرک پر اصرار کرتے ہیں۔لیکن اللہ کے رسول پر بیفرض عائد کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مزاحمت کے ہاوجودا پیغمشن کو پورا کرے۔

## ۲-ال نصب العين تك يهنجنے كاسيرهاراسته

یہ ہے اسلامی نصب العین اور اس نصب العین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راو راست وہی ہے 'جو اللہ کے رسول سائٹ آئے آئی نے اختیار کی' یعنی یہ کہ لوگوں کو' الہدیٰ' اور ''دین حق'' کی طرف دعوت دی جائے۔ پھر جولوگ اس دعوت کو قبول کر کے اپنی بندگی واطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں' دوسری اطاعتوں کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیں ۔ اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا قانون بنالیں' ان کا ایک مضبوط جھا بنایا جائے۔ پھر یہ جھا تمام ان اخلاقی' علمی اور مادی ذرائع سے جو اس کے امکان میں ہوں' وین حق کو قائم کرنے کے لیے جہا و کبیر کرے' یہاں تک کہ اللہ کے سواد وسری اطاعت پر وہی جن طاقتوں کے بل پر قائم ہیں' ان سب کا زور ٹوٹ جائے' اور پورے نظام اطاعت پر وہی ''الہدی'' اور' دین حق' عالب آجائے۔

ال را وراست کام رُجُز وقا بل غور ہے۔

پہلا بُرُو یہ ہے' کہ انسانوں کو بالعوم اللہ کی حاکمیت واقتد اراعلی تسلیم کرنے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کو اپنی زندگی کا قانون بنانے کی دعوت دی جائے۔ یہ دعوت عام ہونی چاہئے' ہر وقت جاری رہنی چاہئے' اور اس کے ساتھ دوسری غیر متعلق باتوں کی آمیزش نہ ہونی چاہئے۔ قوموں اور نسلوں اور ملکوں کے باہمی جھڑ ہے' خود اپنے سامی اور معاشی مفادات کی بحثیں' غیر الٰہی نظامات میں سے ایک کو دوسرے پرترجیح دینا' یا کسی ایسے نظام فاسد کی خود غرضا نہ تھا یت کرنا' یا کسی نظام فاسد میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا' یہ سب فاسد کی خود غرضا نہ تھا یت کرنا' یا کسی نظام فاسد میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا' یہ سب جیزیں نہ صرف یہ کہ ' الہدی' اور' دین جن ' کے ساتھ میل نہیں کھا تیں بلکہ صرت کے طور پر اس کے منافی اور اس کے لیے معٹرت رساں ہیں۔ پس جب کسی شخص یا گروہ کو دعوت حق کی

خدمت انجام دینی ہوٴ تو اسے ان تمام جھکڑوں اور بحثوں سے الگ ہوجانا چاہئے 'اور اپنی دعوت کے ساتھ کسی دوسر سے غیر متعلق اور بے جوڑقضیے کوشامل نہ کرنا جاہئے۔

دوسرا انجز ویہ ہے کہ جتھا صرف ان لوگوں کا بنایا جائے جواس دعوت کو جان کر اور سمجھ کر قبول کریں جو بندگی واطاعت کو فی الواقع اللہ کے لیے خالص کر دیں جو دوسری اطاعتوں کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ واقعی شریک کرنا جھوڑ دیں اور حقیقت میں اللہ کے قانون کو اپنا قانون زندگی بنالیں۔ رہے دوسر کوگ جواس طرز خیال یا اس طرز زندگی کے گھش معتر ف ہوں یا اس سے ہمدردی رکھتے ہوں تو وہ مجاہدہ کرنے والے جتھے کے لیڈر کیا معنی کارکن بھی نہیں بن سکتے۔ اس میں پچھشک نہیں کہ جوجس درجہ میں بھی اس کا ہمدرد یا بیرونی معاون بن جائے بساغیمت ہے گرار کان اور ہمدروں کے درمیان جو حقیقی فرق یا جی حال میں بھی نظراندازنہ کرنا چاہئے۔

تیسرائز و بہ ہے کہ براہِ راست غیر الہی نظامِ اطاعت پرحملہ کیا جائے تمام کوششوں کا مقصود صرف اس ایک بات کو بنایا جائے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہؤاور اس کے سواکسی دوسری چیز کومقصود بنا کر اس کے پیچھے تو تیس ضائع نہ کی جائیں۔

<sup>(&#</sup>x27;) بعض لوگ سرے سے اس بوت ہی کا انکار کرتے ہیں' کہ اسلامی حکومت قائم کرنانی کے مقاصدِ بعثت میں سے ہے۔ تحراس کے ساتھ ہی وہ پہجیب وغریب بات بھی کہتے ہیں کہ ''جب نی کوئی پیغام لے کر آتا ہے' دوراس کے می طبین اولین کا کوئی گروہ اس پیغام کو تبول کرتا ہے ' توان کوا پن حکومت قائم کرنی پڑتی ہے اورووا پن حکومت اسانا می طریقے پر قائم کرتے ہیں۔ مگراس حکومت کا قیام ایک مخمی بات ہے تی کی بعثت کا اصل مقصد نہیں ہے۔ "سوال یہ ہے کہ آخرنی وہ کس تھم کا پیغام لاتا ہے جس کے قبول کرنے والوں کو اپنی حکومت ضرور قائم کرنی پڑتی ہے؟ اگرنی کا پیغام صرف یہ ہے کہ امتد کی ہوجا کروتو اس پیغام کے لیے اپنی حکومت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھراس ہے بھی زیادہ عجیب بات سہ ہے کدوہ' محکومت اسلامی طریقہ پر قائم کرتے ہیں۔ 'اگرنی کوئی نظام حکومت قائم کرنے نہ آیا تھا انداس نے کوئی نظام چیش کیا' نہ وہ نظام حکومت اس کے پیغام کا کوئی نجز وتھ تو یہ' اسلامی طریقہ کی حکومت' کہاں ہے آ گئی؟ اور اگر ایک نظام حکومت بھی اس نے ٹیش کیا تھ 'اوروہ اس کے پیغام کا ایک بجو وقع تو اس کا قیام مقصد بعثت ہے خارج اور ایک مخمی چیز کیے ہوگی؟ کیاالندتع کی اپنے ابنیا کوجو پیغام و بتاہے اس کا کوئی حصر اختیاری (optional) بھی ہوتا ہے؟ یا اے محض ضمیر کے طور پر ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ بی جاہے تو اس کے بیے کوشش کرے اور نہ جاہے تو نہ کرے؟ پھر اگرنی کوئی نظام حکومت ویش کرتا ہے تو آیا اس کی حیثیت بیہوتی ہے کہ بی ایک برحق نظام حکومت ہے اور اس کے خلاف جو نظام ہے ووباطل ہے؟ اگر آپ پہلی بات کے قائل ہیں تو کو یا آپ یہ کہدر ہے ہیں کراسل می حکومت اور کفری حکومت دونوں یکسال ہیں اور اگر آپ دومری بات کے قائل ہیں تو براو کرم ا چھی طرح غور کر کے بتائے کہ حکومت اسلام اور حکومت کفر کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے اور ایک کے برحق اور دوسرے کے باطل ہونے ی توجیه آپ س طرح کریں ہے؟ کاش ان باتوں پرغور کیا گیا ہوتا "توسجھ میں خودیہ بات آ جاتی کہ حکومت اسلامی کا بنیا دی نظرید اسلام کے عقیدہ تو حیدور سالت سے کہر اتعلق رکھتا ہے اور یہ چیز خمی نہیں ہے بلکہ اساسی اہمیت رکھتی ہے۔ لاللہ کی نبی جا کمیت غیر اللہ کا انکار اور الاالندك؛ ثبات بي مين حاكميت الله كالقر ارشائل ہے اور بد بنیا دہے اسلامی حکومت کی۔ (تر جمان القرآن میمبرا کتو بر نومبر ۱۹۴۱ء)

#### ٣-مشكلات

اس دفت مندستان میں مسلمانوں کی جتن مستقل سیاسی جماعتیں ہیں قریب قریب ان سب کا دعویٰ یہی ہے کہ جمارانصب العین اسلامی نصب العین ہی ہے مگران سب نے اس راہِ راست کوچھوڑ دیا ہے جس کی تشریح ابھی میں نے بیان کی ہےوہ نہتو"البدی" اور" دین حق" کی خالص بے آمیز دعوت عام دیتی ہیں نہ اس یارٹی کی تشکیل کرتی ہیں جس کی قیادت ورکنیت صرف ان لوگوں تک محدود ہوجو واقعی اپنی بندگی واطاعت کواللہ کے لیے خالص کرتے ہوں اور نه ده غیر متعلق مقاصد کو حجهور گرصرف اس ایک مقصد کواپنی کوششوں کا ہدف بناتی ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔راہ راست کان تینوں اجزاء سے بیسب جماعتیں منحرف ہیں۔ اس انحراف نے مختلف جماعتوں کے مسلک میں کیا کیا صور تیں اختیار کی ہیں؟اس کی تفصیل تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے میں اس احراف کا سبب بتادینا چاہتا ہوں۔ اس کا سبب ہیہ ہے' کہ ان لوگوں کو اصل اسلامی نصب العین کی طرف براہِ راست پیش قدمی كرنے ميں تين تين بڑي مشكلات نظر آتی ہيں جن كاكوئی طل ان كى سمجھ ميں نہيں آتا۔ (۱) سب سے بہلی مشکل جوان کے سامنے آتی ہے وہ بیہے کہ "الہدی" اور" دین حق" كى طرف دعوت عام كانتيجه خيز اور كامياب ہونا موجود ہ حالات ميں ان كومحال نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری تحریکیں تو محض سیائ حمد نی اور معاشی مسائل کاحل پیش کرتی ہیں اور جن لوگوں کوان کا تبحویز کردہ حل اپیل کرتا ہے وہ اپنا فدہب اور اپنی قومیت تبدیل کئے بغیر ان تحریکوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ گر اسلام محض دنیوی مسائل کاحل پیش نہیں كرتا' بلكه عقا ئد كاايك نظام اورعبادات اورقوانين شرعيه كاايك ضابط بھي پيش كرتا ہے۔اور اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تاگزیر ہے کہ لوگ اپنا فدہب اور اپنی قومیّت تبدیل كرديں۔ پھريدكيے أميد كى جاسكتى ہے كہ اسلام كى دعوت عام اس طرح پھيل سكے گئ جس طرح دوسری تحریکیس تھیلتی ہیں؟

(۲) دوسری مشکل جوانبیس اس راسته میس نظر آتی ہے وہ بیہ ہے کہ اسلام کےخلاف

لوگوں میں شدید تعقبات بھیلے ہوئے ہیں۔ان کا خیال یہ ہے کہ دوسری تحریکوں کا بھیلنا مشکل ہے اسان ہے کیونکہ ان کے خلاف تعقبات موجود نہیں ہیں گر اسلام کا بھیلنا مشکل ہے کیونکہ اس کا نام سنتے ہی ہاضی اور حال کے تعقبات کا ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

(۳) تیسری مشکل ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ کر در وں مسلمانوں کی ایک قوم یہاں موجود ہے جو ''قومیت' کے اعتبار ہے تو ''مسلمان' ہے گر اس کا اخلاقی مرشبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ کہ دوہ اسلامی نصب العین کے لیے جدو جہد کر سکے۔اس قوم کو لے کر اس راستہ پر چلنا ہے کہ وہ اسلامی نصب العین کے لیے جدو جہد کر سکے۔اس قوم کو لے کر اس راستہ پر چلنا چاہیں' تو چل نہیں سکتے۔ اس کو چھوڑ کر چلنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور پھر یہ سوال بھی و ماغ کو پر بیٹان کرتا ہے' کہ اگر تمام مقاصد کونظر انداز کر کے صرف ایک حکومت الٰہی کے مقصد پر پر بیٹان کرتا ہے' کہ اگر تمام مقاصد کونظر انداز کر کے صرف ایک حکومت الٰہی کے مقصد پر تو جہات مرکوز کر دی جا بھی' تو آخر موجودہ ساسی حالات اور آئندہ کے دستوری تغیزات میں' دستوری تغیزات

## سم-انحراف کی راہیں

یمی تمین مشکلات ہیں' جن کواس راہ میں حائل دیکھے کرلوگ دائیں اور بائیں رخ پر راستہ گٹر اکر نکلنے کی کوشش کررہے ہیں۔جزئیات کے اعتبارے مختلف لوگوں کے نظریات اور عملی طریقوں میں جو اختلافات ہیں ان کونظر انداز کر کے بڑی اور اصولی تقسیم اگر کی جائے' توبیصرف تمین گروہوں میں منقسم ہوجاتے ہیں:۔

ایک وہ گروہ جو کہتا ہے کہ پہلے ہمیں ہندستان کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ موافقت کر کے اس ملک کو انگریزی اقتدار ہے آزاد کر الینا چاہئے تا کہ یہاں ایک مشترک جمہوری اسٹیٹ قائم ہوجائے۔ یہ مرحلہ طے ہوجانے کے بعد ہم بتدرت کا اسٹیٹ کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔

دوسراوہ گروہ جس کا خیال ہے کہ پہلے انگریزی اقتداری موجودگی سے فائدہ اُٹھا کر ہمیں مستقل ہندوا کثریت کے تسلط کا سد باب کرنا چاہئے اورالیسی تدبیر کرنی چاہئے کہ اس ملک میں ایک جمہوری اسٹیٹ کے بجائے دواسٹیٹ قائم ہوں۔ ایک وہ اسٹیٹ جس میں مسلم اکثریت کی وجہ سے اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور دوسراوہ اسٹیٹ جس میں مسلم اکثریت کی وجہ سے اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور دوسراوہ اسٹیٹ جس میں

ہندواکٹریت کی وجہ سے اقتدار ہندوؤں کے ہاتھ میں جائے مگرزیادہ سے زیادہ جوآ کمنی تخفظات ممکن ہیں ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کی پوزیش محفوظ ہوجائے۔ بیم رحلہ طے ہوجانے کے بعد ہم مسلم اکثریت والے اسٹیٹ کو بتدریج اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کرلیں گئے اور پھر بندواکٹریت والے اسٹیٹ میں تغیر واصلاح کی کوشش کریں گے۔

تیسراگروہ جوموجودہ حالات میں دعوتِ عام اورایک انقلابی پارٹی کی تشکیل کوآسان بنانے کے لیے اسلام کوایک دوسرے سانچ میں ڈھالنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہوجائے جو اسلامی عقائد اور عبادات اور نظامِ شریعت کی بندشوں سے گھبراتے ہیں۔اس گروہ نے اگر چہکوئی مستقل جماعتی صورت اختیار نہیں کی ہے گر مجھے معلوم ہے کہ اس طرز خیال کے لوگ ایک اچھی خاصی تعداد میں پیدا ہو گئے ہیں اوران کی تجویزیں اس وقت حالت جنینی سے گزررہی ہیں۔

## ۵-منحرف راستوں کی غلطی

اب میں ان میں ہے ایک ایک گروہ کے طریقہ پر الگ الگ تنقید کر کے بتاؤں گا کہ ان طریقوں میں غلطی کیا ہے ان میں سے ہرایک نے اسلام کی راہِ راست سے انحراف کس طرح کیا ہے اور ان چھیر کے راستوں سے اصلی اسلامی نصب العین تک پہنچنا ابدا غیر ممکن الوقوع کیوں ہے۔

### د د آزادی ہند' کومقدم رکھنے والے

پہلا گروہ زیادہ تر علما اور مذہبی خیالات کے لوگوں پرمشمل ہے اور بالعموم اس گردہ کے لوگ دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ مذہبی ہیں۔اسی وجہ سے ان کے انحراف پرمجھ کوسب سے زیادہ انسوس ہے۔ ان حضرات نے مذکورہ بالا مشکلات سے خوف زوہ ہوکر بیخیال قائم کرلیا کہ موجودہ حالات میں اصل اسلامی نصب العین کی طرف براہ راست پیش قدمی نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوششوں کا مقصود بیٹھیرایا کہ ' ہندستان انگریزی اقتد ارہے آزاد ہوجائے۔''مقصود بدل جانے سے لامحالہ راستہ بھی بدل گیا۔اسلام کی راہ وقتہ ارہے آزاد ہوجائے۔''مقصود بدل جانے سے لامحالہ راستہ بھی بدل گیا۔اسلام کی راہ

راست کے تین اجزاجو میں نے بیان کیے ہیں'ان کاراستہ ہر نجز و میں اس سے مختلف ہے: ۔ (۱) دعوت کے باب میں اسلام کا طریقہ بیہ ہے کہ لوگوں کو اللّٰہ کی حاکمیت واقتد ار اعلی تسلیم کرنے کی طرف بلا یا جائے۔ مگر بیہ ہندستان کے باشندوں کواس طرف بلاتے ہیں ' كهُم خود ما لك الملك بنو\_ بيغيراللي اقتذاراعلى كي في بيس كرية بلكه صرف انگريزي اقتذار اعلیٰ کی نفی کرتے ہیں۔ اور بیرالٰہی اقتدار اعلیٰ کا اثبات بھی نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ باشندگان ملک کی خود اختیاری اور جمہوری افتد اراعلیٰ کا اثبات اعلیٰ کا اثبات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرک ہونے کی حیثیت ہے انگریزی اقتدار اعلیٰ اور جمہوری اقتدار اعلیٰ میں کوئی فرق بیں ہے۔لہٰداان لوگوں کی دعوت سراسرغیراسلامی بلکہ مخالف اسلام دعوت ہے۔ ان کے نزد یک انگریزی اقتدار کے مقابلہ میں جمہور اہلِ ہند کا اختیار اور انگریزی شریعت کے مقابلہ میں ہندستانیوں کی قانون سازی قابل ترجیجے ہے ٔ حالانکہ اسلامی نقطهُ نظر ے دونوں یکساں بغاوت کیساں گفراور یکساں طغیان ومعصیت ہیں۔ پھر بیہ انگریز اور ہندستانی کے درمیان تو می وطنی عداوت وتعصب کی آگ بھڑ کانے میں حصتہ کیتے ہیں ٔ حالا نکہ اسلام کی دعوت عام کے راستہ میں بیر کاوٹ ہے۔اسلام کی نگاہ میں انگریز اور ہندستانی دونوں انسان ہیں۔ وہ دونوں کو یکساں اپنی دعوت کا مخاطب بنا تا ہے۔اس کا جھڑاانگریز سے اس بات پرنہیں ہے کہوہ ایک ملک کا باشندہ ہوکر دوسرے ملک پرحکومت کیوں کرتا ہے؟ بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ خدا کی حاکمیت اور اس کے قانون کی اطاعت کیوں نبیں تسلیم کرتا؟ بعینہ اس بات پر اس کا جھٹڑا ہندوستانی ہے بھی ہے۔ وہ دونوں کو ایک ہی بات کی طرف بلاتا ہے۔ ایک کا حامی بن کر دوسرے سے لڑنا اس کی حیثیت کے منافی ہے۔ (') کیونکہ اگر وہ ہندستانی اور انگریز کے وطنی وقومی جھگڑے میں ایک کا طرفداراور دوسرے کا مخالف بن جائے 'تو انگریز کے دل کا درواز ہ اس کی دعوت

<sup>(&#</sup>x27;) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک تو م دوسری تو م پرظلم کرے یا اس کے حقوق کمف کرے تو اسلام مظلوم تو م کی حمایت نہ کرے گا۔ جکہ ورحقیقت اس کا مطلب ہے ہے کہ تو میت اور وطنیت کی بنیاد پر دونوں تو موں میں جونزاع ہوگی اسلام اس میں کوئی حقید نہ لے گا۔ وہ ظالم کو طامت کرے گا نہ اس لیے کہ وہ فلاں تو م کا آ دی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ فلام ہے اور ای طرح وہ مظلوم کی جمایت بھی اس حیثیت سے نہ کرے گا کہ وہ فلاح تو م سے تعلق رکھتا ہے بلکہ صرف اس لیے کہ وہ فلاح ہو مظلوم ہے۔ (قدیم)

کے لیے بند ہوجائے گا۔اب بیظا ہر ہے کہ جولوگ ایک طرف اسلام کے داعی بنتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کے داعی بنتے ہیں اور دوسری طرف اس وطنی اور قومی جھڑے میں فریق بھی بنتے ہیں وہ دراصل اسلام کے مفاد کو ہندوستانیت کے مفاد پر قربان کرتے ہیں۔

ان تمام بنیادی غلطیوں کے ساتھ بید حفرات بھی بھی اسلام کی بلیغ بھی فر ما یا کرتے ہیں۔ گر ایسی تبلیغ بھی موثر نہیں ہوسکتی۔ ایک ساز سے دو بالکل مختلف آ وازیں سن کر اور ایک زبان سے دوطعی متضاد با تنیں ساعت کر کے آخر کون متاثر ہوسکتا ہے؟

(۲) تشکیل جماعت کے باب میں پیرخضرات اس سے بھی زیادہ مختَلِط ہیں۔اوّل تو دعوت کی نوعیت بدل جانے کی وجہ سےخود ہی جماعت کی ترکیب اور اجزائے ترکیبی کے متعلق ان کا نقط و نظر بدل گیا ہے۔ پھر "مسلمان قوم" کے کیل نے پریشان خیالی کے لیے ایک اور وجہ بھی پیدا کر دی ہے۔ان اسباب سے میہ ہرفسم کے رطب ویا بس آ دمی اسم کے کیتے ہیں' اور ان آ دمیوں کے اقوال وافعال میں بیک وقت جیبیوں قسم کی متضاد باتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ایک متحد المزاح نظریہ کی حمایت کے لیے آپ اُتھیں تو لامحالہ آپ اپنی یارٹی کے لیے انہی آ دمیوں کا انتخاب کریں گئے جو یکسوئی کے ساتھ اس خاص نظریہ کے متبع ہول۔ بخلاف اس کے ایک مخلوط اور غیر معیّن مزاج رکھنے والے نظریہ کو لے کر جب آپ أتحيس كے تو آپ كا معيار انتخاب اكثر ان قيود ہے آزاد ہوجائے گا'جومتحد المز اج نظريه کے لیے ناگزیر ہیں۔ پچھ مترت ہوئی مجھے ایک مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملاتھا جہاں ہندوستان کی ایک بہت بڑی ذمتہ دار جمعیت کی مقامی شاخ کومنظم کرنے پر گفتگو ہور ہی تھی۔ پچھ دیر کی بحث وتمیص کے بعد جو ہات قراریائی وہ بیھی کہ رکنیت کے فارم طبع کرالیے جائیں'اور بیندرہ دن کےاندرزیادہ سے زیادہ ممبر بھرتی کر کےارکان کاایک جلسہ عام کرلیا جائے جس میں عہدہ داروں کا انتخاب ہوجائے۔ لیجیے بس جمعیت کی شاخ منظم ہوگئی۔ اس طرح بھانت بھانت کے آ دمی محض رکنیت کے فارموں پر دستخط کر کے اور حیار آنہ سالانہ قبیں ادا کر کے ان جماعتوں میں داخل ہوجاتے ہیں' پھرا نہی آ دمیوں کے ووٹوں سے منتخب ہوکروہ لوگ برسر کارآتے ہیں جن کا کام رہنمائی وسر براہ کاری ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگوں

کی متفقہ خواہشات سے پالیسیاں بنتی اور بگزتی ہیں کیا کوئی شخص توقع کرسکتا ہے کہ جماعتی تشکیل کے اس طریقہ سے بھی اسلامی نصب العین کی طرف بھی کوئی پیش قدمی کی جاسکتی ہے؟ (٣) اسی طرح تيسرے جُزو ميں بھی ان كا طريقه اسلام كی راہِ راست سے ہٹا ہوا ہے۔جیبا کہ میں نے پہلے عرص کیا اسلام براہِ راست غیراسلامی نظام اطاعت پرحملہ کرتا ے اور اس کا تقاضا ہیہے کہ تمام مساعی کوجا کمیت رب العالمین کے قیام واثبات پر مرکوز کر دیا جائے کیکن اس کے برعکس ہےلوگ اپنی سعی وجہد کا رخ برطانوی نظام اطاعت کی تخریب اور حاکمیت عوام کے قیام کی طرف چھیردیتے ہیں۔ بیصری انحراف ہے صراط متنقیم ے اس احراف پر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ برطانوی نظام اطاعت اسلامی نصب العین کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ہم تنہا اس رکاوٹ کو دور ہیں کر سکتے'اس کیے پہلے دوسروں کی مرد ہے اس کو دور کرلیس پھراصل منزل مقصود کی طرف بڑھنے کے لیے راستہ آسان ہوجائے گا۔ گرمیں میں بھھنے سے قاصر ہوں کہ راستہ آسان کیسے ہوجائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ ایک نظام اطاعت یادین کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا نظام اطاعت یا دین بھی قائم نہیں کیا جاسکتا' جب تک کہ نفوس انسانی میں پہلے نظام کی تخریب اور ووسرے نظام کی تعمیر کا خیال اور اراوہ کمال درجہ توت کے ساتھ مستحکم نہ کر دیا جائے۔اگر ہندوستان کے موجودہ انگریزی نظام اطاعت کی جگہ آپ جمہوری نظام اطاعت قائم کرنا چاہیں توبیانقلاب صرف ای طرح ممکن ہے کہ آپ باشندگانِ ہند کے دلوں میں حاکمیت انگریز کے بچائے خودا پنی حاکمیت کے برحق ہونے کا تخیل اورعملاً مالک الملک بن جانے کا عزم بوری شدت کے ساتھ پیدا کر دیں۔ برعکس اس کے اگر آپ ہندوستان میں الہی نظام اطاعت قائم كرنا جاہيں تو بيرانقلاب بغيراس كے مكن نہيں ہے كہ عوام الناس كوخود اپنی حا کمیت سے دست بردار ہونے اورغیر اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنے پر آمادہ کریں اور اللہ کے مالک الملک ہونے کاعقیدہ ان کے دلوں میں اتنی توت کے ساتھ بٹھائیں کہ وہ اس کی حا کمیت کے آگے برضا درغبت سر جھ کا دیں۔اب سوال بیہ ہے کہ جن لوگوں کا آخری مقصد النبی نظام اطاعت کا قیام ہے وہ کس طرح بحالتِ ہوش وحواس اینے مقصد تک چینجنے کے

لیے ذریعہ کے طور پر بیتد بیراختیار کر سکتے ہیں' کہ عوام الناس کے دل میں خودا پنی حاکمیت کا عقیدہ اور ارادہ اتنی توت کے ساتھ بٹھا دیں کہ اس کے زور ہے دین انگریز کی مضبوط جمی ہوئی جڑیں اکھڑ جا کیں' اور دین جمہور کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ لیں؟ جہاں عامہ خلائق کے دلوں میں اپنی حاکمیت کا عقیدہ اور عزم اتنی توت کے ساتھ جم گیا ہو کیا دہاں لوگوں کو خدا وندِ عالم کے آگے اپنی حاکمیت سے دست بردار ہوجانے پر آمادہ کرنا موجودہ انگریزی حاکمیت کی جڑیں اُکھاڑنے سے پھے کم مشکل ہے؟ کیا امریکہ جایان' جرمنی اور انگلستان حاکمیت کی جڑیں اُکھاڑنے سے پھے کم مشکل ہے؟ کیا امریکہ جایان' جرمنی اور انگلستان جیسے اصطلاحا '' آزاد' ممالک میں حکومت اللی کا قیام اس سے پچھ کم دخوار ہے جتنا ہندستان جیسے اصطلاحا '' آزاد' ممالک میں دشوار نظر آتا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے' اور یقینانفی ہی میں دیا جا سکتا ہے' تو میں یہ بچھنے سے قاصر ہوں کہ برطانوی اقتدار کی جگہ بندستانی اقتدار کا جی ہا سکتا ہے' تو میں یہ بچھنے سے قاصر ہوں کہ برطانوی اقتدار کی جگہ بندستانی اقتدار کا قیام آخر کس معنی میں حکومت اللی کے قیام کی طرف ایک گونہ چیش قدی ہے؟

تاہم اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ تد ہیر عملاً کارگر ہو ہو ہے ہیں ہو کھی میں اس کے صبحے ہونے سے انکار کرتا ہوں لازم نہیں کہ ہر تد ہیر جو کارگر ہووہ صبحے بھی ہو دراصل یہ شخت نا پاک تد ہیر ہے 'جے اختیار کرنے کا خیال بھی ایک مسلمان دل میں نہیں لاسکتا۔ جو محف درحققت پوری سچائی کے ساتھ القد کے مالک الملک ہونے پرایمان رکھتا ہو وہ آخر کس دل ہے یہ گوارا کر سکتا ہے 'کہ اپنے ایمان کے خلاف عوام الناس میں اس عقید ہے کی تبلیغ کرے کہ تم خود مالک الملک ہو؟ جس شخص کا اعتقاد یہ ہوکہ انسان کی انفر ادی واجتماعی زندگی صرف حدود اللہ کی پابندی ہونی چاہئے' اور حکومت وہ ہونی چاہئے' جو ابدہ ہو وہ کیونکر اپنی کوشٹوں کا مقصود یہ قرار دے سکتا ہے' کہ انفر ادی واجتماعی زندگی پر جمہور کا تسلط قائم ہوا ور حکومت جمہور کے سامنے جواب دہ ہو؟ کس طرح و ایک سیاعت یا جمایت میں گھل سکتی ہے جس کو وہ فی انوا تع باطل سمجھتا ہے؟ اور کس طرح وہ اس چیز کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کر الواقع باطل سمجھتا ہے؟ اور کس طرح وہ اس چیز کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کر سکتا ہے' جواس کے اعتقاد میں حق نہیں' بلکہ طاغوت ہے؟

یہ جو پھھ میں نے عرض کیا 'یہ تو محض اس امر کا ثبوت ہے کہ اان لو گول کا راستہ اسلام کی

راہ راست سے منحرف ہے۔ رہی ہے بات کہ اس پھیر کے راستے سے یہ لوگ بھی اسلام کے نصب العین تک نہیں پہنچ سکتہ تو اس دعوے پر میرے پاس یہ دلیل ہے 'کہ جن مشکلات سے خوفز دہ ہوکر انہوں نے یہ پھیر کی راہ اختیار کی ہے 'وہ ہندستان کے اگریزی اقتدار سے آزاد ہونے کے بعد بھی جول کی توں قائم رہیں گی۔ او پر میں نے مشکلات کی جوتشریح کی ہے ان پر ایک مرقبہ پھر نظر ڈال کر دیکھے لیجے۔ کیاان میں سے کوئی مشکل بھی آزاد ہندستان کے دور میں دُور ہوجائے گی ؟ اگر نہیں 'تو جولوگ آج ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حکمت کے دور میں دُور ہوجائے گی ؟ اگر نہیں 'تو جولوگ آج ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حکمت ادر ہمت نہ رکھنے کی وجہ سے راستہ گئر اکر نگل رہے ہیں 'وہ کل بھی ای وجہ سے اصل مقصد کی طرف براہ راست چیش قدمی کرنے ہے جی چرائیں گے۔خوب جان لیجے کہ اس مقصد کی طرف جب بھی آپ اقدام کرنا چاہیں گے بہر حال آپ کو ان مشکلات سے سابقہ مقصد کی طرف جب بھی آپ ان کا مقابلہ کرنے کی تد ہیر اور عزم نہیں رکھنے 'وہ موجودہ حالات ہی مقصد کی طرف اقدام نہیں کر سکتے۔ اور جن کے پاس تد ہیر اور عزم نہیں نہیں 'بلک کی حال میں بھی اس طرف اقدام نہیں کر سکتے۔ اور جن کے پاس تد ہیر اور عزم ہیں گر ہو ان موجودہ ہیں'ان کے لیے کی پھیر کے راستے پر چاناتھنیے وقت اور جماقت ہے۔ وہ تو اس میں جس مقصد کی طرف قدم ہڑ ھا نمیں گے۔

## یا کستانی خبیال کے لوگ

دوسرا گروہ زیادہ تر اس طبقہ پر مشتل ہے جس نے تمام تر مغربی طرز پر ذہنی تربیت
پائی ہے۔ (') بیلوگ سیاس فکر تو مغربی مآخذ سے لیتے ہیں' مگر چونکہ موروثی طور پر اسلام
کے حق میں ایک تعصب ان کے اندر موجود ہے اور ' مسلمان قوم' ' ہونے کا شعوران کے
اندر بیدار ہوگیا ہے' اس لیے جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں ' مسلمان قوم' ' کے لیے اسلام کے
نام ہی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے' کہ ان کے اقوال اور اعمال میں اسلامی
اصطلاحات اور مغربی طرز فکروعمل عجیب طریقہ سے ضلط ملط ہوکر رہ گئے ہیں۔ اس

<sup>(</sup>۱) جس زمانے میں بیمضمون لکھ گیا تھ اس دفت تک علا کا کوئی قابل ذکر گروہ اس طبقے کے ساتھ ش فن بیں ہوا تھا۔ بعد میں ایک اتھی خاصی تعدا داس میں شامل ہوئی محراس کی پالیسی اور طرزعمل پروہ بھی اثر انداز شہو کئی۔ (جدید)

مضمون میں بیموقع نہیں ہے کہ میں اس خلطِ مبحث کا تجزّ بیکر کے تفصیل کے ساتھ اس مخلوطہ کے ایک ایک بُجزو کی اصل نوعیت کی نشان دہی کرسکوں۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے میں صرف بیہ بتادینا چاہتا ہوں کہ پہلے گروہ کی طرح اس گروہ کا راستہ بھی راہِ راست کے تینوں اجزائے منحرف ہے۔

(۱) پہلے دعوت کو لیجے ان کے ذمتہ دارلیڈرول کی تقریرین ان کی نمائندہ مجالس کی قرار دادین ان کے کارکنول کی باتیں ان کے اہلِ قلم کی تحریرین سب کی سب اس امر کی شہادت ویتی ہیں 'کہ ان کی دعوت اصل میں ایک قوم پر ستانہ دعوت ہے 'یعنی ان کی پکار اسلام کے نصب العین کی طرف نہیں ہے' بلکہ اس طرف ہے' کہ ان کی قوم شفق و متحد ہوکر ہندوقوم کے مقابلہ میں اپنے و نیوی مفاد کی حفاظت کرے۔ گویا جس طرح آزادی پند لوگوں نے انگریزول کو اپنا قومی حریف بنایا ہے' ای طرح انہوں نے ہندووں کو اپنا قومی حریف بنایا ہے' ای طرح انہوں نے ہندووں کو اپنا قومی حریف بنایا ہے' ای طرح انہوں نے ہندووں کو اپنا قومی حریف بنایا ہے۔ اس لحاظ ہے بیاور'' آزادی پند'' حضرات ایک سطح پر کھڑے ہیں' لیکن جس چیز نے ان کی بہنسبت ان کی روش کو اسلام کے لیے اور زیادہ مُضر بنادیا ہے وہ میہ ہے' کہ وہ وہ نے ان کی بہنسبت ان کی روش کو اسلام کے لیے اور زیادہ مُضر بنادیا ہے وہ میہ ہے' کہ وہ وہ نے اسلام اور مسلم کو کانام لیتے ہیں' جس کی وجہ سے اسلام خواہ مُخواہ ایک فریق جنگ بن کررہ گیا ہوں نے نہ اسلام اور مسلم کو کانام لیتے ہیں' جس کی وجہ سے اسلام خواہ مُخواہ ایک فریق جنگ بن کررہ گیا ہیں۔ اس طرح انہوں نے نہ اسلام کو ان اپنے آپ کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے قابل نہیں رکھا ہے' بلکہ اسلام کی طرف دعوت دینے کے قابل نہیں رکھا ہے' بلکہ اسلام کی اشاعت کے رائے ہیں' توغیر مسلموں کے دلوں کو اسلام کے لیے مقفل پا تھیں' توغیر مسلموں کے دلوں کو اسلام کے لیے مقفل پا تھیں' توغیر مسلموں کے دلوں کو اسلام کے لیے مقفل پا تھیں' توغیر مسلموں کے دلوں کو اسلام کے لیے مقفل پا تھیں' کیا ہے ایک کو اسلام کے دلوں کو اسلام کے لیے مقفل پا تھیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ اس قوم پرستانہ دعوت کے ساتھ بیلوگ بھی بھی اسلام کی خوبیاں اور اس کے اصولوں کی فضیلت بھی بیان کیا کرتے ہیں۔گر اوّل توقوم پرس کے پس منظر میں یہ چیز ایک اصولی دعوت کے بجائے محض ایک قومی تفاخر بن کر رہ جاتی ہے۔ اور مزید برآں دعوت اسلام کے ساتھ جن دوسری باتوں کی بیآ میزش کرتے ہیں وہ بالکل اس دعوت کی ضد ہیں۔ ایک طرف اسلامی نظام حکومت کی تبلیغ اور دوسری طرف ان ''مسلمان''

ریاستوں اور حکومتوں کی حمایت جن کا نظام بالکل غیراسلامی ہے ایک طرف اسلامی نظام معاشی کی تشریح اور دوسری طرف خود اپنی قوم کے قارونوں کی تائیدو مدافعت ایک طرف انساني قانون سازي كااصولي ابطال اور دوسري طرف خود قانون سازمجالس ميس ايخ حصته كا مطالبهٔ ایک طرف حاکمیت رت العالمین کا اقرار دا ثبات اور دوسری طرف حاکمیت جمهور کے اصول پرخود اپنی قومی حکومت کے قیام کی فکر'ایک طرف انسانیت کی تعلیٰ قومی اور وطنی تقتیم کا ابطال اور دوسری طرف ہر وقت توم قوم کا شور اور خود تومیّت ہی کے اصولول پر د دسری قوموں سے جدال و مشکش ایک طرف بے غرضانہ حق پرسی کا دعویٰ اور دوسری طرف شب وروز اینے دنیوی مفاد کا نوحه و ماتم' ایک طرف اسلامی تهذیب وتمدّ ن پرفخر و ناز اور اس کی حفاظت کے لیے پرشور لام بندی اور دوسری طرف اسی تہذیب و تمدّن کے باغیوں اور قاتلوں کی سرداری و پیشوائی کید دونوں چیزیں آخر کس طرح ایک ساتھ نبھ سکتی ہیں؟' منکرِ ہے بودن وہمرنگ متال زیستن''۔الیی متضاد ہاتوں سے دنیا نے کب اثر قبول کیا ہے کہ آج ان سے اسلام کا حجنڈ از مین میں گڑجانے کی اُمید کی جاتی ہے؟ (۲)اب دیکھئے کہ بیابی جماعتی تشکیل کس ڈھنگ پر کرتے ہیں۔ان کا قاعدہ بیر ے کہ بیران سب لوگوں کو جوا زروئے پیدائش مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں اپنی جماعت کی رکنیت کا بلا وا دیتے ہیں ٔاور جواس کوقبول کر لۓ اسے ابتدائی رکن بنالیتے ہیں۔ پھرانہی ابتدائی ارکان کے دوٹول سے ذمتہ دار کارکن اور عہدہ دارمنتخب ہوتے ہیں اور انہی کی کثرت رائے سے تمام معاملات انجام دیئے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیطریقہ صرف تو می تنظیم ہی کے لیے موزوں ہوسکتا اور اس طریقہ سے جونظام بنے وہ اس کے سوا پھھ بیں كرسكتاكه ايك قوم كى خوا مشات جيسى كيهيمي بول أن كے حصول كى كوشش كرے۔ رہى ایک اصولی تحریک تو اس کو چلانے کے لیے پیطریق جماعت سازی نہصرف بے کاربلکہ مصرے ایک قوم کے تمام افراد کومحض اس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان ہیں حقیقی معنی میں مسلمان فرض کرلینا اور بیا میدر کھنا کہ ان کے اجتماع ہے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصول ہی پر ہوگا' پہلی اور بنیادی غلطی ہے بیرانبو وعظیم جس کومسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال ہیہ ہے

کہ اس کے ۹۹۹ فی ہزار افر اونہ اسلام کاعلم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز ہے آشاہیں نہ ان کا اخلاقی نقطۂ نظر اور ذہنی رویۃ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے بوتے کوبس مسلمان کا نام ملتا چلا آر ہا ہے اس لیے یہ مسلمان ہیں۔ نہ انہوں نے حق کو حق جان کر اسے قبول کیا ہے نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے۔ ان کی کثر ت رائے کے ہاتھ میں باگیں دے کراگر کوئی شخص یہ اُمیدر کھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے رائے پر چلے گی تواس کی خوش ہی قابل واد ہے۔

(۳) اس کے بعداس طریقہ کا جائزہ کیجے جس سے یہ بڑم خوداسلامی نصب العین تک پہنچنے کی اُمیدر کھتے ہیں۔ ان کی تجویز یہ ہے 'کہ پہل ای جمہوری دستور کے مطابق جوانگریزی حکومت یہاں نا فذکر نا چاہتی ہے 'مسلم اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہوجائے 'پھر کوشش کی جائے گی کہ بی تو می حکومت اسلامی نظام حکومت میں بتدر تا تندیل ہوجائے۔ (') لیکن یہ و لیے منظی ہے جیسی'' آزادی ہند' کو مقدم رکھنے والے حضرات کررہے ہیں۔ ان کی تجویز پر مجھے جواعتر اضات ہیں بعینہ وہی اعتر اضات ان کی تجویز پر بھی ہیں۔ ان کا بی خیال بالکل غلط ہے' کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں حاکمیت جہور کے اصول پر خودمخار حکومت کا قیام آخر کا رحاکمیت رب العالمین کے قیام میں مددگار

<sup>(</sup>۱) اس موقع پر بید بات قابل ذکر ہے' کے مسلم لیگ کے کسی ریز ولیوش اور لیگ کے ذمنہ دارلیڈروں کی سے کسی کی تقریر کا میں آن تک بید بات واضح نہیں کی ٹی کہ ان کا آخری منظم نظر پاکستان میں اسلامی نظام محکومت قائم کرنا ہے۔ برمکس اس کے ان کی طرف ہے بھر احت اور بھر ارجس چیز کا اظہار کیا گیا ہے وہ بید ہے' کہ ان کے چیش نظر ایک ایس جمہوری حکومت ہے' جس میں دوسری غیر مسلم تو میں مجمی حصنہ دار بول ' گر اکثر بت کے تق کی بنا پر مسلم نول کا حصنہ غالب ہو۔ بالفاظ ویگر ان کو مطمئن کرنے کے لیے صرف آئی بات کا فی ہے' کہ ہندو اکثر بت کے تسلط ہے وہ صوب آزاد ہو جوجا تھی جہاں مسلم نول کی مثر ہے ہے۔ باتی رہا نظام حکومت تو وہ' پاکتان' میں بھی ویسا ہی گا جیسا' ہندہ تن ' میں ہم ویسا ہی گا جیسا' ہندہ تن ' میں ہم ویسا کی کافر اند حکومت اسلامی نظام نظر سے نیم رہا ہو کہ کہ کافر اند حکومت اسلامی نظام نظر سے نیم رہا ہو گا گیا گئی ہے۔ باکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت ہے' تو فرفہ دارلیڈروں میں ہے تو کس نے اس کا جواب ند دیا۔ البتہ جولوگ پاکت نی حفقوں کی صف آخر میں شار ہوتے ہیں' اور جن کی کوئی فرفہ دارانہ حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہن شروع کی کہ مسلم اکثر بت کو جب خود اختیاری حاصل ہوجائے گی جب ہم نظام مکومت بدلنے کی کوشش کر ہیں گے۔ واضح رہ کے کہیں دفت تک کی پوزیشن تھی' جب یہ معمون لکھا گیا تھا۔ (جدید)

ہوسکتا ہے۔جیسی مسلم اکثریت اس مجوزہ یا کستان میں ہے ولیسی ہی بلکہ عددی حیثیت سے بهت زیاده زبر دست اکثریت افغانستان ایران عراق نرکی اورمصر میں موجود ہے اور وہاں اس کو' یا کتان' حاصل ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جار ہاہے۔ پھر کیا وہاں مسلمانوں کی خود مختار حکومت کسی درجہ میں بھی حکومت الہیہ کے قیام میں مدد گار ہے یا ہوتی نظر آتی ہے؟ مدد گار ہونا تو در کنار میں یو جھتا ہوں کیا آپ وہاں حکومتِ البی کی تبلیغ کر کے بھائسی یا جلاوطنی سے کم کوئی سزایانے کی اُمید کر سکتے ہیں؟ اگر آپ وہاں کے حالات سے پچھ بھی واقف ہیں ' تو آپ اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرات نہ کر عمیں گئے اور جب صورت حال یہ ہے تو آپ کوغور کرنا چاہئے کہ آخر اسلامی انقلاب کے راستہ میں مسلمان قوموں کی ان آ زاد حکومتوں کے سدراہ ہونے کا سبب کیا ہے۔ اس معاملہ کی جتن تحقیق آپ کریں گے جواب اس کے سوا مجھ نہ یا تمیں گے کہ دراصل اصطلاحاً ونسلاً مسلمان ہونا اور چیز ہے اور نظریهٔ حیات ومقصدزندگی کا اسلامی ہونا بالکل ایک دوسری چیز۔جولوگ روح واخلاق کے اعتبارے مسلم نہ ہوں 'بلکہ مخض اصطلاحی وسلی حیثیت ہے مسلمان ہوں 'ان کواکر بیرونی اثر و اقتدارے کامل آزادی نصیب بھی ہوجائے 'اور اگران کے جمہور کوخود ابنی پیند کے مطابق نظام حکومت قائم کرنے کا بورا اختیار بھی حاصل ہو تب بھی حکومت الہی وجود میں نہیں آسکتی۔وہ اینے دنیوی مفاد کے پرستار ہوتے ہیں۔نہصرف بیرکہ ان میں حق اور صدافت کے لیے اپنے مفاد کو قربان کرنے کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس جب بھی ان کی اغراض دنیوی ہے حق اور صدافت کا تصادم ہوتا ہے وہ حق کوجھوڑ کر ہمیشہ اس طرف جاتے ہیں جس طرف ان کی اغراض پوری ہوتی ہیں۔ جہاں ایسےلوگوں کی اکثریت ہووہاں بھی یہ اُمیر نہیں کی جاسکتی کہ عام انتخاب میں ان کے دوٹوں سے وہ صالحین منتخب ہول گئے جو منہاج نبوّت پرحکومت کرنے والے ہوں۔جمہوری انتخاب کی مثال بالکل الی ہے جیسے دودھ کو بلو کرمکھن نکالاجاتا ہے۔اگر دودھ زہر ملاہو تواس ہے جومکھن نکلے گا قدرتی بات ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ زہریلا ہوگا۔ای طرح سوسائٹی اگر بگڑی ہوئی ہو تو اس کے ووٹوں ہے وہی لوگ منتخب ہوکر برسرا قتد ارآئیں گے جواس سوسائٹی کی خواہشات نفس سے

سند قبولیت حاصل کرسکیں گئے ہیں جولوگ میں گنان کرتے ہیں' کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندواکثریت کے علاقے ہندواکثریت کے تسلط سے آزاد ہوجا نمیں'اور یباں جمہوی نظام قائم ہوجائے' تو اس طرح حکومت الٰہی قائم ہوجائے گی ان کا آلمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجہ میں جو بچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ اس کا نام حکومت الٰہی رکھنا اس یاک نام کوذلیل کرنا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ عوام کی اخلاقی و ذہنی تربیت کر کے ان کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر کے اور ان کے نفسیات میں انقلاب ہریا کر کے ایک جمہوری نظام کو البی حکومت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال ہے ہے کہ اس اخلاقی ونفسیاتی انقلاب کے ہریا کرنے میں کیا مسلمانوں کی کفرانہ حکومت کچھ بھی مدد گار ہوگی؟ کیا وہ لوگ جوموجودہ بگڑی ہوئی سوسائٹ کے مادی مفاوسے اپیل کر کے اقتد ارحاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے ان ہے آپ ہی اُمید کر کے بین کہ وہ حکومت کا روپہیاس کے وسائل اور اس کے اختیارات کسی الیمی تحریک کی اعانت میں صرف کریں گئے جس کا مقصدعوام کی ذہنیت تبدیل کرنا اور انہیں حکومت الہٰی کے لیے تیار کرنا ہو؟ اس کا جواب عقل اور تجربہ دونوں کی روشنی میں نفی کے سوا سیجھ بیں دیا جا سکتا۔ بلکہ سیج رہے کہ لوگ اس انقلاب میں مدود ہے کے بجائے اُلٹی اس کی مزاحمت کریں گئے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگرعوام کے نفسیات میں تغیر واقع ہوگیا' تو اس بدلی ہوئی سوسائٹ میں ان کا چراغ نہ جل سکے گا۔ یبی نہیں اس سے زیادہ خوفناک حقیقت رہے کہ نام کے مسلمان ہونے کی وجہ ہے بیلوگ کفار کی بہنسبت بہت زیادہ جسارت و بے با کی کے ساتھ الیم ہر کوشش کو کیلیں گے اور ان کے نام ان کے کلم کی یردہ بوشی کے لیے کافی ہوں گے۔ جب صورت معاملہ بیہ ہے تو کیا وہ مخص نا دان ہیں ہے جواسلامی انقلاب کانصب العین سامنے رکھ کرایسی جمہوری حکومت کے قیام کی کوشش کرے جو ہر کا فرانہ حکومت ہے بڑھ چڑھ کراس کے مقصد کی راہ میں حاکل ہوگی؟

#### تحریف دین کے مجوزین

اب تیسرے گروہ کو لیجے۔ یہ لوگ مختلف قتم کی جویزیں سوچ رہے ہیں۔ کوئی فکر اسلامی کے ساتھ غیر اسلامی افکار کا جوڑ لگا کرایک نی ' خوش گوار' معجون بنانا چاہتا ہے' کوئی اس خیال میں ہے' کہ ' ہندستانی اسلام' کا ایک نیا اڈیشن نکا لے۔ کوئی یہ چاہتا ہے' کہ اسلام کے مجموعی نظام میں سے محض اس کے سیاسی ومعاشی اصولوں کو لے لیا جائے' اور ان کی بنیاد پر ایک ایک سیاسی جماعت بنائی جائے' جس میں شامل ہونے کے لیے عقائد عبادات اور احکام شرعیہ کی پابندی لازم نہ ہو۔ یہ سب لوگ اپنے نزدیک نیک نیتی کے ماتھ یہ بیجھ رہے ہیں' کہ ان طریقوں سے رفتہ رفتہ وہ تنفر دور ہوجائے گا' جو اسلام کے خلاف طبیعتوں میں پیدا ہوگیا' اور جب وہ بعضِ اسلام سے کی حد تک مانوس ہوجا نمیں گئو پورے اسلام سے کی حد تک مانوس ہوجا نمیں گئو پورے اسلام سے کی حد تک مانوس ہوجا نمیں گئو پورے اسلام سے مانوس ہوجا نمیں بیدا ہوگیا' اور جب وہ بعضِ اسلام سے کی حد تک مانوس ہوجا نمیں گئو پورے اسلام سے مانوس ہونے میں زیادہ دیر نہ لگے گ

تیکن بیسب خیالات خام ہیں۔ نہ اصولی حیثیت سے ان کونیچ کہا جاسکتا ہے اور نہ کملی حیثیت سے ان کونیچ کہا جاسکتا ہے اور نہ کملی حیثیت سے بی ان کی کوئی قدرو قیمت ہے۔ میر سے نزو یک ایسی تمام تجویزیں ضعف دل اور ضعف د ماغ کا نتیجہ ہیں۔

اصولی حیثیت ہے در حقیقت ہم اسلام میں کسی ردّوبدل کسی کمی وبیشی اور کسی ترمیم وشکیل جدید کے مجاز ہی نہیں ہیں۔ ہم اسلام کے مالک نہیں ہیں اس کے صافع نہیں ہیں۔ اس کے شارع نہیں ہیں۔ اسلام ہمارامال نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جیسی طلاب ہواس کے مطابق اپنے اس مال کو بنا کر بازار میں لائیں۔ ہماری حیثیت صرف پیرواور مبلغ کی ہے مالک نے عقائد عبادات اوراحکام کا یہ پورا مجموعہ ہیں دیا ہے تا کہ ہم خوداس کی پیروی کریں اور دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ اس مجموعہ میں کوئی ترمیم کرنے کا بیاس کی اصلی صورت کو بدل کراس کی کوئی اور صورت بنانے کا بہم کو ہرگز کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جس کو لینا ہے اسے پورے ہموعہ کوئی ترمیم کرنے کا بیاس کی اصلی عبات ہوں ہوری میں مالک نے اسے میں مالک نے اسے دیا ہے۔ اور جواس کواس ہیئت مجموعی اور اس مقررہ صورت کے ساتھ نہ لینا چاہے اس کی دیا ہے۔ اور جواس کواس ہیئت مجموعی اور اس مقررہ صورت کے ساتھ نہ لینا چاہے اس کی

خوشامد کرنے اور اسے م وہیش پر راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔اسلام میں ایک حکم ہے خالق کی طرف ہے مخلوق کی طرف۔خالق کا کام مخلوق کی خوشامد کرنا اوراس کوراضی کرنا ہیں ہے۔ مخلوق کو یا تو اس کا حکم ٔ حبیبا کہ وہ ہے جُوں کا تُوں ماننا پڑے گا۔ ورنہ وہ خودا پنا ہی کچھ بگاڑے گی خالق کا بچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی۔ای لیے اللہ کی طرف سے اس کے جورسول دنیا میں آئے'انہوں نے پورے حکم کولوگوں کے سامنے بعینہ پیش کر دیا'اور صاف کہد دیا کہ جاہو اس کولواور جاہور ڈ کر دو بہر حال تنہاری خواہشات کے مطابق اس میں کوئی تغیر وتبدل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک یہی پوزیشن رسول کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ہے۔ بھر بیکتنی غیر معقول تجویز ہے کہ اسلام کے مجموعی نظام میں سے محض اس کے معاشی وسیای اصولوں کو لے لیا جائے' اور انہی کی بنیاد پر ایک بارٹی الیمی بنائی جائے' جس میں شامل ہونے کے لیے توحید آخرت قرآن رسالت کسی چیز پر بھی ایمان لانے کی ضرورت نه ہو اور نه عبادات کی بجا آوری اور احکام شرعیه کی یابندی ضروری ہو۔ کیا کوئی صاحب ِنظر آ دمی ایک لمحہ کے لیے بھی بیزیال کرسکتا ہے کہ کسی اجتماعی نظر بیراور لائحمل کو اس کے بنیادی فلسفے'اس کے نظام اخلاق اور اس کے تعمیر سیرت کرنے والے ارکان سے الگ کر کے جلایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا تصوّر نکال دینے کے بعد اسلام کا سیاسی نظ م آخر ہے کس چیز کا نام؟ اور اگر قرآن کو ماخذ قانون اور محمد رسول الله مان مناتیا ہے کو رعیت (انسان)اور بادشاہ (اللہ)کے درمیان نزولِ احکام کا واحدمستند ذریعہ نہ مانا جائے 'تو کیا اسلامی طرز کے اسٹیٹ کی تعمیر ہوا پر کی جائے گی؟ نیز وہ کون سانظام تمدّ ن وسیاست ہے ' جوکسی نظام اخلاق کا سہارا لیے بغیر قائم ہوسکتا ہو؟ اور کیا اللہ کے سامنے انسان کی ذمتہ داری وجواب وہی کالخیل نکال دینے کے بعد اس نظام تمدّ ن وسیاست کے لیے کوئی اخلاقی سہارا باقی رہ جاتا ہے جس کا نقشہ اسلام نے پیش کیا ہے؟ کیا اس نظام کو آپ مارہ پرستانہ ا خلاقیات کے بل پر ایک دن کے لیے بھی قائم کر سکتے ہیں؟ مزید برآں وہ خاص فتم کی انفرادی سیرت اور جماعتی زندگی جواس نظام تمدّ ن وسیاست کے لیے در کار ہے نماز روزہ ج ' زکوۃ کے سوا اور کس ذریعہ ہے پیدا ہوسکتی ہے؟ اور وہ نہ ہو' تو بیانظام چل کہاں سکتا ے؟ پس بیغایت درجہ کا فلائ فکر ہے کہ کوئی شخص محض شاخوں کا مُسن دیکھے کر کہنے سکنے کہ ۔ آؤجڑ کے بغیران شاخوں ہی ہے درخت قائم کریں۔

عملی حیثیت ہے بھی اس قسم کی تمام تجویزیں سراسر غلط ہیں۔ان سے اصل مقصد تک بہنچنے کے بجائے خطرہ یہ ہے کہ کہیں بم خود ہی راستہ میں گم نہ ہوجا نمیں۔ ترمیم شدہ صورت میں جس نام نہاد اسلام کی تبلیغ کی جائے گی۔ اس روز وہی اصل معیار بن جائے گا'اور جو لوگ اس پرایمان لا کر جماعت میں شریک ہوں گے۔نہ صرف وہ خود اصل اسلام کی طرف رجوع کرنے ہے انکار کریں گئے بلکہ وہ صلحت پرست مسلمان بھی جنہوں نے ان سے کم وہیش پر سودا کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی گمراہی میں شریک ہوجا نمیں گے۔ ندارات (ompromises) پر جو کام مبنی ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ یہی خرابی ہوتی ہے۔

#### ٢-مشكلات كاجائزه

اب ہمیں ایک نظران مشکلات پرڈالنی چاہئے 'جن سے خوف زوہ ہوکریہ انحراف کی راہیں اختیار کی جارہی ہیں۔کیاحقیقت میں وہ ایسی ہی مشکلات ہیں 'کہ ان کوحل نہیں کیا جاسکتا؟

تکرار بیان ہے بیچنے کے لیے میں ناظرین کو پھرایک مرتبہ تکلیف دول گا کہ پیچھے پلٹ کرمضمون کے اس حصتہ پرنگاہ ڈال لیں ٔجہال میں نے ان مشکلات کی تشریح کی ہے۔ بہلی مشکل

پہلی مشکل کا خلاصہ یہ کہ اسلام صرف حمد نی 'سیاسی اور معاشی مسائل کاحل ہی پیش نہیں کرتا' بلکہ عقائد' عبادات اور ضوابطِ شرعیہ کا ایک مجموعہ بھی اس کے ساتھ ویتا ہے' اور اس کو قبول کرنے کے معنی انسان کی پوری زندگی تبدیل ہوجانے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے' کہ یہ چیز اسلام کو اس طرح بھیلنے نہیں ویتی جس طرح دوسری تحریکیں بھیلتی ہیں۔ لیکن یہ مشکل بظاہر جتنی زبر دست نظر آتی ہے باطن ہیں اتنی ہی کمز وراور بے حقیقت ہے۔ واقعہ یہ ہے' کہ دنیا ہیں کوئی اجتماعی نظریہ اور مسلک بھی ایسانہیں ہے' جوانسانی زندگی

کے عملی مسائل کا مجرّ وحل پیش کرتا ہو' اور اس کے ساتھ اپنے بچھ اعتقادات اور اپنا ایک مخصوص فلسفه نه رکھتا ہو۔ چند امور ما بعد الطبیعت (metaphysical problems) ایسے ہیں' جن کے متعلق سکھی یا ایجانی حیثیت سے ایک نہ ایک رائے قائم کرنا بہر حال ہر اس مسلک کے لیے ناگزیر ہے جوانسان کے لیے ایک لائحہ زندگی بنانے کاعزم کرے۔ بیہ سوالات کہ کا ئنات کا بیے نظام کس نوعیت کا ہے؟ اور اس نظام میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اور انسان کی زندگی کا مال کیا ہے؟ اور بیاکہ دنیا میں سب پھیتو انسان کے لیے ہے مگر انسان خود کس کے لیے ہے؟ بید دراصل انسانی زندگی کے بنیا دی سوالات ہیں' جن کا ایک قابل عمل طل (workable solution) پیش کیے بغیر کوئی ذہنی اخلاقی معلیمی اور تمد نی نظام بنایا ہی نہیں جا سکتا اور کسی نظام کے بھی محض عملی پہلوؤں کو لے کرآ دمی کام نہیں کرسکتا' جب تک کے ساتھ ساتھ اس کے بنیا دی فلسفے یا بالفاظ دیگر اس کے اعتقادات کو بھی قبول نہ کر لے۔ پس ایک اعتقادی نظام ہونا تنہا اسلام ہی کی کوئی انوکھی خصوصیت نہیں ہے۔ اس جہت ہے اگر اسلام کی راہ میں کوئی مشکل حائل ہے تو ایسی مشکل ہراجتماعی مسلک کی راہ میں حاکل ہے۔ ہر اجتماعی مسلک فی الواقع ایک مذہب ہی ہے اور جو بھی اس کی پیروی اختیار کرتا ہے وہ حقیقت میں ایک مذہب کو جھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے خواہ اپنی سادہ لوحی کی بنا پروہ ہے کہتااور بھتار ہے کہ میں بدستورا پنے پہلے مذہب پر ہول۔

میں ایک سید حق ی مثال ہے اس نکتہ کی مزید توضیح کروں گا۔ یہ کمیونزم آپ کے سامنے ہے۔ اس کو مثال میں لے لیجے۔ اگر اسلام اس مابعد الطبیعی نظریہ ہے اپنے مسلک کی ابتداء کرتا ہے کہ خدا ہے تو کمیونزم اس نظریہ سے چلتا ہے کہ خدا نہیں ہے یا کم از کم اس کا وجود ہمارے لیے خارج از بحث ہے۔ اگر اسلام یہ نقطۂ نظر اختیار کرتا ہے کہ یہ دنیا خدا کی سلطنت ہے اور انسان یہاں اس کا تا ہے امر ہے تو کمیونزم یہ نقطۂ نظر اختیار کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک انقاقی بساط ہے اور انسان یہاں مطلقاً خود مختار (independent) ہے۔ اگر اسلام یہ پہلولیتا ہے کہ انسان کو یہاں کا م کرنے کے لیے خدا کی ہدایت درکار ہے اور وہ وہ کی کے ذریعہ سے آتی ہے تو کمیونزم یہ پہلولیتا ہے کہ کوئی ہدایت درکار ہے اور وہ وہ کی آتی۔ ذریعہ سے آتی ہے تو کمیونزم یہ پہلولیتا ہے کہ کوئی ہدایت درکار بین اور کوئی وہی نہیں آتی۔

اگراسلام اس مقام سے سلوک کا آغاز کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں انسانوں کوموجودہ زندگی کے بورے کارنامے کا حساب دیناہے تو کمیونزم اس مقام سے چلتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے اور بعد میں نہ کوئی زندگی ہے نہ حساب نہ کتا ہے۔ و کیھئے یہ دونوں کیسال ما بعد الطبیقی نظریئے ہیں اور دونوں میں ہے کسی کو بھی تجربہ یا مشاہدہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کسی سائنڈیفک ثبوت کے بغیر محض استدلال اور قبلی شہادت کی بنا پر بہت سے وہ لوگ جوکل تک کمیونٹ نہ سے آج کمیونزم کے نقط انظر کو قبول کر سکتے ہیں توسوال ہے ہے کہ آخر انہی دو بنیا دوں پر بہت سے وہ لوگ جو آج مسلم نہیں ہیں۔ کل اسلام کا نقط انظر کیوں قبول نہیں کر سکتے ؟

ای طرح ایک ہادی پر ایمان لانے کا معاملہ بھی دونوں میں مشترک ہے۔ اگر مسلم ہونے کے لیے محمد رسول القد سی بیٹی ہے ہی ایمان لانا پڑتا ہے 'تو کمیونسٹ بھی آخر مارکس پر ایمان لانا پڑتا ہے 'تو کمیونسٹ بھی آخر مارکس پر ایمان لاتا ہی ہے۔ پھراگر ایک شخص جوکل تک مارکسی نہ تھا' آج مارکس کی تعلیمات کود کچھ کر اس کوا بنا مہنمات کی مسلم نہ تقا' آج محمد رسول القد سی نہ تو آخر کون سی چیز مانع ہے 'کہ ایک و شخص جوکل تک مسلم نہ تھا' آج محمد رسول القد سی نہ تی زندگی' ان کی تعلیمات اور ان کے کارنا ہے کود کھے کر ان کو اپنا ہادی ورہبر تسلیم نہ کر لے؟

ایسائی معاملہ جماعتی ضوابط (party discipline) کا بھی ہے۔ اگر اسلام ان لوگوں کو جواس کی جماعت میں شامل ہوں' اپنے بچھ ضوابط کا پابند بنا تا ہے' تو کیا کمیونسٹ پارٹی ان لوگوں کو جو اس کی جماعت میں شامل ہیں' کسی ضابطہ اور کسی قاعدے میں نہیں حکر تی ؟ پھر جب بہت سے انسان کمیونزم کے اصولوں پر ایمان لانے کے بعد کمیونسٹ پارٹی کے ضوابط کی پابندی قبول کر لیتے ہیں' تو آخر اسلام ہی کے جماعتی ضوابط میں کونسا ہُو ا پارٹی کے ضوابط کی پابندی قبول کر لیتے ہیں' تو آخر اسلام ہی کے جماعتی ضوابط میں کونسا ہُو ا پارٹی کے خولوگ اسلام کے اصولوں کو جانج کر ان پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں گے ان کو یہ ہُو ا اپنی صورت دکھا کر بھگادے گا؟

ال مثال سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ اسلام میں خدا کی ہستی اور اس کی تو حید کا اعتقاد ٔ یا ہنجیبر کی نا قابلِ منازعت پیشوائی ( Indisputable منازعت پیشوائی ( Indisputable منازعت پیشوائی (

(leadership) اورقر آن کے آخری منبع قانون ہونے کا اعتقاد شرط لازم ہونا اور نماز روزہ کا وہ اور جے کے ضوابط کی پابند کی فرض ہونا ہر گز کوئی ایسا چیز نہیں ہے جواس کے پھیلنے اور غیر مسلموں کے اس کی طرف تھنچ کر آنے میں سبۃ راہ ہو۔ مابعد الطبعی اعتقادات اور جماعتی ضوابط دوسر ہے مسلکوں میں کہی موجود ہیں۔ اور جوانسان ان مسلکوں میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل اپنی سمجھ کے مطابق تھیج پاتے ہیں وہ ان کے عقائد اور ضوابط دونوں کو قبول مسائل کا حل اپنی سمجھ کے مطابق تھیج پاتے ہیں وہ ان کے عقائد اور ضوابط دونوں کو قبول کرتے ہی ہیں۔ پھرکوئی و جہنیں کہ اگر اسلام ان کے سامنے تمام مسائل زندگی کا بہتر حل بیش کرئے اور ان کی اپنی فلاح وسعادت کا راستہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے تو عقائد ورضوابط کی شرط صرف اسلام ہی کے معاملہ میں ان کے لیے غیر معمولی رکاوٹ ثابت ہو۔ رکاوٹ اگر ہے 'تو فی الواقع صرف ای حد تک ہے' کہلوگوں کے لیے بالعموم اپنے پر ان مسلک کو چھوڑ کرکوئی دوسرا مسلک اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو تحرک کی تھی و نیا میں مسلک کو چھوڑ کرکوئی دوسرا مسلک اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو تحرک کی تھی و نیا میں ایمان کی سے بہر حال اس رکاوٹ سے سابقہ پیش آتا ہی ہے' اور جولوگ کی تحریب سامنے کھڑا دیکھ کر راستہ کتر ان کی کوشش صرف و ہی شخص کر سے گا'جو یا تو اپنے ایمان ہی میں صادق نہیں ہے' یا پست ہمت اور ناکارواں ہے۔

البتة اسلام کے حق میں اس رکاوٹ کوجس چیز نے شدیدتر رکاوٹ بناویا ہے وہ ہماری یہ جامداور بے روح مذہبیت ہے جسے آج کل اسلام سمجھا جارہا ہے۔

اس بےروح ند ہیت کا بہلا بنیادی نقص ہے ہے کہ اس میں اسلام کے عقا کھ کھن ایک مرح (religion) کے مزعومات (dogmas) بنا کرر کھ دیئے گئے ہیں طالا نکہ وہ ایک مکمل فلسفہ اجتماع اور نظام ہمد ن کی منطقی بنیاد ہیں۔ اور اسی طرح اس کی عبادات محض بوجا اور عبسیا بنا کرر کھ دی گئی ہیں طالانکہ وہ ان ذہنی اور اخلاقی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے وسائل ہیں جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی تعمیر کیا ہے۔ اس ممل تحریف کا نتیجہ سے کے وسائل ہیں کہن جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی تعمیر کیا ہے۔ اس ممل تحریف کا نتیجہ سے کے دراک کے ایک معاشی اور تمد نی لئے کہا کہ و چلانے کے لئے ان عقائد اور ان عبادات کی ضرورت ہی کیا ہے۔

دوسرابنیادی فقص اس منح شدہ فد بہیت میں ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کوایک منجد شاستر بنا کرر کھ دیا گیا ہے۔ اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کے بجائے محض عبد گزشتہ کی ایک تاریخی یادگار بن کررہ گیا ہے اور اسلام کی تعلیم دینے والی درس گا ہیں آثار قدیمہ کے محافظ خانوں میں تبدیل ہوگئ ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہ اجنی لوگ اس چیز کود کھی کرزیادہ سے زیادہ تاریخی ذوق کی بناء پر اظہار قدر شناسی تو کر سکتے ہیں مگریت تو تع ان سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ حال کی تدبیر اور ستقبل کی تعمیر کے لیے اس سے ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ تعمیر کے لیے اس سے ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ تعمیر اور روح سے بڑھ گئی تعمیر اس میں مدسے بڑھ گئی تعمیر اور وہ غیر منصوص تعمین اور روح سے بڑھ کرمظام پر بدارد بن داری رکھنے کی بیاری اس میں صدسے بڑھ گئی خور وہ خور کی تاری اس میں حدسے بڑھ گئی خور وہ خور وں کی تالیف تو کیا کہ داری اور ان کی با غیر سن کرآ دمی اس موج میں پر نظط خد ہیت کے عظم برداروں کی زندگی و کھی کراور ان کی با غیر سن کرآ دمی اس موج میں پر جا تا ہے کہ دانیان کی ابدی فلاح وخسر ان کا مدار کیا انہی چھوٹی جھوٹی چھوٹی جھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جیں ج

اسلام کے رائے میں سے بہت بڑی رکاوٹ ہے گر سے اسلام کا قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے اس نظام تعلیم کو بدلیں جس نے دین کے تصوّر کو اتنا غلط اور شریعت کے علم کو اس قدر جامہ بنادیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ایک زندہ تحریک عقائد کے بل پر تونہیں اُٹھ سکتی۔ ہمیں اس کے عقائد کو معقول دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ پھر عقائد کے ساتھ عبادات کا اور عبادات کے ساتھ زندگی کے قوانین کا منطقی ربط واضح کرنا عقائد کے ساتھ عبادات کا اور عبادات کے ساتھ زندگی کے قوانین کا منطقی ربط واضح کرنا پڑے گا۔ پھر ان قوانین کو زندگی کے تمام مملی مسائل پر منطبق کر کے بیتابت کرنا ہوگا کہ جتی انسانی ضروریات ہیں ان سب کاحل ان قوانین میں موجود ہے۔ تب کہیں لوگ اس نظام کو ایک معقول نظام کی حیثیت ہے ہی جھ سے ہے گاور جب وہ اسے تبحصیں گے تو قبول بھی کرنے برآ مادہ ہوں گئے یہ تعمیری کام چونکہ سخت محنت طلب ہے اس لیے اس محنت ہے جی چرا کر پرآ مادہ ہوں گئے یہ تعمیری کام خونکہ سخت محنت طلب ہے اس لیے اس محنت ہے جی چرا کر پرآ مادہ ہوں گئے یہ تعمیری کی طرف دوڑ جاتے ہیں مگرینہیں سوچنے کہ اپنے مقصد لوگ بینے بنائے آ سان طریقوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں مگرینہیں سوچنے کہ اپنے مقصد لوگ بینے مقصد

تک چہنچنے کے لیے راستہ بنانے کی زحمت بہر حال جمیں اُٹھانی ہی پڑے گی۔جس نے بھی کوئی مقصد کوئی مقصد عظیم پیش نظر رکھا ہے اسے بیزحمت اُٹھانی پڑی ہے اور اگر واقعی ہم اپنے مقصد میں صادق ہیں ' توہمیں اس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔

دوسرى مشكل

اب دوسری مشکل کو لیجے۔ جن تعصبات کو اسلام کی راہ میں حاکل بتایا جاتا ہے ان کا تجزیبہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

ایک شم کا تعقب تو وہ ہے جو طبعاً شخص کے اندراس چیز کے خلاف ہوتا ہے جواس کے لیے ہو جس پراس نے اپ باپ داداکونہ پایا ہوا ورجس سے وہ مانوس نہ ہوئی تعقب صرف آج ہی اسلام کی راہ میں حائل نہیں ہے پہلے بھی حائل تھا 'اور جیسا کہ میں او پر اشارہ کر چکا ہوں بیصرف اسلام ہی کی راہ میں حائل نہیں ہے ہر تحریک کی راہ میں حائل ہوتا ہے 'تا ہم یہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کو دُور نہ کیا جا سکتا ہو۔ پہلے بھی اس رکاوٹ کے باوجود اسلام پھیلا ہے'اور اب بھی پھیل سکتا ہے۔

دوسری فتم کا تعضب وہ ہے جو دراصل اسلام کے خلاف نہیں 'بلکہ مسلمانوں کے خلاف بیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کے واسطہ سے اسلام کی راہ میں حائل ہوگیا ہے۔ مسلمانوں نے بچھلی کئی صدیوں میں جوغیراسلامی طریقے اپنی خواہشات نفس کی بیروی میں اختیار کیے اور اب بھی اپنے انفرادی کردار اور اجتماعی رویے میں غیراسلامی سیرت کا وہ اظہار کررہے ہیں بیرارے تعصّبات فی الحقیقت اسی کے بھڑکائے ہوئے ہیں۔

اس واقعہ سے کون انکار کرسکتا ہے 'کہ ہندستان کو اصلی اسلامی حکومت' خالص اسلامی اخلاق اور حقیقی اسلامی حمد ن سے لذت آشنا ہونے کا بھی موقع ملا ہی نہیں۔
گزشتہ زمانہ میں 'مسلمان باوشاہوں نے 'مسلمان امراء نے 'مسلمان حکام اور اہلِ کاروں اور سپاہیوں نے 'مسلمان نومین داروں اور رئیسوں نے 'اور مسلمان عوام نے 'کاروں اور سپاہیوں کے 'مسلمان نومین کیا' وہ ہرگز ایسانہ تھا'کہ اس ملک کے عام باشندوں اسپے برتا وُسے اسلام کا جونمونہ پیش کیا' وہ ہرگز ایسانہ تھا'کہ اس ملک کے عام باشندوں

کواسلام کا گرویدہ بناسکتا۔ بلکہ اس کے برنکس نفسانی اغراض کے لیے جوکشکش ان کے اور غیر مسلم عناصر کے درمیان مد نتہائے دراز تک بریا ہوتی رہی' اس نے اسلام کے خلاف مستقل تاریخی تعصبات بیدا کردیئے۔

اس تاریخی پس منظر کے ساتھ اسلام کا جونمونہ آج اس زمانہ میں مسلمان اپنی انفرادی زندگی اوراجتماعی طریق کار ہے پیش کرر ہے ہیں وہ بھی کچھالیا خوب صورت نہیں ہے کہ اس قسم کے نمونے کود کھے کرلوگ اس تحریک کے عاشق ہوجا نمیں جس کی نمائندگی اس شان ہے کی جارہی ہو'انفرادی زندگی میں ایک عام مسلمان ایک عام غیرمسلم ہے 'آخر کس چیز میں برتر نظر آتا ہے کہ لوگ اس برتری کے منبع کی جستجو کریں؟ اس کے برتاؤ میں اس کے ا خلاق میں اس کے معاملات میں کہاں کوئی خفیف سی چیک بھی الیبی نمودار ہوتی ہے جس ہے بیظاہر ہوکہ بیخص فائق تر اور یا کیزہ تر اصولوں کی پیروی کرتا ہے؟ کیا ایک مسلمان زمین دار یا ''شریف' اصطلاحی''کمینول' کے مقابلہ میں اینے طبقہ کے کسی غیر مسلم '' نثریف'' یارکیس ہے کچھ کم نخوت برتآ ہے؟ کیاایک مسلمان تاجریا پیشہور آ دمی اپنے ہم پیشہ غیر مسلم سے کچھ زیادہ متدین ہوتا ہے؟ کیا ایک مسلمان حاکم یا عہدہ دار اینے اختیارات کے استعال میں کسی غیرمسلم ہمسر سے پچھ بہتر اخلاقی اصولوں کی پیروی کرتا ہے؟ کیا دفتر وں کےمسلمان ملازم رات دن انہی تمام ذلیل طریقوں کی پیروی نہیں کرر ہے ہیں' جن کی پیروی ان کے غیرمسلم ساتھی کرتے ہیں؟ کیا وہی جائز ونا جائز طریقوں سے ا پنی قوم کا تعصّب' و ہی کمیینہ حیالوں ہے غیر قوم والوں کونقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا اور انہی جھوٹی جھوٹی دنیوی اغراض کے پیچھےاڑے مرناجس کی شکایت پیغیرمسلموں سے کرتے ہیں' خود ان کا بھی رات دن کا مشغلہ ہیں ہے؟ پھر جب ایک غیرمسلم اسلام کے ان نمائندوں کی زندگی میں کہیں بھی کوئی فو قیت کا نشان ہیں یا تا' جب وہ انہیں بھی وہی سب سیچھ کرتے دیکھتا ہے جو وہ خود کرتا ہے اور جب وہ انہیں بھی انہی مقاصد کے لیے لڑتے جھڑتے اور کش مکش کرتے دیکھتا ہے جن کے لیے وہ خودلڑتا جھگڑتا اور کشکش کرتا ہے تو آ خرکون می چیز اس کواس مسلک کی طرف مائل کرسکتی ہے جس کی نمائندگی ہیلوگ کر رہے

جیں؟ بلکہ جب ایک ہی نفسانیت اور دنیا پرتی کے میدان میں وہ اور یہ برابر کے حریف بین تواہبے حریفوں کے مسلک پروہ کھلے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس کرنے لگا؟ ایک طرف پچھلے تاریخی تعصبات اور پھر آج کی نفسانی کش مکش کیا دونوں چیزیں اس کے دل کے دروازوں پرتفل چڑھانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟

انفرادی زندگی ہے وسیع تر' قومی دائر ہے میں مسلمان اس وقت تک جس یالیسی پر مُصر ہیں' بلکہ جسے اپنی حیات ِ اجتماعی کا ضامن سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اصولِ اسلام اور مقاصدِ اسلام کا کہیں نام تک نہیں آتا۔ کسی خطبے کسی تقریر مکسی ریز ولیوش میں آپ ایک فقرہ تک ایسانہیں یا سکتے 'جس ہے بیرظاہر ہوتا ہو کہ بیلوگ اپنی اغراض اور اپنے دنیوی مقاصد کے لیے ہیں بلکہ انسانوں کی فلاح کے لیے عالم گیرکل اصول لے کر اُٹھے ہیں اور ان کی لڑائی محض اصول حق کی خاطر ہے اس کے برنکس آپ دیکھیں گے کہ ان کے اور د وسری قوموں کے درمیان بالکل برابر کی قوم پرستانہ جنگ بریا ہے دونوں ایک سطح پر اتر آئے ہیں ایک ہی مرتبے کی دنیوی اغراض کے لیے شکش کررہے ہیں ایک ہی قشم کی جالیں (tactics) زبان ٔ اصطلاحات اوراصول نزاع اختیار کرر ہے ہیں ٔ اور سارار و نا دھونا اور لڑائی جھکڑاا نہی چیزوں کے لیے ہے جن کے لیےان کے حریفوں کارونا دھونااورلڑائی جھکڑا ہے۔ پھرکس طرح میہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ جن لوگوں ہے آپ وُ نیوی اغراض کے لیے مساوی مرتبے پرلڑ رہے ہوں'جن ہے آپ رقابت اور حریفی کا پرانا اور تازہ رشتہ رکھتے ہوں' جن کے ساتھ آپ کی سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے مشکش بریا ہو' وہ آپ کی طرف سے کسی اصولی تحریک کی دعوت پر اسی طرح کھلے دل سے غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے' جس طرح وہ اشترا کیت یا ڈیموکر نیمی یائسی اورمسلک کی دعوت کے

یہ تعقبات اسلام کے رائے میں دوسری عظیم الشان رکاوٹ ہیں گران کا علاج ہے ۔ کہ ہم ان تعقبات کی پیدائش کے سبب کو باقی رکھیں اور پھران کی موجود گی کو بہانہ بنا کر اپنے مقصد کی طرف براہ راست پیش قدمی کرنے سے مندموڑیں بلکہ ان کا اصلی علاج ہے ہے۔ كه بهم اينے انفرادی اور اجتماعی طرزمل کو بدلیں ٔ اور اس طرح تمام تعضبات کی جڑ کاٹ کر اینے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے سیدھاراستہ تیار کریں۔جولوگ محض سرسری نگاہ میں بیہ د کچھ کر کہ اسلام کے خلاف ہندو' سکھ' عیسائی' یاری' تمام قوموں میں سخت تعضبات تھیلے ہوئے ہیں۔ بیڈیصلہ صادر کر دیتے ہیں' کہ اس حالت میں اسلام ایک خالص اصولی تحریک کی حیثیت ہے نہیں پھیل سکتا' وہ دراصل وا قعات کو غلط رنگ میں دیکھتے اور غلط نتائج نکالتے ہیں۔جیبا کہ میں نے اوپر ثابت کیا ہے بہتعقبات اسلام اور اسلامی سیرت کے بھڑ کائے ہوئے نہیں ہیں (جس سے ان قوموں کو ہندستان میں کم ہی سابقہ پیش آیا ہے) بلکہ اسلام کے ان غلط نمائندوں کی روش سے پیدا ہوئے ہیں جومسلمان ہونے کے باوجود غیراسلامی طریقول پر چلتے رہے اور خالصتہ للد کام کرنے کے بجائے اپنی و نیوی اغراض اورنفسانی خواہشات کے لیے کام کرتے رہے۔لبذاان تعضبات کے تدارک کی سیحے صورت یہ ہے کہ اب اپنی سیرت اپنے اعمال اور اپنی اجتماعی جدوجہد سے اسلام کی سیح نمائندگی سیجیے نہ رید کہ تعصبات کی موجود گی کواسی غلط روش پر جلنے کے لیے مُجت بناہیے' جس کی وجہ سے تعصبات ہیدا ہوئے ہیں بالفرض اگریہ مان لیا جائے تا کہ قومی تعصبات کی موجود گی میں اسلام کا ایک خالص اصولی تحریک کی حیثیت سے چلنا محال ہے توسوال رہے کہ اسلامی مقاصد کے بجائے مسلمانوں کے دنیوی مفاد کے لیے جو مشکش آپ کے اور دوسری توموں کے درمیان بریا ہے ٔاور ان کے قوم پرستانہ طریقوں کے جواب میں ویسے ہی قوم پرستانہ طریقے جس طرح آپ اختیار کررہے ہیں کیا اس سے میتعضبات بھی قیامت تک بھی دور ہوسکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر بیانہ کہیے کہ اس وقت کچھ خاص حالات ایسے ہیں جن کی وجہ ہے اسلام ایک خالص اصولی تحریک کی حیثیت سے نہیں چل سکتا۔ بلکہ یوں فر ما ہے کہ آئندہ بھی ہمیشہ ایسے ہی حالات موجود رہیں گے اور اگر اسلام آپ ہی کا ورثہ آبائی بنار ہا تو وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرح محض آپ کا قومی مذہب بن کررہے گا' مجھی ایک عالمگیر

میدانسانی فطرت کا اقتضاہ کے کہ خود غرضی کے جواب میں خود غرضی اور قوم پرتی کے

جواب میں قوم پرتی پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے بغرضانہ فق پرسی کے مقابلہ میں تمام تعصبات اورتمام مخالفانه جذبات آخر كاربتهميار ڈال ديتے ہيں ٔاور ايک سيح بے لوث حق پرست کے آگے انسان عقیدت ومحبت کے سوا اور کوئی چیز پیش کرنے پر قادر ہی نہیں ر جتا۔ اگر مسلمان اپنی وہی حیثیت قائم رکھتے جو دراصل ان کی تھی تو بیمکن نہ تھا' کہ مندستان میں ان کے خلاف وہ تعصبات یائے جاتے جن کی آج شکایت کی جاتی ہے کیکن انہوں نے خود اپنی وہ حیثیت کھو دی۔ دنیوی فائدوں کے لیے دوسری قوموں سے لڑنے جھگڑنے لگے اور اصول حق کے بجائے اپنی اغراض ذاتی وقو می کوانہوں نے اپنی جدوجہد کا محور بنالیا۔اس کے جواب میں اگر دوسروں کے اندر تعضب نہ پیدا ہوتا' تو تعجب کی بات تھی۔جن اصولوں کا آپ نام لیتے ہیں' اُن کی آپ خود ہیروی نہیں کرتے بلکہ رات دن اپنی سخصی اور اجتماعی زندگی میں ان کے خلاف عمل کرتے رہتے ہیں۔جس مقصد عالی کا آپ اظہار کرتے ہیں' آپ کی عملی جدوجہد اس مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے افراد انفرادی طور پر اور آپ کی بوری جماعت بحیثیت مجموعی اس کوپس پشت ڈال کر دوسرے مقاصد کے پیچھے جلی جارہی ہے۔اس صورت میں اگرا پنے خیالی نصب العین اورا پنے حض ز بانی اصولوں کے لیے آپ کی اپیل دوسروں پر کارگر نہ ہواگر وہ اس اپیل میں آپ کوجھوٹا مستجھیں اور آپ کی تبلیغ کو مضاخہ و دغر ضانہ جال سمجھ کر حقارت ہے ردّ کر دیں تو آخراس میں حیرت کی بات ہی کون سے ہے؟

ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم مسٹر جناح کے سما یا ۱۲ ( ) نکات پر تو ایمان نہیں لاسکتا۔ نہ مسلم لیگ یامجلس احرار یا جمعیت العلماء کے ریز ولیوشنوں میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر

<sup>(</sup>۱) یہ مرحوم کے ان ۱۱ نکات کی طرف اشارہ ہے جو مسمانوں کے سیا کی حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے ماری 19۲۹ء

میں چیش کیے تھے۔ ان نکات کی اصل عبارت مسٹر بی ایان کی کتب: Historic Documents
صفوم Historic Documents صفح ہ ۔ ۲۔ یمی ویکھی جاستی ہے۔ ان نکات کو بغور پڑھا ہے ۔ تو صاف معلوم موج تا ہے کہ یہ ای وقت تک مسممانوں و تبحفظ دے سکتے تھے جب تک انگریزی حکومت ملک میں رہتی۔ ہند ستان کے ایک آزاد ممکنت بن جانے کی صورت میں یہ تحفظ ت سی کام ندا کتے ہتے۔ اس لیے وجوت اسمام تو در کن رخود مسلمانوں کے آئی تحفظ کے لیے بھی ان کی کوئی قدرہ قیمت نہی ۔ (جدید)

كوئى ايمان لائے۔ايمان اگر كوئى لاسكتا ہے تو لااله الا الله ير لاسكتا ہے بشر طيكه ايك جماعت اسی کلمہ کے لیے جینے اور اسی پر مرنے والی اس کے سامنے موجود ہو۔ مگر وہ ہے کہاں؟ کون می جماعت آپ کے اندرالی موجود ہے جس نے خالص اطاعت حق کوا بنا مسلک اور خالص دین کے قیام کواپنی کوششوں کا مرکزمحور بنالیا ہو؟ لوگ اسلام کی دعوت اور اس کے اصول حق کو کتا ہوں میں دیکھتے ہیں'اوران کے معتر ف ہوجاتے ہیں۔ مگراس پرممل کرنے والی ٔ اور اس کے نصب العین کے لیے کام کرنے والی سوسائٹی میں شامل ہوں 'جو رات دن دنیا ہی کے پیچھے مری جاتی ہے'اورانہی راستوں پر جلی جارہی ہے' جن پرغیر مسلم چلتے ہیں؟ آپ کی ایک جماعت لڑتی ہے اس لیے کہ ارض ہند پر انگریز کے بجائے ہندوستانی کااقتدار قائم ہو۔ بعینہ یہی چیزا یک شخص کوغیرمسلم جماعتوں میں بھی مل جاتی ہے۔ پھروہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ آپ کی دوسری جماعت لڑتی ہے'اس لیے کہ ہندو کے مقابلہ میں تعلی مسلمانوں کے دنیوی مفاد کا شحفظ کیا جائے۔ یہ چیز اس کوخود ا پنی قوم پرتی کی مدمقابل نظر آئی ہے۔ پھروہ اپنی قوم پرسی کو جھوڑ کر آپ کی قوم پرستی پر کیوں ایمان لائے؟انسان کوغیراللہ کے تسلّط ہے آ زاد کرانے والی جماعت ' آپ میں ہے' کہاں' کہ کوئی اس کے اصول ومقاصد پر ایمان لائے اور اس میں شامل ہونے کے

تيسريمشكل

سب سے بڑی گتھی جو ہمارے سوچنے والے د ماغوں کے لیے نا قابلِ حل بن گئ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں ایک الی قوم بستی ہے جونہ پوری مسلمان ہے نہ پوری غیر مسلم ۔ اس قوم کے اس حال میں یہاں موجود ہونے سے متعدد پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں 'جن کا کوئی حل لوگوں کونبیں ملتا اور اسی وجہ سے رہنما اور کارکن سب پراگندہ ممل ہور ہے ہیں ۔ مثال کے طور پر میں ان چند بڑی بڑی اُلجھنوں کی طرف اشارہ کروں گا'جو اس صورت حال نے پیدا کردی ہیں:۔ بعض لوگ لفظ مسلمان ہے دھو کا کھا کر اس غلط بھی میں پڑ گئے ہیں کہ اصل سوال اسلام کے احیاء (revival) کانہیں بلکہ مسلمانوں کے احیاء کا ہے۔ لیعنی بیقوم جومسلمان کے نام سے پائی جاتی ہے'اس کو ایک زندہ اور طاقت ورقوم بنانا اور برسرعروج لا تا اصل مقصود ہے'اوراس کا نام اسلام کااحیاء ہے۔ بینلانہی ان کو''مسلم قوم پرستی'' کی حد تک تھینج کے گئی ہے جس طرح مونجے اور ساور کر (') کے لیے سوال ہندوقوم کے عروج کا ہے جس طرح مسولینی کے لیے اطالوی قوم اور ہٹلر کے لیے جرمن قوم کے عروج کا سوال ہے۔ اس طرح ان ''مسلم قوم پرستوں'' کے لیے اصل سوال اس مسلمان قوم کے عروج کا ہے جس میں بیہ پبیدا ہوئے ہیں'اورجس کے ساتھ ان کی قسمتیں وابستہ ہیں۔ بیدا سلام کی خدمت اس کو منجھتے ہیں' کہ سلمانوں کی تعلیم (قطع نظراس سے کہ وہ تعلیم کیسی ہی ہو)ان کی معاشی خوش حالی (خواہ وہ کسی قشم کے ذرائع ہے حاصل ہو) اور ان کی سیاسی عسکری شظیم (مجر دقومی سنظیم ) پرا پناز ورصرف کیا جائے'اوران کوایک زبر دست قوم بنادیا جائے۔ پھر جب بیان کا مقصد قراریایا' توانہوں نے معاملات کواس نظر ہے دیکھنا شروع کیا' کہکون سی تداہیر اس مقصد تک چنجنے میں مدد گار ہوسکتی ہیں۔ادر جو تدبیریں بھی ان کو دنیا میں قومی عروج کے کیے مفید وکارگرنظر آئیں' اس کو بے تکلف انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا' خواہ وہ اسلام ہے ان کوکتنی ہی دور لے جانے والی ہوں۔ بیذ ہنیت سرسیداحمد خال کے دفت سے آج تک مسلمانوں کے اکثر و بیشتر رہنماؤں کارکنوں اور اداروں پرمسلط ہے۔ اسلام کے نام سے جو پچھسو چا جارہا ہے مسلمانوں کے لیے سو چا جارہا ہے اور اسلام کی قید سے آزاد ہوکر سوچاجار ہاہے۔

کے دوسرے لوگ اسلام اور مسلمان کو اس حیثیت سے تو خُلط مُلُطنہیں کرتے، لیکن ایک دوسری حیثیت سے وہ اسلام کے مستقبل کوموجودہ نسلی مسلمانوں کے دامن سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اسلام ہی کا حیابین مگران کا خیال ہے ہے کہ اسلام کا احیابین مگران کا خیال ہے ہے کہ اسلام کا احیاموقر ف ہے ان سب مسلمانوں کے ممل مسلمان بن جانے پر جواس وقت قومی ونسلی احیاموقر ف ہے ان سب مسلمانوں کے ممل مسلمان بن جانے پر جواس وقت قومی ونسلی

<sup>(</sup>١) سال زمائے كمشبورمتعقب بهندوليدر تھے۔ (جديد)

حیثیت سے مسلمان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں' کہ جب تک بیرسارے کے سارے مسلمان زہنی' اخلاقی اور عملی حیثیت سے تبدیل نہ ہوجا تھیں قدم آ گے نہیں بڑھا یا جا سکتا۔ اور بید چیز چونکہ سخت دشوار بلکہ محال نظر آتی ہے' اس لیے بیلوگ اصل مقصد کی طرف بیش قدمی کرنے کے بجائے' اوھر اُدھر کے فضول کا موں میں مختلف ضمنی مقاصد کے پیچھے ابنی قوتیں ضائع کرد ہے ہیں۔

پچھاورلوگ ہیں' جن ۔ کے سامنے اسلامی نصب العین قریب قریب بالکل واضح ہو چکا
ہے'اوروہ اس کی طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ گریہ سوال ان کو بار بار پریشان کرتا ہے' کہ
اگر ہمارے کارفر ما : ماغ اور کارکن ہاتھ' سب کے سب اسلامی نصب العین کے لیے
جدو جہد کرنے میں لگ جا نیں' تو آخر موجودہ کا فرانہ نظام تمد ن وسیاست اور اس کے
آئندہ تغیرات میں' ہماری قوم کے سیاسی و معاشی مفاد کا کیا حشر ہوگا۔ اس سوال کی اہمیت ان
کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے' کہ وہ اپنے عزم سنہ کو ملتوی کر کے کہتے ہیں' کہ پہلے اس سوال کو
صل کیا جائے' اور اصل مقصد کی طرف قدم اس وتت بڑھایا جائے' جب اپنی قوم کا کوئی
مسئلہ ہمارے 'لیصل طلب یا تی نہ رہے۔

لیکن بیتمام البحضین غیراسلامی طرز فکر اور غیراسلامی ذبیت کی پیداوار ہیں۔ اگر خالص مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دیکھا جائے تو ان میں ہے کوئی البحض ہمارے لیے البحض نہیں رہتی۔ ہمارے سامنے اصل سوال کی قوم کے احیاء کانہیں 'بلکہ مسلک اسلام کے احیاء کا ہیں رہتی۔ ہمارے سامنے اصل سوال کی قوم کے احیاء کا خیال د ماغ ہے نکالتے ہی وہ تمام مسائل کا فور کی طرح اڑ جائے 'جوقومیت کی اصطلاحوں میں سوچنے والے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ جب ہم مسلک اسلام کے ہیرو ہیں اور اس کوفروغ دینا ہمارا مقصد ہے 'تو ہمیں کسی ایسے مفاد سے کوئی دلچیسی یا ہمدردی نہیں ہوگئی 'جوکسی غیراسلامی نظام سے وابستہ ہویا اصولی اسلام سے مضادم ہو۔ ہم اپنے د ماغ کوائل کے لیے سوچنے کی پچھ بھی زحمت ندویں گے۔ قومی احیا کی ان تمام تد ہیروں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا 'جوغیراسلامی اصول پر ہنی ہوں۔ ایک قوم اور دوسری قوم کے تفوّق کی کوششوں سے بھی ہم

پوری تبری کریں گئے ہم کو جو پچھ بھی دل چپی ہوگی اسلامی نظام فکر عمل ہے اس کی تبلیغ واشاعت سے اور اس کو حکم ال بنانے کی سعی وجہد ہے ہوگی۔ مسلمانوں سے ہماراتعلق صرف ای حد تک ہوگا ، جس حد تک ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ جواپنی خواہ شِ نفس اور ہم غیر اللہ کی بندگی بندگی میں آ جائے وہ ہمارا بھائی اور رفیق ہے خواہ وہ نفی مسلمانوں میں سے آئے یاغیر مسلموں میں سے ہم پیدائشی مسلمانوں کو بھی ای مسلک کی طرف وجوت ویں گئے اور غیر مسلموں کو بھی ہمارے نزویک اسلام کا دامن نسلی مسلمانوں کو بھی اندانوں کے دامن سے بندھا ہوانہ ہوگا کہ یہ آٹھیں تو وہ بھی اُڑھے اور بیندا تھیں تو وہ بھی نہ آٹھے۔ اسلام کا دامن نسلی مسلمانوں نے باپ دادا کی جائیدا ذہیں ہے بیداس کے لیے جینے اور ای کے لیے مرنے پر تیار ہوں 'تو ہم خوش اور ہمارا خداخوش۔ ورنہ جس جہنم میں ان کا جی چاہ جا کر گر جا تیں۔ ہم اللہ کا کلمہ دوسرے انسانوں کے پاس لے جا تھیں گئے۔

دین حق کو قائم کرنے کے لیے براہِ راست جدوجہد شروع کر دی ٹیہاں تک کہاس کو قائم کر کے چھوڑا۔

ٹھیک بہی طریقہ ہے جس کی پیروی کو میں حق سمجھتا ہوں اس کی پیروی خود کرنا چاہتا ہوں اوراس کی پیروی خود کرنا چاہتا ہوں اوراس کا مشورہ ان سب لوگوں کو دیتا ہوں جن کا نصب العین اسلامی ہے۔

مول اوراس کا مشورہ ان سب لوگوں کو دیتا ہوں جن کا نصب العین اسلامی ہے۔

(ترجمان القرآن ۔ جنوری ا ۱۹۴۹)

# اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟()

اس مقالہ میں جھے اُس عمل (process) کی تشریک کرنی ہے جس سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج کل میں ویکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام بازیج اطفال بنا ہوا ہے۔ مختلف حلقوں سے اس تصوّر اور اس مقصد کا اظہار ہور ہا ہے مگر ایسے ایسے عجیب راتے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تجویز کیے جا اظہار ہور ہا ہے مگر ایسے ایسے بین اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعہ سے امریکہ رہے جا بین جن سے وہاں تک پہنچنا آتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعہ سے امریکہ تک پہنچنا۔ اس خام خیالی (loose thinking) کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاس وتاریخی اسباب ہے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہوگئی ہے جس کا نام 'اسلامی حکومت ہو گر خالص علمی اور نہ یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ وہ قائم کیونکر ہوا کرتی حکومت کی نوعیت کیا ہے 'اور نہ یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ وہ قائم کیونکر ہوا کرتی حکومت کی نوعیت کیا ہے 'اور نہ یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ وہ قائم کیونکر ہوا کرتی ہے ۔ ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے 'کہ علمی طریقہ پر اس مسئلہ کی پوری حقیق کی حالے ۔

نظام حكومت كاطبعي ارتقا

جولوگ اجتماعیات میں پھی تظرر کھتے ہیں وہ جانتے ہیں 'کہ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوی طریقہ سے نہیں بنا کرتی ۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بیں وہ بن کرتیار ہواور پھراُدھر سے لاکراس کوکسی جگہ جمادیا جائے۔ اس کی پیدائش توایک سوسائن کے اندراخلاتی نفسیاتی 'حمد نی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے بچھ ابتدائی لوازم (prerequisites) 'کچھ اجتماعی محرکات' کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں '

<sup>(</sup>١) بدايك مقاله بي جو ١٢ رسمبر ١٩٣٠ ، كواسريجي بال مسلم يوني ورشي ملي كره مي پرها حميا تها-

جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے دوہ جود میں آتی ہے۔ جس طرح منطق میں آپ دکھتے ہیں' کہ نتیجہ ہمیشہ مقد مات (premises) کی ترتیب ہی سے برآ مد ہوتا ہے۔ جس طرح علم الکیمیا میں آپ دیکھتے ہیں' کہ ایک کیمیاوی مرکب ہمیشہ کیمیاوی کشش رکھنے والے اجزا کے خصوص طریقہ پر ملنے ہی سے برآ مدہوتا ہے' ای طرح اجماعیات میں بھی سے حقیقت نا قابل انکار ہے' کہ ایک حکومت صرف ان حالات کے اقتضاء کا نتیجہ ہوتی ہے' جو کسی سوسائٹی میں بہم ہوگئے ہوں۔ پھر حکومت کی نوعیت کا تعین بھی بالگلیہ ان حالات کی سوسائٹی میں بہم ہوگئے ہوں۔ پھر حکومت کی نوعیت کا تعین بھی بالگلیہ ان حالات کی کی سوسائٹی میں بہم ہوگئے ہوں کی بیدائش کے مقتضی ہوتے ہیں' جس طرح میمکن نہیں کہ مقد مات کی نوعیت کے ہوں' اور ان کی ترتیب سے نتیجہ کچھا اور نکل آئے' درخت لیموں کا گایا جائے' اور شوونما یا کروہ پھل آم کے دینے گئے' ای طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے' کہ اسباب لگا یا جائے' ورشو ونما یا نے کے لیے مناسب ہو' مگر ارتقائی مراحل سے گزر کر جب وہ حکومت کی حکومت کے نشو ونما یا نے کے لیے مناسب ہو' مگر ارتقائی مراحل سے گزر کر جب وہ حکومت بن جائے۔

ہے گمان نہ تیجے کہ میں یہاں جبریت (determinism) کو دخل دے رہا ہوں انسانی ارادہ واختیار کی نفی کررہا ہوں۔ بلا شبہ حکومت کی نوعیت متعین کرنے میں افراد اور جماعتوں کے ارادہ و محل کا بہت بڑا حصنہ ہے مگر دراصل میں بیٹا بت کررہا ہوں کہ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو اس کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اسباب فراہم کرنا اور اسی کی طرف لے جانے والا طرزِ عمل اختیار کرنا بہر حال ناگزیر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ و لیی ہی تحریک اُٹھے اس قسم کے انفرادی کیرکٹر تیار ہوں اس طرح کا اجتماعی اخلاق ہے اس طرز کی لیڈر شب ہواور اس کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا اقتصاء اس خاص نظام حکومت کی نوعیت فطرۃ کرتی ہے جے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے اسباب وعوامل جب بہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مذت تک صدوجہد کرنے سارے اسباب وعوامل جب بہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مذت تک صدوجہد کرنے سارے اسباب وعوامل جب بہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مذت تک صدوجہد کرنے سے ان کے اندراتی طاقت پیدا ہوجاتی ہے کہ ان کی تیار کی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسری

نوعیت کے نظام صومت کا جینا دشوار ہوجا تا ہے تب ایک طبعی نتیجہ کے طور پر وہ خاص نظام صومت ابھر آتا ہے جس کے لیے ان طاقت ور اسباب نے جدو جہد کی ہو۔ بالکل اس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جب درخت پیدا ہوتا ہے اور اپنے زور میں بڑھتا چلاجا تا ہے تو نشوونما کی ایک خاص حد پر پہنچ کر اسی میں وہی پھل آنے شروع ہوجاتے ہیں جن کے لیے اس کی فطری ساخت زور کررہی تھی ۔ اس حقیقت پر جب آپ خور کریں گے تو آپ کو یہ سلیم کرنے میں ذرا تا مل نہ ہوگا کہ جہاں تحریک لیڈر شپ انفرادی سیرت جماعتی اخلاق اور حکمت عملی ہر ایک چیز ایک نوعیت کا نظام حکومت پیدا کرنے کے لیے موزوں ومناسب ہواوراً میدید کی جائے کہ ان کے تیجہ میں بالکل ہی ایک دوسری نوعیت کا نظام پیدا ہوگا وہاں بھوگا وہاں بھوگا وہاں بھوگا وہاں میں اور خام خیالی اور خام کاری کے سواکوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے۔

#### اصولي حكومت

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ وہ حکومت جس کوہم اسلامی حکومت کہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی خصوصیت جو اسلامی حکومت کو تمام دوسری حکومت کیا ہیدہے۔ وہ مجردایک حکومت سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے' کہ قومیت کاعضراس میں قطعی نا پیدہے۔ وہ مجردایک اصولی حکومت ہے۔ انگریزی میں میں اس کو (ideological state) کہوں گا۔ یہ 'اصولی حکومت' وہ چیز ہے' جس سے دنیا ہمیشہ نا آشارہی ہے اور آج تک نا آشاہے۔ قدیم زمانہ میں لوگ صرف خاندانوں یا طبقوں کی حکومت سے واقف سے۔ بعد میں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقف ہوئے محض ایک اصولی حکومت' اس بنیاد پر کہ جواس اصول کو قبول کر لیوہ بلالی اظ قومیت اسٹیٹ کو چلا نے میں حصد دار ہوگا' دنیا کے تنگ ڈ ہمن میں کبھی نہ ساسی سے عیسائیت نے اس تخیل کا بہت ہی دھندلا سائقش پایا' حکر اس کووہ کمل نظام فکر نیال سکا' جس کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ تعمیر ہوتا۔ انقلابِ فرانس میں اصولی حکومت کے خیل کی ایک ذرا ہی جھلک بنیاد پر کوئی اسٹیٹ تعمیر ہوتا۔ انقلابِ فرانس میں اصولی حکومت کے خیل کی ایک ذرا ہی جھلک انسان کی نظر کے سامنے آئی گر نیشنل ازم کی تاریکی میں گم ہوگئ۔ ('' اشتر اکیت نے اس تخیل انسان کی نظر کے سامنے آئی گر نیشنل ازم کی تاریکی میں گم ہوگئ۔ ('' اشتر اکیت نے اس تخیل

کا خاصا چر جا کیا' حتیٰ کہ ایک حکومت بھی اس کی بنیاد پرتغمیر کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے دنیا کی سمجھ میں میر تیل کچھ بچھ آنے لگا تھا' گراس کی رگ ویے میں بھی آخر کار تنیشنل ازم نسس گیا۔ابتدا ہے آج تک تمام دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مسلک ہے جوتو میت کے ہرشائبہ سے پاک کرکے حکومت کا ایک نظام خالص آئیڈیالوجی کی بنیادتھیر کرتا ہے اور تمام انسانوں کودعوت دیتا ہے' کہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے غیر قومی حکومت بنائیں۔ یہ چیز چونکہ نرالی ہے ٔاور گردو پیش کی تمام دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے ٔاس لیے نہ صرف غیرمسلم بلکہ خودمسلمان بھی اس کواور اس کے جملہ مضمرات (implications) کو بیجھنے سے قاصر ہور ہے ہیں۔ جولوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں مگر جن کے اجتماعی تصوّرات تمام تر بورپ کی تاریخ ' بورپ ہی کے سیاسیات اور علوم عمران ( social sciences) سے بین ان کے ذہن کی گرفت میں بیصور کسی طرح نہیں آتا۔ بیرون ہند کے وہ ممالک جن کی بیشتر آبادی مسلمان اور سیاسی حیثیت ہے آزاد ہے۔ وہاں اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب زمام حکومت آئی تو ان کوحکومت کا کوئی نقشہ قومی حکومت (national state)کے سوانہ سوجھا' کیونکہ وہ اسلام کے علم وشعور اور اصولی حکومت کے تصوّر ہے بالکل خالی الذّبن ہے۔ ہندستان میں بھی جن لوگوں نے اس طرز کی د ماغی تربیت پائی ہے وہ ای مشکل میں مبتلا ہیں۔اسلامی حکومت کا نام لیتے ہیں گر بے جارے اینے ذہن کی ساخت ہے مجبور ہیں' کہ ہر پھر کر جونقشہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے قومی حکومت ہی کا آتا ہے توم پرستانہ طرز فکر (nationalistic ideology)ہی میں دانستہ و نا دا نستہ کچنس جاتے ہیں' اور جو پروگرام سوچتے ہیں وہ بنیا دی طور پر قوم پرستانہ ہی ہوتا ہے۔ان کے نزدیک پیشِ نظرمسکلہ کی نوعیت بس میہ ہے کہ''مسلمان'' کے نام ہے جو ایک'' قوم''بن گئی ہے اس کے ہاتھ میں حکومت آجائے' یا کم از کم اس کو سیاسی اقتدار نصیب ہوجائے۔اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے بیجتنا بھی د ماغ پرزورڈا لتے ہیں۔ اس کے سواکوئی طریق کارانہیں نظر نہیں آتا' کہ دنیا کی قومیں عموماً جو تدابیر اختیار کیا کرتی ہیں وہی اس قوم کے لیے بھی اختیار کی جائیں۔جن اجز اسے بیقوم مرکب ہےان کوجوڑ کر

ایک شوس مجموعہ بنایا جائے ان میں نیشنل ازم کا جوش کیھونکا جائے۔ (') ان کے اندرمرکزی اقتدار ہوان کے بیشنل گارڈس منظم ہوں ان کی ایک قومی ملیشیا تیار ہوؤہ جہاں اکثریت میں ہوں وہاں اقتدار اکثریت (majority rule) کے مسلم جمہوری اصول پر ان کے قومی اسٹیٹ بن جائیں اور جہاں ان کی تعداد کم ہووہاں ان کے'' حقوق' کا تحفظ ہوجائے ان کی انفرادیت ای طرح محفوظ ہوء جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہر قومی اقلیت ان کی انفرادیت ای طرح محفوظ ہوء جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہر قومی اقلیت وائتی انفرادیت ای طرح محفوظ کرنا چاہتی ہے' ملازمتوں اور تعلیمی وائتی ان از ارات میں ان کا حقد مقرر ہوا ہے نمائند سے یہ خود چنین وزارتوں میں ایک حقوم کی حیثیت سے یہ شریک کے جائیں' وغیر ذالک من القومیات سے بیشر کے اعتبار سے بیا روس ان کے لیے نہ ہو توش قسم کے دوسرے الفاظ اسلامی اصطلاحات سے لے کر بولتے ہیں' گر اسلامی فکر کے اعتبار سے بیا دوسرے ان کے لیے نہ ہو توش قسمتی کے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے لیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے کیے اسلامی رنگ کے کیانے کا کام دیئے گئے۔

اصولی حکومت کی نوعیت آپ بہجھ لیس تو آپ کو بیہ بات بہجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت پیش ندآئے گی کہ اس کی ہنار کھنے کے لیے بیطر زِفکر بیا نداز تحریک میملی پروگرام نقطه آغاز کا بھی کا منہیں دے سکتا کجا کتھیر کے انجام تک پہنچا سکے۔ بلکہ زیادہ تھیج بیہ کہ اس کا ہر بُزوایک تنیشہ ہے جس سے اصولی حکومت کی جڑکٹ جاتی ہے۔اصولی حکومت کی جڑکٹ جاتی ہے۔اصولی حکومت کے خیل کی تو بنیاد ہی بیہ ہے کہ ہمارے سامنے قومیں اور قومنتیں نہیں صرف انسان ہیں ہم ان کے بنیاد ہی بیہ ہے کہ ہمارے سامنے قومیں اور قومنتیں نہیں صرف انسان ہیں ہم ان کے

<sup>(</sup>۱) ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیاد پر اٹھانے کے نتائج اس وقت تو کسی کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے باتھوں پاکستان میں زبان کی بنیاد پر ایک نے بیشنل ازم نے مسلمان کو مسلمان سے بچاڑ دیا اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا وہ تل عام ہوا' جس کی نظیر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر ۱۹۷۲ء میں بیجی دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلم مسلمانوں کا وہ تی الدیمان بیتر کے اٹھی کے مسلمانوں کا وہ تی کے اٹھی کے مسلم اور غیر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہوئے میں ان کور ہے کہ حق میں اور جو مسلمان سندھی نہیں ہوئے وہ وہ نہیں اور جو مسلمان سندھی نہیں ہوئے وہ دور نہیں تو میں بیان تک کی کہ مشدھ میں ان کور ہے کہ حق بھی نہیں ہے۔ (حدید)

سامنے ایک اصول اِس حیثیت سے پیش کرتے ہیں' کہ ای پر حمد ن کا نظام اور حکومت کا فرھانچ تعمیر کرنے میں ان کی فلاح ہے' اور جواس کو قبول کر لے وہ اس نظام کو چلانے میں برابر کا حصد دار ہے۔ غور سیجے' اس تخیل کو لے کروہ تحف کس طرح اُٹھ سکتا ہے' جس کے دماغ' زبان' افعال و حرکات' ہر چیز پر قومیت اور قوم پر سی کا ٹھی الگا ہوا ہو۔ اس نے تو و سیع تر انسانیت کو اپیل کرنے کا دروازہ خود ہی بند کردیا' پہلے ہی قدم پر اپنی پوزیش کو آپ نملط کر کے رکھ دیا۔ قوم پر سی اور قومی اندھی ہور ہی ہیں' جن کے لڑائی جھڑوں کی ساری بنیا و ہی قوم پر سی اور قومی ریا سیس ہیں' ان کو انسانیت کے نام پر پیکار نے اور انسانی ملاح کے اصول کی طرف بلانے کا آخر بیکونساڈ ھنگ ہے' کہ ہم خود اپنے قومی حقوق کے مطالب سے اس دعوت کی ابتدا کریں؟ کس طرح آپ کی عقل میں دائر کرنے کے دوراکر نے سے شروع کی جاسم خود ایک مقدمہ عدالت بیہ بات قبول کرتی ہے' کہ مقدمہ بازی سے لوگوں کورو کئے گن تحریک خود ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے شروع کی جاسکتی ہے؟

خلافت الهبيه

اسلامی حکومت کی دوسری خصوصیت ہے ہے کہ اس کی پوری ممارت خدا کی جا ہی کا کھیت کے تصوّر پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ (ا) ہی ہے کہ ملک خدا کا ہے۔ وہی اس کا حاکم ہے۔ کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو بھی حاکمیت حاکم ہے۔ کسی شخص کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ حکم دینے اور قانون بنانے کا حق صرف خدا کے لیے خاص ہے۔ حکومت کی صحیح شکل اس کے سواکوئی نہیں کہ انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کر ہے اور یہ حیثیت صحیح طور پر صررف دوصورتوں سے قائم ہوسکتی ہے یا تو حیثیت سے کام کر کے اور یہ حیثیت می طرف سے قانون اور دستور حکومت آیا ہویا وہ اس شخص کی پیروی کو اختیار کر ہے جس کے پاس خدا کی طرف سے قانون اور دستور آیا ہویا وہ اس خلافت کے کام میں تمام وہ لوگ شرکے ہوں گئے جو اس قانون پر ایمان لا نمیں اور داس

<sup>(</sup>ا) تفصیل کے لیے ملاحظہ دمیرارسالہ اسلام کا نظریہ سیای '۔ (قدیم)

جن کی اخلاقی و ذہنی تربیت ان کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو اسلامی حکومت کے لي طعى نا كاره بيں۔اس كواپيخشېرى اپنے دوٹر اپنے كوسلر اپنے اہل كار اپنے سيا بى اپنے جج اور مجسٹریٹ اینے تحکموں کے ڈائریکٹر'اپنی فوجوں کے قائد'اینے خارجی سفراءاوراپنے وزیر'غرض اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزاء اپنی انتظامی مشین کے تمام پرزے بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں۔اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو جو خدا کے سامنے اپنی دمہ داری کا احساس رکھتے ہوں 'جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں 'جن کی نگاہ میں اخلاقی نفع ونقصان کا وزن دنیوی نفع ونقصان سے زیادہ ہو جو ہر حال میں اس ضا بطے اور اس طرز عمل کے یابند ہوں جوان کے لیے مستقل طور پر بنا د یا گیا ہے جن کی تمام سعی و جہد کا ہدف مقصود خدا کی رضا ہو جن پر تشخصی یا قو می اغراض کی بندگی اور ہوا وہوں کی غلامی مسلط نہ ہو جو تنگ نظری وتعصب سے یاک ہوں جو مال اور حکومت کے نشہ میں بدمست ہوجانے والے نہ ہول جو دولت کے حریص اور اقتدار کے بھوکے نہ ہوں' جن کی سیرتوں میں بیہ طاقت ہوکہ جب زمین کےخزانے ان کے دست قدرت میں آئیں' تو وہ کے امانت دار ثابت ہوں' جب بستیوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے 'تو وہ راتوں کی نبینہ ہے محروم ہوجا کیں' اورلوگ ان کی حفاظت میں اپنی جان'' مال ٔ آبرو ٔ ہر چیز کی طرف ہے بےخوف رہیں جب وہ فاتح کی حیثیت ہے کسی ملک میں داخل ہوں' تو نوگوں کو ان ہے لی وغارت گری' ظلم وستم اور بدکاری وشہوت رائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو بلکہ ان کے ہر سیابی کومفتوح ملک کے باشندے اپنی جان و مال اور اپنی عورتوں کی عصمت کا محافظ یا تیں جن کی دھاک بین الاقوامی سیاست میں اس درجہ کی ہوکہ ان کی راسی انصاف پیندی اصول اخلاق کی یابندی اور عہدو پیان پرتمام دنیا میں اعتماد کیا جائے۔اس مشم کے اور صرف ای مشم کے لوگوں سے اسلامی حکومت بن سکتی ہے۔ اور یمی لوگ اس کو چلا کتے ہیں۔رہے مادّہ پرست ٔ افادی ذہنیت ( utilitarian mentality)ر کھنے والے لوگ 'جو دنیوی فائدوں اور تفض یا قومی مصلحوں کی خاطر ہمیشہ ایک نیااصول بناتے ہوں' جن کے پیش نظر نہ خدا ہو'نہ آخرت' بلکہ جن کی ساری کوششوں کا

مرکز ومحور اور ساری پالیسیوں کا مدار صرف دنیوی فائدہ ونقصان ہی کا خیال ہو وہ الیم حکومت بنانے یا چلانے کے قابل تو کیا ہوں گئے ان کا اس حکومت کے دائرے میں موجود ہونا ہی ایک عمارت میں دیمک کی موجود گی کا حکم رکھتا ہے۔

#### اسلامی انقلاب کی تبیل

اسلامی حکومت کی اس نوعیت کو ذہن میں رکھ کرغور شیجئے کہ اس منزل تک جہنچنے کی کیاسبیل ہو مکتی ہے۔ جبیا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں مکسی سوسائی میں جس فتیم کے فکری ' ا خلاقی 'تمدّ نی اسباب ومحرکات فراہم ہوتے ہیں اُن کے تعامل ہے اُسی قسم کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ بیمکن نہیں ہے کہ ایک درخت اپنی ابتدائی کونیل سے لے کر پورا درخت بنے تک تو کیموں کی حیثیت ہے نشو ونما یائے مگر بار آوری کے مرحلے پر پہنچ کر یکا یک آم کے پھل دینے لگے۔ در حقیقت اسلامی حکومت کسی معجز سے کی شکل میں صا در نہیں ہوتی ۔اس کے پیدا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ابتداء میں ایک الی تحریک اُٹھے جس کی بنیاد میں وہ نظریهٔ حیات ٔ وہ مقصد زندگی وہ معیارِ اخلاق وہ سیرت وکردار ہوجو اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے لیڈر اور کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں۔ پھروہ اپنی جدوجہد سے سوسائٹی میں اسی ذہنیت اوراسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھراسی بنیادیرتعلیم وتربیت کا ایک نیانظام أشھے جواس مخصوص ٹائب کے آدمی تیار کرے۔اس سے مسلم سائنشٹ مسلم فلسفى مسلم مورخ مسلم ماہرین مالیات ومعاشیات مسلم ماہرین قانون مسلم ماہرین سیاست ٔ غرض ہر شعبہ علم ونن میں ایسے آ دمی پیدا ہوں 'جوا بنی نظر وفکر کے اعتبار سے مسلم ہوں 'جن میں بیرقابلیت ہو کہ افکار ونظریات کا ایک پورانظام اور ملی زندگی کا ایک مکمل خا کہ اسلامی اصولوں پرمرتب کرسکیں' اور جن میں اتنی طاقت ہو کہ دنیا کے نا خدا شاس ائمہ فکر کے مقابلہ میں اپنی عقلی و ذہنی ریاست (intellectual leaderrship) کا سکتہ جما

ویں۔ ''اس د ماغی پس منظر کے ساتھ ریتحریک عملاً اس غلط نظام زندگی کے خلاف جدوجہد کرے جوگر دو پیش پھیلا ہوا ہے۔اس جدو جہد میں اس کے علم بردار مصیبتیں اُٹھا کر سختیاں تحجیل کر' قربانیاں دے کر' مار کھا کر اور جانیں دے کر اینے خلوص اور اپنے اراد۔ بے کی مضبوطی کا ثبوت دیں۔ آز مائشوں کی بھٹی میں تیائے جائیں اورایساسو نابن کرنگلیں جس کو ہر پر کھنے والا ہر طرح سے جانچ کر بے کھوٹ کامل العیار (finest standard) سونا ہی یائے۔ا بنی لڑائی کے دوران میں اپنے ہر قول اور ہر فعل سے اپنی اس مخصوص آئیڈیالوجی کا مظاہرہ کریں جس کے علم بردار بن کروہ اُٹھے ہیں۔اوران کی ہربات سے عیاں ہو کہ ایسے بے لوٹ بے غرض راست باز یا کے سیرت اثیار پیشهٔ بااصول خدا ترس لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے جس اصولی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں ضرور انسان کے کیے عدل اور امن ہوگا۔اس طرح کی جدوجہد ہے سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور رائتی موجود ہے اس تحریک میں تھنچ آئیں گئے پست سیرت لوگوں اور اد تی درجہ کے طریقوں پر چلنے والوں کے اثر ات اس کے مقابلہ میں دیتے جلے جائیں گئ عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام حکومت کی پیاس پیدا ہوجائے گئ اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے طرز کے نظام کا جلنا مشكل ہوجائے گا۔آخر كارا يك لا زمى اور طبعی نتيجہ کے طور پر وہی نظام حکومت قائم ہوجائے گا'جس کے لیے اس طور برزمین تیار کی گئی ہواور جوں ہی کہوہ نظام قائم ہوگا اس کو چلانے کے لیے ابتدائی اہل کاروں سے لے کروزراءاورنظماء تک ہردرجہ کے مناسب کل پرزے اس نظام تعلیم وتربیت کی برولت موجود ہوں گئے جس کا ذکرائجی میں کرچکا ہوں۔

یہ ہے اس انقلاب کے ظہور اور اس حکومت کی پیدائش کا فطری طریقہ جس کو اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ دنیا کے انقلابات کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ ایک خاص نوعیت کا انقلاب اسی نوعیت کی تحریک اسی نوعیت کی تحریک اسی نوعیت کی تحریک اسی نوعیت کی ایما کا جتماعی شعور اور تمد نی واخلاقی ماحول چاہتا اسی نوعیت کے ایما

<sup>(</sup>١) ملاحظه بوميرار ساله "نيانظام تعليم" \_ ( قديم)

ہے۔انقلابِ فرانس کو وہی خاص اخلاقی وذہنی اساس درکارتھی جوروسو والٹیر اور مونٹسکیو جیسے لیڈروں نے تیار کی۔ انقلابِ روس صرف مارکس کے انکار اور کینن اورٹرائسکی کی لیڈر شب اور ان بزار ہا اشتراکی کارکنوں ہی کی بدولت رونما ہوسکتا تھا جن کی زندگیاں اشتراکیت کے سانچے میں ڈھل چکی تھیں۔ جرمنی کا نیشنل سوشلزم اُس مخصوص اخلاقی' نفساتی اور حمد نی زمین ہی میں جڑ بکڑ سکتا تھا' جو ہیگل فضتے ' گیو تھے' نیشے اور بہت سے مفكرين كے نظريات اور ہٹلر كى ليڈرشپ نے تياركيا' اسى طرح سے اسلامی انقلاب بھی صرف اُسی صورت میں بریا ہوسکتا ہے جب کہ ایک عمومی تحریک قرآنی نظریات وتصوّرات اور محمدی سال تناتیکنی سیرت و کردار کی بنیاد پر اُسٹھۓ اور اجتماعی زندگی کی ساری ذہنی ٔ اخلاقی ' نفساتی اور تہذیبی بنیادوں کو طافت ورجدوجہدے بدل ڈالے۔ بیہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی 'کے قوم پرستانہ نوعیت کی کوئی تحریک جس کا پس منظر بیناقص نظام تعلیم ہوجواس وقت ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد افادی اخلاقیات ( utilitarian morals)اورمصلحت يرسى (pragmatism) يرجو اسلامي انقلاب آخر كس طرح برياسكتي ہے؟ میں اس قسم کے مجزات پر یقین نہیں رکھتا'جن پر فرانس کے سابق وزیراعظم موسیور ینویقین رکھتے ہتھے۔ <sup>(۱)</sup>میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسی تدبیر کی جائے گی ویسے ہی نتائج بر آمد ہوں گے۔

#### خام خياليال

ہمارے ہاں میہ مجھا جار ہا ہے بس مسلمانوں کی تنظیم ان کے تمام دردوں کی دوا ہے۔
''اسلامی حکومت' یا'' آزاد ہندستان میں آزاد اسلام کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل میہ بھی جا
رہی ہے' کہ مسلمان قوم جن افراد ہے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں' متحد ہوں'
اورایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں' لیکن دراصل بیقوم پرستانہ پروگرام ہے'
جوقوم بھی اپنابول بالا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہے گی'وہ یہی طریق کاراختیار کرے گی'

<sup>(</sup>۱) دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی شکست سے چندروز پہلے موسیورینو نے جواس وقت وزیر اعظم تھے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے کہ تھا' کہ''اب فرانس کوصرف ایک معجز وہی بچاسکتا ہے'اور میں معجز ات کا قائل ہوں''۔ (قدیم)

خواہ وہ ہندوتو م ہؤیا سکھ یا جرمن یا اطالوی تو م کے شق میں ڈوباہوا ایک لیڈر جوموقع وکل کے لوا وہ ہندوتو م ہؤیا سب چالیں چلنے میں ماہر ہؤاور جس میں تھم چلانے کی خاص قابلیت موجود ہو ہر قوم کی سربلندی کے لیے مفید ہوتا ہے خواہ وہ مو نجے یا ساور کر ہو یا ہٹلر یا مسولینی۔ ایسے ہزاروں لا کھوں نو جوان جوتو می عزائم کے لیے اپنے لیڈر کی اطاعت میں منظم حرکت کر سکتے ہوں ہوتو م کا حجنڈ ابلند کر سکتے ہیں قطع نظراس سے کہ وہ جاپانیت پرایمان رکھتے ہوں یا چینیت پر ایمان رکھتے ہوں یا چینیت پر ایمان رکھتے ہوں یا چینیت پر ایمان کو مقصد صرف یا چینیت پر ایمان کر مسلمان 'ایک نسلی و تاریخی قومیت کا نام ہے اور پیش نظر مقصد صرف یا چینیت پر ایس کے لیے واقعی یہی سبیل ہے جو تجویز کی جارہ ہی ہے۔ اس کے مقید میں ایکھا خاصا حصہ میں ایکھا خاصا حصہ میں ایک اسلامی انقلاب اور اسلامی طومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ تو ہی کہان انقلاب اور اسلامی طومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔

یہاں جس قوم کا نام سلمان ہے وہ ہوت مے رطب و یا بس لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیرکٹر کے اعتبار سے جھنے ٹائپ کا فرقو موں میں پائے جاتے ہیں استے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کا فرقو میں فراہم کرتی ہے۔ رشوت چوری زنا جھوٹ اور دوسرے ہیں غالبًا اس تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت چوری زنا جھوٹ اور دوسرے ذمائم اخلاق میں یہ گفار سے بچھ کم نہیں ہے۔ پیٹ بھر نے اور دولت کمانے کے لیے جو تد بیر یہ کفار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کرجق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت خدا کے نوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے جو بیا ایک مسلمان عہدہ دار موسی بے گورتا ہے جوغیر مسلم کرتا ہے بیا خلاقی حالت جس قوم کی ہواس کی حکومت پاکر وہی سب بچھ کرتا ہے جوغیر مسلم کرتا ہے بیا خلاقی حالت جس قوم کی ہواس کی مشاری سکھیڑ وں کو جھ کر کے ایک منظم گلہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے ان کولومڑی کی ہشیاری سکھانا 'یا فوجی تربیت سے ان میں بھیڑ ہے کی درندگی پیدا کر دینا 'جنگل کی مشیاری سکھانا 'یا فوجی تربیت سے ان میں بھیڑ ہے کی درندگی پیدا کر دینا 'جنگل کی کامیۃ اللہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ کون ان کی اخلاقی برتری تسلیم کر سے گا؟ کس کی نگاہیں ان کامہ تاللہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ کون ان کی اخلاقی برتری تسلیم کر سے گا؟ کس کی نگاہیں ان

کے سامنے عزت سے جھکیں گی؟ کس کے دل میں انہیں دیکھ کر اسلام کے لیے جذبہ احترام
پیدا ہوگا؟ کہاں ان کے''انفاس قدسیہ' سے ید خلون فی دین الله افواجا '' کا منظر
دکھائی دے سکے گا؟ کس جگہ ان کی روحانی امامت کاسکہ جے گا؟ اور زمین پر بنے والے
کہاں ان کا خیر مقدم اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے کریں گے؟ اعلائے کلمۃ الحق جس
کہاں ان کا خیر مقدم اپنے نوصرف ان کارکنوں کی ضرورت ہے' جوخدا سے ڈرنے والے اور
چیز کا نام ہے اس کے لیے توصرف ان کارکنوں کی ضرورت ہے' جوخدا اسے ڈرنے والے اور
خدا کے قانون پر فائدہ ونقصان کی پروا کیے بغیر جمنے والے ہوں' خواہ وہ اس نسلی مسلمان قوم
میں سے ملیں یا کسی دوسری قوم سے بھرتی ہوکر آئیں۔ ایسے دس آ دمی اس مقصد کے لیے
میں سے ملیں یا کسی دوسری قوم سے بھرتی ہوکر آئیں۔ ایسے دس آ دمی اس مقصد کے لیے
زیادہ قیمتی ہیں بہنسبت اس کے کہ وہ انہوہ جس کا میں او پر ذکر کر آئیا ہوں' ۲۵ کا لاکھ یا پچاس
لاکھ کی تعداد میں بھرتی ہوجائے۔ اسلام کوتا نے کے ان سکوں کا خز انہ مطلوب نہیں ہے' جن
پر اشرفی کا خھید لگا دیا گیا ہو۔ وہ سکہ کے نقوش دیکھنے سے پہلے بیدر یافت کرتا ہے' کہ ان
نقوش کے نیچے خالص سونے کا جو ہر بھی ہے' یانہیں۔ ایسا ایک سکہ جعلی اشرفیوں کے ڈھیر
سے اس کے نزویک زیادہ قیمتی ہے۔

پھرجس لیڈرشپ کی اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ضرورت ہے وہ الی لیڈرشپ ہے جو
ان اصولوں سے ایک انج بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوجن کا بول بالا کرنے کے لیے اسلام اُٹھا
ہے خواہ اس ہے کی بدولت تمام مسلمان بھو کے ہی کول نہ مرجا تیں بلکہ تہ تیخ ہی کیوں نہ کر
دیئے جا تیں۔ ہرمعاملہ میں اپنی قوم کا فائدہ تلاش کرنے والی اور اصول سے بے نیاز ہوکر
ہراس تد بیرکوجس میں قوم کی دنیوی فلاح نظر آئے اختیار کر لینے والی لیڈرشپ اور وہ لیڈر شپ جس میں تقویٰ اور خدا تری کا رنگ مفقو وہواس مقصد کے لیے قطعی نا کارہ ہے جس پر
اسلام نے اپنی نظر جمار کھی ہے۔

پھروہ نظام تعلیم وتر بیت جس کی بنیاداس مشہور مقولہ پررکھی گئی ہے 'کہ' چلوتم ادھر کو ہوا ہوجدھر کی''۔اس اسلام کی خدمت کے لیے کس طرح موزوں ہوسکتا ہے' جس کا تطعی نا قابل ترمیم فیصلہ یہ ہے' کہ ہوا خواہ کسی طرف کی ہو۔تم بہر حال اس راستہ پر چلو

<sup>(1)</sup> فوج ورقوج الله كروين من داخل مور بي المر 110 2:

جو خدا نے تمہارے لیے عین کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ا یک خطہ زمین حکومت کرنے کے لیے دے بھی دیا جائے ' تو آپ اسلامی اصول پر اس کا ا نتظام ایک دن بھی نہ چلاسکیں گے۔اسلامی حکومت کی پولیس ٔعدالت 'فوج' مال گز اری' فِنانس' تعلیمات اور خارجی یالیسی کو جلانے کے لیے جس ذہنیت اور جس اخلاقی روح ر کھنے والے آ دمیوں کی ضرورت ہے'ان کوفراہم کرنے کا کوئی بندوبست آپ نے نہیں کیا ہے۔ بیالیم جوآپ کے کالجوں میں دی جارہی ہے غیراسلامی حکومت کے لیے سیرٹری اور وزراء تک فراہم کرسکتی ہے' گر بُرانہ مانے'اسلامی عدالت کے لیے چیراس اور اسلامی پولیس کے لیے کانشیبل تک فراہم نہیں کرسکتی۔اور پیہ بات جدید تعلیم ہی تک محدود نبیں ہے۔ ہماراوہ پر انا نظام تعلیم جوحر کت زمین کاسرے سے قائل ہی نہیں ہے وہ بھی اس معاملہ میں اتنا نا کارہ ہے کہ اس دور جدید میں اسلامی حکومت کے لیے ایک قاضی ٔ ایک وزیر مال ٔ ایک وزیر جنگ ٔ ایک ناظم تعلیمات اور ایک سفیر بھی مہیانہیں کر سکتا۔اس تیاری پراسلامی حکومت کا حوصلہ! سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ بینا م زبان پرلاتے ہیں ان کے ذہن اسلامی حکومت کے جے تصوّر سے خالی ہیں۔ بعض لوگ بیزخیال ظاہر کرتے ہیں' کہ ایک د فعہ غیر اسلامی طرز ہی کاسہی' مسلمانوں کا تو می سٹیٹ قائم تو ہوجائے ' بھررفتہ رفتہ <sup>تعلی</sup>م وتر بیت اوراخلاقی اصلاح کے ذریعہ ہے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گرمیں نے تاریخ 'سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑ ا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں'اور اگریہ منصوبہ کا میاب ہوجائے 'تو میں اس کوایک معجز ہ مجھوں گا۔جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حکومت کا نظام اجتماعی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو' کسی مصنوعی تدبیر ہے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدانہیں کیا جا سکتا۔عمر ابن عبدالعزيز حبيبا فرمازوا جس كي يشت پرتابعينٌ وتبع تابعينٌ كي ايك بڙي جماعت بھي تھي، اس معاملہ میں قطعی نا کام ہو چکا ہے کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نتھی ہے تغلق اور عالم گیرجیسے طاقت ور بارشاہ اپنی شخصی دینداری کے باوجود نظام حکومت

میں کوئی تغیر نہ کر سکے۔ مامون الرشید جیسا با جبر دت حکمر ان نظام حکومت میں نہیں' بلکہ صرف اس کی او بری شکل میں خفیف سی تبدیلی پیدا کرنا جا ہتا تھا'اور اس میں بھی نا کام ہوا۔ بیاس وقت کا حال ہے جب کہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کرسکتی تھی۔ اب میں پیجھنے سے قاصر ہوں کہ جوقو می اسٹیٹ جمہوری طرز پر قائم ہوگا وہ اس بنیا دی اصلاح میں آخر کس طرح مدد گار ہوسکتا ہے۔جمہوری حکومت میں اقتداران لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو ووٹروں کی پیند بدگی حاصل ہو۔ ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکرنہیں ہے۔اگر وہ سیجے اسلامی سیرت وکردار کے عاشق نہیں ہیں۔اگر وہ اسے بے لاگ عدل اور ان بے لیک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے تو ان کے دوٹول سے بھی ''مسلمان'' قشم کے آ دمی منتخب ہوکر' یارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔اس ذریعہ سے تو افتدار انہی لوگوں کو ملے گا'جومردم شاری کے رجسٹر میں جا ہے مسلمان ہوں مگراہے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ گئی ہو۔ال مسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی ہے ہیں کہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جس پرغیر مسلم حکومت میں ہتھ۔ بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر کیونکہ وہ ' قومی حکومت'' جس پر اسلام کا نمائش کیبل لگا ہوگا انقلاب کا راستہ رو کئے میں اس سے بھی زیادہ جری اور ہے باک ہوگی جتنی غیرمسلم حکومت ہوتی ہے غیرمسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزادی ہے' وہ 'دمسلم قومی خکومت' ان کی سز ایھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی' اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمتہ القدعلیہ ہی رہیں گے۔ پس میں معطاقطعی غلط ہے کہ اس قسم کی ' وقومی حکومت' کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہوسکتی ہے''۔اب سوال رہے' کہ اگر ہم کو اس حکومت میں بھی اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے ہی کی کوشش کرنی پڑے گی' اور اگر جمیں بیا کام حکومت کی امداد کے بغیر بلکہ اس کی مزاحمت کے باوجود اپنی قربانیوں ہی ہے کرنا ہوگا' تو ہم آج ہی سے بیراومل کیوں نہ اختیار کریں؟ اس نام نہاد' 'مسلم حکومت' کے انتظار میں اپنا وقت یا اس کے قیام کی

کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی جمافت آخر ہم کیوں کریں جس کے متعلق ہمیں پیمعلوم میں اپنی قوت ضائع کرنے کی جمافت آخر ہم کیوں کریں جس کے متعلق ہمیں پیمعلوم ہے کہ وہ ہمارے مقصد کے لیے نہ صرف غیر مفید ہوگی ، بلکہ پچھ زیا وہ ہی سدِّ راہ ثابت ہوگی۔ (۱)

### اسلامی تحریک کامخصوص طریق کار

اب میں ایک مخضر تاریخی بیان کے ذریعہ سے اس امرکی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اسلامی انقلاب کے لیے اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے اور از مرنو تیار کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے اور اس جدوجہد کا وہ مخصوص طریق کار (technique) کیا ہے جس سے میکا میا بی کی منزل تک پہنچتی ہے۔

<sup>(&#</sup>x27;) پاکتان کی ۲۵ ماله تاریخ سے بیات کس صد تک ثابت ہوئی ہے وہ ناظرین کے سامنے ہے۔ (جدید)

کوپیش بی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ (')س معاملہ میں ہم کو صرف ایک بی جگہ سے صاف اور کھمل رہنمائی ملتی ہے اور وہ سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہزی عقیدت مندی ہی نہیں ہے 'بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے اس طرف رجوع کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں سے صرف ایک محرصلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہالیڈر ہیں۔ اسلامی تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کراسلامی اسٹیٹ کے قیام ہیں جن کی زندگی میں ہم کواس تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کراسلامی اسٹیٹ کے قیام سے اور پھر قیام کے بعداس اسٹیٹ کی شکل دستور داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نبج سے ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی شک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی کرتا ہوں۔

رسول الشعلی الشعلیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر مامور ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم بے کہ دنیا میں بہت ہے اخلاقی محمد نی معاشی اور سیاسی مسائل حل طلب سے روی اور ایرانی امپیر ملزم بھی موجود تھا۔ طبقاتی امتیازات بھی ہے۔ ناجائز معاشی انقاع ایرانی امپیر ملزم بھی موجود تھا۔ طبقاتی امتیازات بھی بھیلے ہوئے شے خود آپ کے اپنے ملک میں بہت ہے ایسے پیچیدہ مسائل موجود سے جوایک لیڈر کے ناخن تدبیر کا انتظار کررہ سے سے ساری قوم جہالت اخلاقی پستی افلاس طوائف الملوکی اور خانہ جنگی میں مبتائقی کویت سے یمن تک مشرقی اور جنو بی عرب کے تمام ساحلی علاقے عواق کے ذر خیز مبتائقی کویت سے یمن تک مشرقی اور جنو بی عرب کے تمام ساحلی علاقے عواق کے ذر خیز حوال میں جان کی سرحد تک روی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حوال میں جان میں حجاز کی سرحد تک روی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حوال میں بیون کی سرحد تک روی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حوال میں بیون کی سرحد تک روی تسلط کے مین مقابل جش کی حوال میں بیون سرحالی مقارم خربی ساحل کے مین مقابل جش کی عرب کور کی سرحال کے مین مقابل جش کی عرب کی ساحل کے مین مقابل جش کی عرب کور کی سرحال کے مین مقابل جش کی عرب کی ساحل کے مین مقابل جش کی مور کی سرحال کے مین مقابل جش کی ساحل کے مین مقابل جش کی سرحال کور کی سرحال کی سرحال کی سرحال کی میں مقابل جش کی سرحال کیں مقابل جش کی سرحال ک

<sup>(&#</sup>x27;) چونگہ کئے علیہ السلام کا طریق تعلیم و تربیت بھی اس تحریک کے ابتدائی مرسطے کو بچھنے کے لیے مفید ہے اس لیے انجیل متی ولوق کے چندا قتباس ہ اس منہمون کے ضمیرہ کے طور پر آخر ہیں درج کردیئے سکتے ہیں۔ (قدیم)

عیمائی حکومت موجود تھی' جو چند ہی سال پہلے مکہ پر چڑھائی کر چکی تھی۔اس کے ہم ندہب اور اس سے ایک گونہ معاشی وسیاس تعلق رکھنے والوں کا ایک جتھا خود حجاز اور یمن کے درمیان نجران کے مقام پر موجود تھا۔ بیسب کچھتھا مگر جس لیڈر کوالٹد نے رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا اس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کی طرف دی کہ خدا کے سواتمام الہوں کو چھوڑ مسئلہ کی طرف دی کہ خدا کے سواتمام الہوں کو چھوڑ دواور صرف اسی ایک اللہ کی بندگی قبول کرو۔

اس کی وجہ بیرند تھی کہ اُس رہنما کی نگاہ میں دوسرے مسائل کوئی اہمیت نہ رکھتے ہتھے یا وہ کسی توجہ کے لائق ہی نہ تھے۔ آپ کومعلوم ہی ہے کہ آگے چل کر اس نے ان سب مسئلوں کی طرف تو جہ کی ٔ اور ان سب کو ایک ایک کر کے حل کیا۔ نگر ابتداء میں ان سب کی طرف ہےنظر پھیر کراُس ایک چیز پرتمام زورصرف کرنے کی وجہ بیتھی کہ اسلامی تحریک کے نقطہ نظر سے انسان کی اخلاقی وحمد نی زندگی میں جتنی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان سب کی بنیادی علّت انسان کا اینے آپ کو خود مختار (independent) اور غیر ذمته دار (Irresponsible) تجھنا' بالفاظِ دیگرآ پ اپناالہ بننا ہے یا پھر بیہ ہے کہ وہ اللہ العالمین کے سواکسی دوسرے کوصاحب امرتسلیم کرے خواہ وہ دوسرا کوئی انسان ہویا غیرانسان۔ بیہ چیز جب تک جڑ میں موجود ہے اسلامی نظریہ کی رُو ہے کوئی او پری اصلاح 'انفرادی بگاڑیا اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔ایک طرف سے خرالی کو دور کیا جائے گا 'ادرکسی دوسری طرف سے وہ سرنکال لے گی۔لہذااصلاح کا آغاز اگر ہوسکتا ہے' توصرف اسی چیز ہے ہوسکتا ہے' کہایک طرف تو انسان کے دیاغ سے خودمختاری کی ہوا کو نکالا جائے' اوراً ہے بتایا جائے کہ توجس دنیا میں رہتا ہے وہ درحقیقت بے بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے بلکہ فی الواقع اس کا ایک بادشاہ موجود ہے اور اس کی بادشاہی نہ تیرے تسلیم کرنے کی مختاج ہے نہ تیرے مٹائے سے مٹ سکتی ہے نہ تو اس کے حدود سلطنت سے نکل کر کہیں جا سکتا ہے۔اس اُمت اورانل وا قعد کی موجود گی میں تیرا خودمختاری کا زُعم ایک احمقانہ غلط ہی کے سوا کچھ ہیں ہے جس کا نقصان لامحالہ تیرے ہی او پر عائد ہوگا'عقل اور حقیقت پیندی

(realism) کا تقاضا ہے ہے کہ سیدھی طرح اس کے حکم کے آگے سر جھکا دے اور مطبع بندہ بن کررهٔ دوسری طرف اس کووا قعہ کا بیر پہلوجھی دکھا دیا جائے کہ اس پوری کا سُنات میں صرف ایک ہی بادشاہ ٔ ایک ہی مالک اور ایک ہی مختار کارہے۔ کسی دوسرے کونہ یہاں حکم چلانے کا حق ہے اور نہ واقع میں کسی کا حکم جلتا ہے۔اس لیے تو اس کے سواکسی کا بندہ نہ بن کسی کا حکم نہ مان کسی کے آ گے سرنہ جھکا۔ یہاں کوئی ہر ہائینس نہیں ہے ہائینس صرف ایک ہی کوزیبا ہے یہاں کوئی ہر ہولی تس نہیں ہے ہولی نس ساری کی ساری ای ایک کے لیے خاص ہے يہاں کوئی ہزلارڈ شپ نہيں ہے لارڈ شپ بالکليہ اس ايک کا حصتہ ہے يہاں کوئی قانون ساز (law giver) بیس ہے قانون ای کا ہے اور وہی قانون بنانے کاحق دار وسرز ادار ہے یہاں کوئی سر کار' کوئی ان داتا' کوئی ولی و کارساز' کوئی دعائیں سننے والا اور فریا درس تہیں ہے کسی کے پاس اقتدار کی تنجیاں نہیں ہیں مسی کو برتری دفو قیت حاصل نہیں ہے زمین سے آسان تک سب بندے ہی بندے ہیں۔ رب اور مولی صرف ایک ہے۔ لہذا تو ہر غلامی ا ہراطاعت مریابندی ہے انکار کر دے اور اس ایک کاغلام مطیع اور پابند حکم بن جا۔ بیہ تمام اصلاحات کی جز اور بنیاد ہے۔ای بنیاد پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی پوری عمارت ادھڑ کرازسرِ نوایک نے نقشے پر بنتی ہے اور سارے مسائل جوانسانی زندگی میں آ دم عدانلام سے لے کراب تک پیدا ہوئے اور اب سے قیامت تک پیدا ہول گے اس بنیاد پرایک نے طریقہ ہے کل ہوتے ہیں۔

محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اصلاح کی وعوت کو بغیر کسی سابق تیاری اور بغیر کسی تمہیدی کارروائی کے براو راست پیش کردیا۔ انہوں نے اس دعوت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی ہیر پھیر کا راستہ اختیار نہ کیا 'کہ پہلے پچھسیاسی یا سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں اثر بیدا کیا جائے' پھراس اثر سے کام لے کر بچھ حا کما نہ اختیارات حاصل کیے جائیں پھر ان اختیارات سے کام لے کر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلاتے ہوئے' اس مقام تک لے گھر ان اختیارات سے کام لے کر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلاتے ہوئے' اس مقام تک لے آئیں۔ بیسب پچھ' پچھٹے ہیں' کہ وہاں ایک شخص اُٹھا' اور چھوٹے ہی اس فی نظر نہ نے لااللہ الااللہ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کم کسی چیز پر ایک لیحہ کے لیے بھی اس کی نظر نہ

تھےری۔اس کی وجہ محض پغیرانہ جرأت اور جوش نہیں ہے۔ دراصل اسلامی تحریک کاطریق کار ہی کہی ہے۔ وہ اثریا وہ نفوذ واقتدار جو دوسرے ذرائع سے پیدا کیا جائے۔اس اصلاح کے کام میں پچھ بھی مددگا رئیس۔جولوگ لاالله الااالله کے سواسی اور بنیاد پر آپ کا ساتھ دیتے رہے ہوں وہ اِس بنیاد پر تعمیر جدید کرنے میں آپ کے سی کام نہیں آسکتے۔ اِس کام میں تووہ کو لوگ الله الاالله کی آوازئن کر ہی آئیں کام میں تووہ کو لوگ الله الاالله کی آوازئن کر ہی آئیں کو چیز میں ان کے لیے شش ہوائی حقیقت کوہ وزندگی کی بنیاد بنا تیں اور اِسی اساس پروہ کام کرنے کے لیے شخص کے تد براور کام کرنے کے لیے شخص کے تد براور کام کرنے کے لیے آٹھیں۔ لہذا اِسلامی تحریک کو چلانے کے لیے جس خاص قسم کے تد براور حکمت عملی کی ضرورت ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کسی تمہید کے بغیر کام کا آغاز اِسی وعرب توحید سے کیا جائے۔

تو حید کا بی تصور محض ایک فرہی عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں اس سے اجتماعی زندگی کا وہ پورانظام جوانسان کی خود مختاری کیا غیر اللہ کی حاکیت والو ہیت کی بنیاد پر بناہو ہر بنیادسے اُ کھڑ جاتا ہے اور ایک دوسری اساس پرنی عمارت تیار ہوتی ہے۔
اس جن و نیا آپ کے مؤ ذن کو اشھوں ان الا الله الا الله کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے مخسنڈ ہے بیٹوں سن لیتی ہے کہ نہ پکار نے والا جانتا ہے کہ کیا پکار رہا ہوں 'نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور کوئی مقصد نظر آتا ہے کیکن اگر میں معلوم ہوجائے کہ اس اعلان کا مقصد سے ہے 'اور اعلان کر نے والا جان ہو جھ کڑ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میر اکوئی بادشاہ یا فرماز وانہیں ہے کوئی حکومت میں تسلیم نہیں کرتا 'کسی قانون کو میں نہیں مانتا' کسی عدالت کے حدود واضتیارات (juris diction) مجھ تک نہیں چہنچے 'کسی کا حکم میر سے لیے کہ نہیں ہے کہ کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں 'کسی کے اختیازی حقوق کسی کی ریاست کسی کا تقدین کسی کی ریاست کسی کا تقدین کسی کے اختیارات میں نہیں مانتا' ایک اللہ کے سوا میں سب کا باغی اور سب سے مخرف کسی کہ وائے ہیں گا ہوں گوری ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں 'کہ اس صدا کو کہیں بھی ٹھنڈ ہے پیٹوں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
اس خواہ کسی سے لڑنے جا عیں یا نہ جا عیں و نیا خور آپ سے لڑنے آ جائے گی ۔ یہ آواز بلند آسے خواہ کسی سے لڑنے جا عیں یا نہ جا عیں ونیا خور آپ سے لڑنے آبائے گی ۔ یہ آواز بلند کرتے ہی آپ کے دشمن ہوگئے ہیں اور ہر آبھاں آپ کے دشمن ہوگئے ہیں اور ہر آبور ہی تے ہی آپ کو یوں محمول ہوگا کہ یکا یک زیلی ورآسیاں آپ کے دشمن ہوگئے ہیں اور ہر

طرف آپ کے لیے سانپ کی قو اور درندے ہیں۔

يهي صورت اس وقت پيش آئي جب محرصلي الله عليه وسلم نے بير آ واز بلند كي - يكار نے والے نے جان کر یکارا تھا' اور سننے والے جھتے تھے' کہ کیا یکارر ہاہے'اس کیے جس جس پر جس پہلو سے بھی اس بکار کی ضرب بڑتی تھی وہ اس کو دبانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔ « نحار بول کو این برجمنیت و یا یا ئیت کا خطره اس میں نظرآیا۔ رئیسوں کو اپنی ریاست کا' ساہوکاروں کواپنی ساہوکاری کا نسل پرستوں کواییے سلی تفوق (racial superriority) كا وم پرستول كواپن قوميت كا اجداد پرستول كواپنے باپ دادا كے موروتی طريقه كا غرض ہر بت کے پرستار کوایئے بت کے ٹوٹنے کا خطرہ ای ایک آواز میں محسوں ہوا' اس لیے اَلْكُفُوُ مِلَّةُ وَاحِدَةً وه سب جوآبس من از اكرتے تھے۔اس نئ تحريك سے ازنے كے ليے ا یک ہو گئے۔اس حالت میں صرف وہی لوگ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جن کا ذہن صاف تھا۔جوحقیقت کو بھے اور تسلیم کرنے کی استعدادر کھتے تھے جن کے اندراتی صدافت بیندی موجود تھی کہ جب ایک چیز کے متعلق جان لیں کہن ہیہ ہے تو اس کی خاطر آگ میں کودنے اور موت سے کھلنے کے لیے تیار ہوجا کیں۔ایسے بی لوگوں کی اس تحریک کے لیے ضرورت تھی۔وہ ایک ایک دو دو چار چار کر کے آتے رہے اور کش مکش بڑھتی رہی۔ کسی کا روز گارچھوٹا۔ کسی کو گھروالوں نے نکال دیا۔ کسی کے عزیز' دوست' آشنا' سب جھوٹ گئے۔ کسی پر مارپڑی۔ کسی کوقید میں ڈالا گیا' کسی کو پنتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا' کسی کی سربازار پتھروں اور گالیوں ہے تواضع کی گئی' کسی کی آئکھ پھوڑ دی گئیں' کسی کا سر بھاڑ دیا گیا' کسی کو عورت مال حکومت وریاست اور ہرممکن چیز کالالح دے کرخریدنے کی کوشش کی گئی۔ میہ سب چیزیں آئیں'ان کا آنا ضروری تھا'ان کے بغیراسلامی تحریک نہ مستحکم ہوسکتی تھی'اور نہ بره سكتي تقي -

ان کا پہلا فائدہ بیتھا' کہ گھٹیافتہم کے بودی سیرت اورضعیف ارادہ رکھنے والے لوگ' اس طرف آئی نہ سکتے ہے۔ جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جو ہرتھا' جس کی دراصل ضرورت تھی۔ کوئی دوسری صورت کام کے آدمیوں کو تا کارہ آدمیوں سے جھانٹ کرالگ

نکال لینے کی اس کے سوانہ تھی کہ جو بھی آئے وہ اس بھٹی میں سے گزر کر آئے۔ پھر جولوگ آئے ان کواپنی کسی ذاتی غرض کے لیے یا کسی خاندانی یا قومی مقصد کے کیے ہیں بلکہ مض حق وصدافت کے لیے صرف خدااوراس کی رضا کی خاطر مصائب وآلام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ای کے لیے وہ پٹے ای کے لیے : صو کے مرے اس کے لیے دنیا بھر کی جفا کار بول کا تختهٔ مشق ہے۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان میں وہ سے اسلامی ذہنیت پیدا ہوتی گئی جس کی ضرورت تھی۔ان کے اندر خالص اسلامی سیرت پیدا ہوئی۔ان کی خدا پرستی میں خلوص آتااور بره حتاجلا گیا۔مصائب کی اس زبر دست تربیت گاہ میں کیفیتِ اسلامی کا طاری ہوناایک طبعی امرتھا۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے اُٹھتا ہے اور اس کی راہ میں کش مکش ' جدوجہد مصیبت تکلیف پریشانی مار قید فاقہ جلاوطنی وغیرہ کےمرحلوں سے گزرتا ہے تو اس ذاتی تجربه کی بدولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس کے قلب وروح پر چھا جاتی ہیں اور اس کی بوری شخصیت اس مقصد میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس مقصد کی بھیل میں مدو دینے کے لیے نمازان پرفرض کی گئی تا کہ نظر کی پراگندگی کاہرامکان دور ہوجائے۔اپنے نصب العین پران کی نگاہ جمی رہے جس کووہ حاکم مان رہے ہیں۔اس کی حاکمیت کا بار باراقر ارکر کے وہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوجا کیں۔جس کے حکم کے مطابق انہیں اب و نیامیں کام كرنا باس كاعالم الغيب والشهادة بونا ال كامالك يوم الدين بونا ال كاقاهر فوق عبادم ہونا کیوری طرح ان کے ذہن تشین ہوجائے اور کسی حال میں بھی اس کی اطاعت کے سواد وسرے کی اطاعت کا خیال تک ان کے دل میں نہ آنے یائے۔ ایک طرف آنے والول کی تربیت اس طرح ہور ہی تھی اور دوسری طرف اسی کش مکش کی وجہ سے اسلامی تحریک پھیل بھی رہی تھی۔ جب لوگ دیکھتے تھے کہ چندانسان پیٹے جا رہے ہیں' توخواہ مخواہ ان کے اندر بیمعلوم کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا' کہ آخر بیسارا ہنگامہ ہے کس لیے؟ اور جب انہیں بیمعلوم ہوتا تھا' کہزن زرز مین کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے' کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں ہے۔ بیاللہ کے بندے صرف اس لیے بٹ رہے ہیں کہ ایک چیز کی صدافت ان پرمنکشف ہوئی ہے تو ان کے دلوں میں آپ ہے آپ بیجذ بہ پیدا ہوتا تھا کہاں چیز کومعلوم کریں' آخرالی کیا چیز ہے' جس کے لیے بیلوگ ایسے ایسے مصائب برداشت كررے ہيں؟ پھر جب انہيں معلوم ہوتا كه وہ چيز ہے لااله إلا الله اوراس سے انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انقلاب رونما ہوتا ہے اور اس دعوت کو لے کرا پیے لوگ أیھے ہیں' جو تھن صدافت وحقیقت کی خاطر' دنیا کے سارے فائدوں کوٹھکرا رہے ہیں' اور جان' مال ٔ اولا د مبرچیز کوقر بان کررہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ان کے دلوں پر جتنے یردے پڑے ہوئے تھے وہ جاک ہونے لگتے تھے۔اس پس منظر کے ساتھ بیسچائی تیرکی طرح نشانے پر جا کر بیٹھتی تھی۔ یہی وجد تھی کہ بحز ان لوگوں کے جن کوذ اتی وجاہت کے تکبر یا اجداد پرئی کی جہالت' یا اغراض دنیوی کی محبت نے اندھا بنا رکھا تھا' اور سب لوگ اس تحریک کی طرف تھنچتے چلے گئے۔ کوئی جلدی تھنچا اور کوئی زیادہ دیر تک اس کش مکش کی مزاحمت کرتار ہا مگر دیریاسویر ہرصدافت پسند' بےلوث آ دمی کواس طرف کھنچاہی پڑا۔ اس دوران میں تحریک کے لیڈر نے اپنی شخصی زندگی سے اپنی تحریک کے اصولوں کا اور ہراس چیز کا جس کے لیے بیتحریک اُٹھی تھی' پورا پورا مظاہرہ کیا۔ان کی ہر بات ہو فعل اور ہر حرکت سے اسلام کی روح شیکتی تھی اور آ دمی کی سمجھ میں آتا تھا' کہ اسلام کیے کہتے ہیں بیہ ایک بڑی تفصیل طلب بحث ہے جس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں۔ مگر مخضر آ چند نمایاں باتوں کامیں یہاں ذکر کروں گا۔

ان کی بیوی حفرت خدیجہ رض القاعم کی دعوت شروع ہوئی' تو آنحضرت مان اللہ ان کے مال سے تجارت کرتے ہے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی' تو آنحضرت مان اللہ اللہ کا سارا تجارتی کاروبار بیٹے گیا' کیونکہ ہمتن اپنی دعوت میں مصروف ہوجائے اور تمام عرب کو اینا دشمن بنا لینے کے بعد بیکام نہ چل سکتا تھا۔ جو کچھ پچھلاا ندوختہ تھا'اس کومیاں اور بیوی دونوں نے اس تحریک کے بعد بیکام نہ چل سکتا تھا۔ جو پچھ پچھلاا ندوختہ تھا'اس کومیاں تک آئی کہ دونوں نے اس تحریک کے بھیلا نے پر چندسال میں لٹادیا۔ آخر کارنوبت یہاں تک آئی کہ جب آنحضرت مان اللہ این تبلیغ کے سلسلہ میں طائف تشریف لے گئے' تو وہ شخص جو بھی جو بھی حجاز کا ملک التجارتھا'اس کوسواری کے لیے ایک گدھا تک میسر نہ ہوا۔

قریش کے لوگوں نے آنحضرت مان اللہ کے سامنے حجاز کا تخت پیش کیا۔ کہا کہ ہم

آپ کوا پنا بادشاہ بنالیں گئے عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دے دیں گئے دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گئے بشرطیکہ آپ اس تحریک ہے باز آجا کیں۔گروہ شخص جوانسان کی فلاح کے لیے اُٹھا تھا۔اس نے ان سب پیش کشوں کو تھکرا دیا اور گالیاں اور پتھر کھانے پر راضی ہوگیا۔

قریش اور عرب کے سرواروں نے کہا کہ محد صافی تالیج! ہم تمہارے ماس کیے آکر بینصیں اور تمہاری باتیں کیسے تیں جب کہتمہاری مجلس میں ہروقت غلام مفلس (معاذ اللہ) تمین لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جوسب سے زیادہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کوتم نے اپنے گر دو پیش جمع کررکھا ہے انہیں ہٹاؤ تو ہم تم سے ملیں مگروہ محض جوانسانوں کی او پج نیج برابر کرنے آیا تھا'اس نے رئیسوں کی خاطر غریبوں کو دُھتکار نے سے انکار کردیا۔ ا پن تحریک کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک اپنی قوم اپنے قبیلہ اینے خاندان کسی کے مفاد کی مجھی پروانبیس کی۔اسی چیز نے دنیا کو یقین دلایا کہ آپ انسان بحیثیت انسان کی فلاح کے لیےاُ تھے ہیں اور اس چیز نے آپ کی دعوت کی طرف ہر توم کے انسانوں کو تھینجا۔ اگر آپ اینے خاندان کی فکر کرتے توغیر ہاشمیوں کواس فکر سے کیا دلچیں ہوسکتی تھی؟ اگر آپ سان شائی اس بات کے لیے بھی بے چین ہوتے کہ قریش کے ا قتد ارکوتوکسی طرح بحیالوں توغیر قریشی عربوں کو کیا پڑی تھی کہاس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ سالانٹھائیکٹر عرب کی برتری کے لیے اُٹھتے توجش کے بلال "،روم کے صہیب "اور فارس کے سلمان کوکیا غرض تھی کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے؟ دراصل جس چیز نے سب كو كھينجاوه خالص خدا پرتى تھى مرذ اتى 'خاندانی' قومی طنی غرض سے تممل بےلو ثی تھی۔ مکہ ہے جب آپ مالی تھائی کو بھرت کرنی پڑی تو وہ تمام امانتیں جودشمنوں نے آپ کے یاس رکھوائی تھیں۔حضرت علی ؓ کے سپر دکر کے نکلے کہ میرے بعد ہرایک کی امانت اس کو پہنچا دینا۔ دنیا پرست ایسے موقع پر جو کچھ ہاتھ لگتا ہے کے کر چلتے ہیں۔ مگر خدا پرست نے اپنی جان کے دشمنوں 'اپنے خون کے پیاسوں کا مال بھی انہیں واپس پہنچانے کی فکر کی اوراس وفت کی جب کہوہ اس کے تل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بیہوہ اخلاق تھا'جس کودیکھے کر

عرب کے لوگ دنگ رہ گئے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ دوسال کے بعد بدر کے میدان میں آنحضرت سانیٹنیے ہی کے خلاف لڑنے کھڑے ہوئے ہوں گے توان کے دل اندر سے کہدرہے ہول کے کہ بیتم کس سے لڑرہے ہو؟ اُس فرشتہ خصلت انسان ہے جول گاہ سے رخصت ہوتے وقت بھی انسانوں کے حقوق اور امانت کی ذمتہ داری کوہیں بھولتا؟ اس وفت ان کے ہاتھ صند کی بنا پرلڑتے ہوں گے مگران کے دل اندر سے بھنچ رہے ہوں گے۔ عجب نہیں کہ بدر میں کفار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے ایک سبب ریجی ہو۔ سا برس کی شدید جدوجہد کے بعد وہ وقت آیا جب مدینہ میں اسلام کا ایک حجوثا سا اسٹیٹ قائم کرنے کی نوبت آئی۔اس وفت ڈھائی تین سو کی تعداد میں ایسے آ دمی فراہم ہو چکے سے جن میں ہے ایک ایک اسلام کی پوری تربیت یا کراس قابل ہو چکا تھا' کہس حیثیت میں بھی اسے کام کرنے کا موقع ملے مسلمان کی حیثیت سے اس کو انجام دے سکے۔اب بیلوگ ایک اسلامی اسٹیٹ کو جلانے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ وہ قائم کر دیا کیا۔ دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کی رہنمائی کی اور اس مختصر سی مدت میں ہرشعبہ حکومت کواس اسلامی طرز پر جلانے کی پوری مشق ان لوگوں کو کرا دی۔ بیہ دور اسلامی آئیڈیالوجی کے ایک مجر دخیل (abstract idea) سے ترقی کر کے ایک مکمل نظام تمدّ ن بننے کا دور ہے جس میں اسلام کی انتظامی تعلیمی عدالتی معاشی معاشرتی 'مالی' جنگی بین الاقوامی یالیسی کا ایک ایک پہلو واضح ہوا' ہر شعبۂ زندگی کے لیے اصول ہے' ان اصولوں کو عملی حالات پرمنطبق کیا گیا' اس خاص طرز پر کام کرنے والے کارکن تعلیم اور تربیت اور ملی تجربہ سے تیار کیے گئے اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمر انی کا ایسانمونہ پیش کیا کہ آٹھ سال کی مختصر مذت میں مدینہ جیسے ایک جھوٹے سے قصبہ کا سٹیٹ یورے عرب کی سلطنت میں تبدیل ہوگا۔ جوں جوں لوگ اسلام کواس کی عملی صورت میں اور اس کے نتائج کومحسوں شکل میں دیکھتے ستھے خود بخو د اس بات کے قائل ہوجاتے ہتھے کہ فی الواقع انسانیت اس کا نام ہے ٔ اور انسانی فلاح اس چیز میں ہے۔ بدترین دشمنوں کوبھی آخر قائل ہوکراسی مسلک،کوقبول کرنا پڑاجس کےخلاف وہ ٹزرے تھے۔خالد مین دلید قائل ہوئے۔ ابوجہل کے بیٹے عکرمہ قائل ہوئے۔ ابوسفیان قائل ہوئے۔ قاتلِ حمزہ وشی قائل ہوئے۔ قاتلِ حمزہ وشی قائل ہوئے۔ ہند جگر خوارتک کو آخراس شخص کی صدافت کے آگے سرتسلیم خم کر دینا پڑا 'جس سے بڑھ کراس کی نگاہ میں کوئی مبغوض نہ تھا۔

غلطی سے تاریخ نگاروں نے غزوات کوا تنانما یاں کردیا ہے کہلوگ سمجھتے ہیں عرب کا بیرانقلاب لڑائیوں سے ہوا۔ حالانکہ آٹھ سال کی تمام لڑائیوں میں جن سے عرب جیسی جنگجو قوم مسخر ہوئی طرفین کے جانی نقصان کی تعدا ہزار بارہ سو سے زیادہ نہیں ہے۔ انقلابات کی تاریخ اگرا ہے چیش نظرے تو آپ کوشکیم کرنا ہوگا کہ یہ انقلاب غیرخونی انقلاب (bloodless revolution) کے جانے کا مستحق ہے۔ پھراس انقلاب میں فقط ملک کاطریق انتظام ہی تبدیل نہیں ہوا' بلکہ ذہنتیں بدل گئیں۔نگاہ کا زاویہ بدل گیا' سوچنے كاطريقة بدل كيا' زندگي كاطرز بدل كيا'اخلاق كي د نيابدل گئ عادات اورخصائل بدل كيخ غرض ایک بوری قوم کی کا یا پلٹ کررہ گئی۔ جوز انی تھےوہ عورتوں کی عصمت کے محافظ بن گئے۔جوشرابی تھے وہ منع شراب کی تحریک کے علمبر دار بن گئے۔جوچوراوراُ حکے تھے ان کا احساس دیانت اتنا نازک ہوگیا' کہ دوستوں کے گھر کھانا کھانے میں بھی ان کواس بنا پر تائل تھا' کہ ہیں نا جائز طریقہ پر دوسروں کے مال کھانے کا اطلاق اس فعل پر بھی نہ ہوتا ہو' حتیٰ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کو انہیں اطمینان دلاتا پڑا کہ اس طرح کے کھانے میں کوئی مضا نُقد نبیں۔ ''جو ڈاکواور کٹیرے تھے وہ اتنے متدین بن گئے کہان کے ایک معمولی سیابی کو یابی تخت ایران کی فتح کے موقع پر کروڑوں کی قیمت کا شاہی تاج ہاتھ لگا' اور وہ رات کی تاریکی میں اینے ہوند لگے ہوئے کمبل میں اسے جھیا کرسید سالار کے حوالے کرنے کے لیے پہنچا' تا کہاس غیر معمولی واقعہ ہے اس کی ویانت کی شہرت نہ ہوجائے 'اوراس کے خلوص پرریا کاری کامیل نه آ جائے۔وہ جن کی نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی' جو ا پنی بیٹیوں کوآپ اپنے ہاتھ سے زندہ دنن کرتے تھے ان کے اندر جان کا اتنااحتر ام پیدا ہوگیا' کہ سی مرغ کوبھی ہے رحمی ہے گئل ہوتے نہ دیکھے سکتے تھے۔وہ جن کوراست بازی اور

<sup>(</sup>۱) ملاحظه به وسوره أور 61:24 (۱)

انصاف کی ہوا تک نہ گئی تھی 'ان کےعدل اور رائ کا بیرحال ہو گیا' کہ خیبر کی صلح کے بعد جب ان کا تحصیل داریبود یوں سے سرکاری معاملہ وصول کرنے گیا' تویبود یوں نے اس کوایک بیش قرار رقم اس غرض کے لیے پیش کی کہ وہ سر کاری مطالبہ میں پچھ کمی کر دیے مگراس نے رشوت کینے سے انکارکر دیا اور حکومت اور یہو دیوں کے درمیان پیداوار کا آ دھا آ دھا حصتہ ال طرح تقتیم کیا کہ دو برابر کے ڈھیر آ منے سامنے لگا دیئے اور یہودیوں کو اختیار دیا کہ دونول میں سے جس ڈھیر کو چاہیں اُٹھالیں۔اس نرالی قتیم کے تحصیلدار کا پیطر نیمل دیکھ کر یہودی انگشت بدنداں رہ گئے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلا کہ اس عدل پر زمین وآ سان قائم ہیں۔ان کے اندروہ گورنر پیدا ہوئے جو گورنمنٹ ہاؤسوں میں نہیں 'بلکہ رعایا کے درمیان انہی جیسے گھروں میں رہتے تھے۔ بازاروں میں پیدل پھرتے تھے دروازوں پر در بان ندر کھتے ہتھے ٔ رات دن میں ہروقت جو جاہتا تھاان سے انٹرویوکرسکتا تھا۔ان کے اندروہ قاضی پیدا ہوئے جن میں ہے ایک نے ایک یہودی کے خلاف خود خلیفہ وقت کا دعویٰ اس بنا پرخارج کر دیا کہ خلیفہ اپنے غلام اور اپنے بینے کے سواکوئی گواہ پیش نہ کر سكتا۔ ان كے اندروہ سيدسالار پيدا ہوئے جن ميں سے ايك نے دوران جنگ ميں ایک شہر خالی کرتے وقت پوراجزیہ بیہ کہہ کر اہلِ شہر کو واپس دے دیا کہ ہم اب تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں۔لہذا جوٹیکس ہم نے حفاظت کے معاوضہ میں وصول کیا تھا اسے ر کھنے کا ہمیں کوئی حق تہیں۔ان میں وہ سفیر پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے سپدسالارِ ایران کے بھرے دربار میں اسلام کے اصولِ مساوات انسانی کا ایسامظاہرہ کیا اور ایران کے طبقاتی امتیازات پرایسی برکل تنقید کی کہ خدا جانے کتنے ایرانی سیاہیوں کے دلوں میں اس مذہب انسانیت کی عزت ووقعت کا بیچ اس وقت پڑ گیا ہوگا۔ان میں وہ شہری پیدا ہوئے جن کے اندراخلاقی ذمتہ داری کا احساس اتناز بردست تھا' کہ جن جرائم کی سز اہاتھ کا نے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی صورت میں دی جاتی تھی ان کا اقبال خود آ کر كرتے تھے اور تقاضا كرتے تھے كەمزادے كرانبيں گناہ ہے ياك كرديا جائے تاكہوہ

<sup>(</sup>۱) میرحفرت علی کے دورخلافت کا دا تعہ ہے۔

چور یا زانی کی حیثیت سے خدا کی عدالت میں نہ پیش ہوں۔ ان میں وہ سپاہی پیدا ہوئے جو تخواہ لے رئیس اڑتے تھے بلکہ اس مسلک کی خاطرجس پروہ ایمان لائے تھے اپنے خرج پر میدان جنگ میں جاتے اور پھر جو مال غنیمت ہاتھ لگتا وہ سارا کا سارا لا کرسپہ سالار کے سامنے رکھ دیتے ۔ کیا اجتماعی اخلاق اور اجتماعی ذہنیت کا اتناز بردست تغیر محض لڑا ئیول کے زور سے ہوسکتا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے ۔ کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہا تھا جو بھور پر بدل ڈالا ہو؟

در حقیقت بیا یک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ساا برس کی مدت میں توکل ڈ صائی تنین سومسلمان ببیدا ہوئے مگر بعد کے دس سال میں سارا کا سارا ملک مسلمان ہوگیا۔اس معے کولوگ حل نہیں کر سکتے 'اس لیے عجیب عجیب توجیہ بیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے جب تک اس نئی آئیڈیالوجی پر زندگی کا نقشہ بیں بناتھا'لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا' کہ بیزالی قسم کالیڈر آخر کیا بنانا جاہتا ہے۔طرح طرح کے شبہات ولوں میں پیدا ہوتے ہتھے۔کوئی کہتا ہے زی شاعرانہ ہاتیں ہیں۔کوئی اے محض زبان کی ساحری قرار دیتا۔ کوئی کہتا کہ بیخص مجنون ہوگیا ہے اور کوئی اے محض ایک خیالی آ دمی (visionary) قرار وے کر گویا اینے نزدیک رائے زنی کاحق ادا کردیتا۔اس وقت صرف غیرمعمولی سمجھاور ذہانت رکھنے والے لوگ ہی ایمان لائے جن کی نگاہ حقیقت ہیں اس نے مسلک میں انسانی فلاح کی صورت صاف دیچه سکتی تھی۔ گرجب اس نظام فکرپڑا کیکمل نظام حیات بن گیا' اورلوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے نتائج ان کے سامنے عیاناً آگئے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ بید چیز تھی جس کو بنانے کے لیے وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا بھر کے ظلم سہہ رہا تھا۔اس کے بعد ضداور ہٹ دھرمی کے لیے یاؤں جمانے کا کوئی موقع باقی ندر ہا'جس کی پیشانی پرجھی دوآ تکھیں تھیں اور ان آتکھوں میں نور تھااس کے لیے آنکھوں دیکھی حقیقت ہے انکار کرنا غیرممکن ہوگیا۔

ہے۔ اس اجتماعی انقلاب کے لانے کا طریقہ جس کو اسلام برپا کرنا چاہتا ہے۔ یمی اس کا راستہ ہے اس ڈھنگ پروہ شروع ہوتا ہے اور اس تدریج سے دہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگاس کو مجرہ کی قسم کا واقعہ مجھ کر کہد دیتے ہیں' کہ اب یہ کہاں ہوسکتا ہے' بی بی آئے' تو یہ کام ہو۔ مگر تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتا تا ہے' کہ یہ بالکل ایک طبعی قسم کا واقعہ تھا۔ اس میں علت و معلول کا پورا منطقی اور سائٹی فیک ربط ہمیں نظر آتا ہے۔ آج بھی ہم اس ڈھنگ پر کام کریں' تو وہی نتائج برآ مد ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ جے ہے' کہ اس کام کے لیے ایمان' شعور' کام کریں' تو وہی نتائج برآ مد ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ جے ہے' کہ اس کام کے لیے ایمان' شعور' اسلامی' ذہن کی کیسوئی' مضبوط تو تو فیصلہ اور شخصی جذبات اور ذاتی امنگوں کی سخت قربانی ورکار ہے۔ اس کے لیے ان جوال ہمت لوگوں کی ضرورت ہے' جو جی پر ایمان لانے کے بعد اس بر پوری طرح نظر جماوین' کسی دوسری چیز کی طرف تو جہنہ کریں۔ و نیا میں خواہ پہلے ہی واکر ہے' وہ اپنے نصب العین کے رائے سے ایک اپنی اُمیدوں کا اور اپنے والدین کی تمناوی کا خون کرتے ہوئے نہ جھی بین عزیوں اور دوستوں کے جھٹ جانے کا غم نہ کریں' وسائٹ کو مت' قانون' قوم' وطن جو چیز بھی ان کے نصب العین کی راہ میں حائل ہواس کا خون کرتے ہوئے نہ جھی کی انڈکا کلمہ بلند کیا تھا' ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا' ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا' ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا' ایسے ہی لوگوں کے کیے سے ہوسکتا ہے۔

(ترجمان القرآن يتمبر • ١٩٨٠)

\*\*\*

## استدراک ٥

او پر کے مضمون میں اسلامی انقلاب کے طریق کار کی جوتوضیح کی گئی ہے اگر چہوہ بجائے خود کافی ہے کیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسیح علیہ السّلام کے چنداقوال ایک خاص تر تیب کے ساتھ نقل کر دیئے جا ئیں جن سے اس تحریک کے ابتدائی مرحلہ پر ایک خاص تر تیب کے ساتھ نقل کر دیئے جا ئیں جن سے اس تحریک کے ابتدائی مرحلہ پر اچھی دوشن پڑتی ہے۔ چونکہ جمارے موجودہ زمانے کے حالات ان حالات سے بہت ملتے

<sup>(</sup>۱) مید حضنه اس اصل مقاله میں شامل نه تھا 'جوسلم یونی در ٹی علی گڑھ میں پڑھا تمیا تھا۔ بعد میں اشاعت کے موقع پر اس کا اضافہ کیا گیا۔ (جدید)

جلتے ہیں جن میں سید نامسے علیہ السّلام نے اہلِ فلسطین کوحکومتِ الہّیہ کی دعوت دی تھی 'اس لیے ان کے طریق عمل میں ہم کومفید ہدایات مل سکتی ہیں:۔

''فقیہوں میں سے ایک نے ۔۔۔۔۔ اُس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اوّل کونسا ہے۔
یہ وع نے جواب دیا کہ اوّل ہے ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی
خداوند ہے (۱) اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور
ساری عقل اور اپنی ساری طافت سے محبت رکھ ۔۔۔۔فقیہہ نے اس سے کہا اسے استاذ
کیا خوب ! تو نے سے کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی
نہیں۔' (مرقس۔۲۸:۱۲۔۳۳)

'' تو خداوندا پنے خداکوسجدہ کراور صرف اس کی عبادت کر۔' (لوقا۔ ۸:۸) '' پس تم اِس طرح دُعامانگا کروکہا ہے ہمارے باپ! '' تو جوآسان پر ہے تیرانا م پاک مانا جائے' تیری بادشاہت آئے' تیری مرضی جیسی آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔' (متی ۲:۹۔۱)

آخری آیت میں حضرت سے علیہ السّلام نے اپنے نصب العین کو واضح کر ویا ہے۔ یہ عام غلط بنہی پھیلی ہوئی ہے کہ خدا کی با دشاہت سے ان کی مراد محض روحانی با دشاہت تھی 'یہ آیت اس کی تر دید کرتی ہے۔ ان کا صاف مقصد بیتھا' کہ زبین پر خدا کا قانون اوراس کا تحتم شری اس کی تر دید کرتی ہے۔ ان کا صاف مقصد بیتھا' کہ زبین پر خدا کا قانون اوراس کا تحتم شری اس کا قانون طبیعی نافذ ہے۔ اس انقلاب کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر دہے تھے۔

'' ریانہ مجھوکہ میں زمین پر سلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ سلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی مال سے اور بیبوکو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ

<sup>(</sup>ا) "خداوند" اور" ال" دونول بم معنى الفاظ بين \_ ( قديم)

<sup>(</sup>۱) بنی اسرائیل کے ہاں خدا کے لیے باپ کالفظ بطور استعارہ استعال ہوتا تھا۔اے ساری خلق کا باپ کہا جاتا تھا'اوراس سے معنی شبیں بھے' کے خلق اس کی اولا د ہے۔ (جدید)

ہوں گے۔جوکوئی باپ مال کومجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔اور جوکوئی اپنی صلیب (') نداُ ٹھائے اور میرے پیچھے ند چلے وہ میرے لائق نہیں۔جوکوئی اپنی صلیب (') نداُ ٹھائے اور میرے پیچھے ند چلے وہ میرے لائق نہیں۔جوکوئی اپنی جان بچا تا ہے اسے کھوئے گا'اور جوکوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے کھوئے گا'اور جوکوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔'(متی ۱۳۹-۳۳)

''جوکوئی میرے پیچھے آنا جائے وہ اپنی خودی '' سے انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھائے اور میرے پیچھے ہولے'' (متی:۱۱-۲۳)

" بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا' اور بیٹے کو ہاپ۔ اور بیٹے اپنے ماں ہاپ کے خلاف کھڑے ہوکر انہیں مرواڈ الیس گے۔ اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے۔ گرجو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔" (متی ۱:۱۱-۲۲)

'' ویکھو میں تنہیں بھیجنا ہوں گویا بھیڑیوں کے نیچ میں … …… آومیوں سے خبر دار ہو۔ کیونکہ وہ تنہیں عدالتوں کے حوالے کر دیں گئے اور اپنے عبادت خانوں میں تنہارے کوڑے ماریں گئے اور تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کے جاؤگے۔''(۱۲:۱۰)

''اگرکوئی میرے پاس آئے اوراپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دھمنی نہ کرے ('') تو میراشا گرونہیں ہوسکتا۔ جوکوئی اپنی صلیب نہ اُٹھائے اور میرے بیچھے نہ آئے وہ میراشا گرونہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے اُٹھائے اور میرے بیچھے نہ آئے وہ میراشا گرونہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرلے کہ آیا میرے یاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یانہیں۔ ایسا نہ ہوکہ جب نیوڈ ال کرتیار نہ کر

<sup>(</sup>۱) اپنی صنیب آپ اُٹھانے سے مراد سزائے موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ جس طرح اردو میں محاورہ ہے سرتھیلی پر لے کر نکلنا۔''(قدیم)

<sup>(&</sup>quot;) ال سے مراد ہے خود پری اور اغراض ذاتی ہے دست بردار ہوجاتا۔ (قدیم)

<sup>(&</sup>quot;) دشمنی کرنے ہے مرادان کی محبت اور ان کے مفاد کواسلامی تحریک پرقربان کردینا ہے۔ (قدیم)

سکے توسب دیکھنے والے بید کہدکراس پر ہنستا شروع کردیں کہاں شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تیارند کر سکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں سے جوکوئی اپناسب پچھ ترک ندکر دے وہ میراشا گردئیں ہوسکتا۔'' (لوقا ۲۲:۱۳۱۳)

یہ تمام آیات صاف دلالت کرتی ہیں' کمسے علیہ السّلا محض ایک دھرم کا پر چار کرنے نہیں اُٹھے تھے بلکہ پورے نظام تمد ن وسیاست کو بدل دیناان کے بیش نظر تھا' جس میں رومی سلطنت' بیبودی ریاست' فقیہوں' اور فریسیوں کے اقتداراور فی الجملہ تمام بندگانِ نفس وہوائے نفس سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اسی لیے وہ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتادیتے تھے' کہ جو کام میں کرنے جارہا ہوں وہ نہایت خطرناک ہے' اور میرے ساتھ اسی کو آنا چاہئے' جوان میں من کرنے جارہا ہوں وہ نہایت خطرناک ہے' اور میرے ساتھ اسی کو آنا چاہئے' جوان تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔

''شریر کامقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دا ہے گال پر طمانچہ مارے دوسراہی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہتو چوغہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھ کوا یک کوس برگار میں لے جائے اس کے ساتھ دوکوس چلا جائے (متی ۱۵:۱۵ ۳۵-۱۳)

''جو بدن کولل کرتے ہیں اورروح کولل ہیں کرسکتے ان سے ندڈ رو بلکہ اس سے ڈرو جوروح اور بدن دونوں کوجہنم میں ہلاک کرسکتا ہے'۔(متی ۱۰۱۰) ''اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کروجہاں کیڑ ااورزنگ خراب کرتا ہے'اور جہاں چور نقب لگاتے اور جراتے ہیں' بلکہ اپنے لیے آسان پر مال جمع کرو۔''

(متى ١٩: ١٩ - ٢٠)

''کوئی آ دمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کرسکتا۔ ۔۔۔تم خدااور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ۔ا پنی جان کی فکرنہ کروکہ ہم کیا کھا نمیں گے۔ یا کیا پئیں گے اور نہ بدن کی کہ کیا پہنیں گے ۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کا شتے ہیں نہ کو شیوں میں جمع کرتے ہیں 'چربھی تمہارا آ سانی باپ ان کو کھلا تا ہے ۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے ؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا

سے ؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوس کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھے ہیں۔ پھر بھی ہیں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان سیاسام بھی باوجوہ اپنی شان وشوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ہوت کہ سلیمان سیاسام بھی باوجوہ اپنی شان وشوکت کے ان میں سے کسی کے مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جبون کی جائے گئ ایسی پوشاک بہنا تا ہے تو اے کم اعتقاد و اتم کو کیوں نہ بہنا ہے گا؟ جموئی جائے گئ ایسی پوشاک بہنا تا ہے تو اے کم اعتقاد و اتم کو کیوں نہ بہنا ہے گا؟ ۔.....تم پہلے اس کی بادشا ہت اور اس کی راستہازی کی تلاش کر و تو یہ سب چیزیں بھی مہمیں مل جائیں گی ۔ ' (مت ۲۲: ۲۳)

'' مانگوتوتمہیں دیا جائے گا۔ ڈھونڈوتوتم پاؤ گے۔ دروازہ کھنگھٹاؤ توتمہارے واسطے کھولا جائے گا۔'(متی ۷:۷)

عام غلط فہمی ہے کہ سید تا میں میں اوگوں کو مبر تمثل شد اکد اور ترک و تجرید کی تعلیم دی تھی حالا نکہ اس انقلا فی تحریک ہے آغاز میں لوگوں کو مبر تمثل شد اکد اور توکل علی اللہ کی تعلیم و تربیت دیۓ بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ جہاں ایک نظام تمد ن سیاست پوری طاقت کے ساتھ زمین پر چھا یا ہوا ہو'اور تمام و سائل و ذرائع زندگی اس کے قبضہ و اختیار میں ہوں' ایس جگہ کوئی جماعت انقلاب کے لیے اُٹھ نہیں سکتی' جب تک وہ جان و مال کی محبت دل سے فلاک نو تیاں اُٹھانے کو تیار نہ ہوجائے' اپنے بہت سے فوائد کو قربان کرنے اور بہت کال نہ دے' ختیاں اُٹھانے کو تیار نہ ہوجائے' اپنے بہت سے فوائد کو قربان کرنے اور بہت کے نقصانات گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ حاضر الوقت نظام سے لڑنا دراصل تمام و مسائب کو اپنے اوپر دعوت و بنا ہے۔ یہ کام جنہیں کرنا ہوانہیں ایک تھیڑ کھا کر دوسرے تھیڑ کے لیے تیار بہنا چاہئے۔ گرتا ہا تھ سے جاتا ہو' تو چونے بھی چھوڑ نے کے لیے آمادہ ہوجانا چاہئے۔ فرائن رزق فی اُمی نہیں کی جاسمی کی کار کی کی دور میں بیں خطام کر کے صرف خدا کے بھروسہ پر اس راہ میں چھلانگ لگا سکتا ہودہ ہی ان سے لڑ سکتا ہے۔

"اے محنت اُٹھانے والو! بوجھ سے دیے ہوئے لوگو! سب میرے یاس آؤ میں

تمہیں آرام دوں گا۔ کیونکہ میرانجواملائم ہے اور میرابوجھ ہلکا۔' (متیانہ ۱۰۰-۳۰)

شاید حکومت الہید کا مینی فسٹواس سے زیادہ مختصراور پر اثر الفاظ میں مرتب نہیں کیا جا
سکتا۔ انسان پر انسانی حکومت کا جوابڑا ہی سخت اور بڑا ہی بوجھل ہے۔ اس بوجھ تلے د بے
ہوئے لوگوں کو الہی حکومت کا نقیب جو پیغام دے سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جس حکومت کا جوا
میں تمہار ہے او پر رکھنا چاہتا ہوں وہ نرم بھی ہے اور خفیف بھی۔

''غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں۔اور جوان پر اختیار کھتے ہیں وہ خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔گرتم ایسے نہ ہونا بلکہ جوتم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کے مانند اور جوسر دار ہے وہ خدمت کرنے والے کے مانند ہے'۔ (لوقا ۲۷-۲۵:۲۲)

مضمون کے متعدد اقوال انجیلوں میں موجود ہیں۔ان کا مطلب بیتھا' کہ کہیں فرعونوں اور مفرود ورن کو ہٹا کرتم خود فرعون ونمرود نہیں جانا۔

''فقیہ اور فریسی '' موٹی کی گذی پر بیٹے ہیں۔ پس جو پچھوہ تہہیں بتا ئیں وہ سب کرواور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں' اور کرتے ہیں۔ وہ ایسے بھاری ہو جھ جن کا اُٹھانا مشکل ہے' باندھ کرلوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں' مگر آپ انہیں اپنی انگی ہے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں۔ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے اور ضیافتوں میں صدر فشینی اور عبادت خانوں میں اعلی درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ دمیوں سے زہی کہلانا پیند کرتے ہیں۔'

"اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پرافسوں ہے کہ آسان کی بادشاہت لوگوں پر بند
کرتے ہوئے آپ داخل ہوتے ہواور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔"
"اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پرافسوں ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خطکی کا دورہ کرتے ہواور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دو گنا جہنم کا

<sup>(</sup>ا) فریسی سےمراد حاملان شریعت ہیں۔ (قدیم)

فرزند بناديية ـ"

''اے اندھے راہ بتانے والو اتم مجھم کوتو چھانے ہوا وراونٹ کونگل جاتے ہو۔''
''اے ریا کارنقیہو اور فریسیو! تم پرافسوس ہے تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو' جواو پر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں' مگراندر مُردوں کی ہڈیوں اور ہرطرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تولوگوں کوراست ہاز دکھائی دیتے ہو۔''
ہو' مگر باطن میں ریا کاری اور بے دنی سے بھرے ہوئے ہو۔''

(متى ۲:۲۳-۲۸)

یہ اس وقت کے علما اور حاملانِ شریعت کا حال تھا۔ وہ علم رکھنے کے باوجود محض بندگی نفس کی وجہ ہے آپ بھی گمراہ منصے اور عام لوگوں کو بھی گمراہ کررے ہے اور اس انقلاب کے راستہ میں رومی قیاصرہ ہے بڑھ کروہی حائل ہتھے۔

''اس وقت فریسیوں نے جا کرمشورہ کیا کہ اسے کیونکر ہاتوں میں بھنسائیں۔ پس
انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیروویوں '' کے ساتھ اس کے بیاس بھیجا اور انہوں
نے (یعنی شاگردوں نے) کہا کہ اے استادہم جانتے ہیں' کہ توسیا ہے اورسیائی سے
خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے' اور کسی کی پروانہیں کرتا ... بہمیں بتاتو کیا سجھتا ہے قیصر کو
جزید دینا روا ہے' یانہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا: اے ریا کارو! مجھے
کیوں آ زماتے ہو؟ جزید کا سکتہ مجھے دکھاؤ۔ وہ دیناراس کے پاس لے آئے۔ اس
نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا قیصر کا۔ اِس پراس نے کہا
جوقیصر کا ہے وہ قیصر کو اور جوخدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔' (متی ۲۲: ۱۵-۱۳)
اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے' کہ دراصل یہ ایک چال تھی۔ فریسی اس تحریک کوختم

كرنے كے ليے جيا ہے تھے كەحضرت سے ملياللام كافبل از وقت حكومت سے تصادم كرا ويا

<sup>(</sup>۱) مسیح علیہ السّلام کے زمانے میں فلسطین کے ایک حصتہ میں ہندستان کی دلیں ریاستوں کی طرح ایک یہودی ریاست قائم تھی جوسلطنت ِ روم کی تابع فرمان تھی۔ اس کے بانی ہیروو کے نام پر اس کوعموماً ہیرووی ریاست کہتے ہتھے۔ ہیروولیوں سے مراداس ریاست کی پولیس یاسی آئی ڈی کے آ دمی ہیں۔ (قدیم)

جائے اور تحریک کے جڑ پکڑنے سے پہلے حکومت کے زور سے اُسے کچلوا ڈالا جائے۔ ای لیے ہیرووی ریاست کی ہی آئی ڈی کے سامنے بیسوال اُٹھایا گیا کہ قیصر کوئیکس دیا جائے 'یا انہیں۔ جواب بیس حفزت سے علیہ السّلام نے جو دُومِعی بات کہی اس کودو ہزار برس سے سیحی اور غیر سیحی سب اس معنی بیس لے رہے ہیں' کہ عبادت خدا کی کر واور اطاعت ہراس حکومت کی کرتے رہو' جو تمہار سے زیادہ بیس موجود ہو ۔ لیکن دراصل مسے علیہ السّلام نے نہ تو یہ فرمایا کہ اس کہ قیصر کوئیکس دیناروا ہے' کیونکہ ایسا کہنا ان کی دعوت کے خلاف تھا' اور نہ یہ فرمایا کہ اس کہ قیصر کوئیکس نہ دیا جائے کیونکہ اس وقت تک ان کی تحریک اس مرحلہ تک نہیں پہنی تھی کہ ٹیکس نہ دیا جائے کیونکہ اس وقت تک ان کی تحریک اس مرحلہ تک نہیں پہنی تھی کہ ٹیکس صورت توقیصر ہی کو والیس کر دو اور سونا جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کی راہ میں صرف کردو۔ اس سازش میں ناکام ہونے کے بعد فریسیوں نے خود سے علیہ السّلام کے حوار ہوں میں سے ایک کو رشوت دے کراس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کسی ایسے موقع پر سے علیہ السّلام کو پکڑو وادیا۔

گرفتار کرائے جب کہ عام بلوے کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچے بیتڈ ہیر کارگر ہوئی اور یہوداہ سکر یوتی فریسے علیہ السّلام کو پکڑو وادیا۔

'' پھران کی ساری جماعت اُٹھ کراسے پیلا طس (رومی حاکم) کے پاس لے گئی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کوخراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کوسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پیلاطس نے سردار کا ہنول اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ بیتمام یبود بیمیں' بلکھیل سے لے کریباں تک لوگوں کوسکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے' کہ اِسے صلیب دی جائے' اور ان کا چلا نا کارگر ہوا۔'' (لوقا ۱:۲۳)

اس طرح دنیا میں حضرت سے میدائنام کامشن ان لوگوں کی بدولت ختم ہوا جوا ہے آپ
کو حضرت موکی علیہ السّلام کا وارث کہتے ہتھے۔ تاریخی شواہد کی رُوسے حضرت سے علیہ
السّلام کی نبوت کا کل زمانہ ڈیڑھ سال اور تین سال کے درمیان رہا ہے۔ اس مختصر مذت میں

# ایک صالح جماعت کی ضرورت

د نیا میں اس وفت بڑے زور کے ساتھ توڑ پھوڑ کاعمل جاری ہے۔ <sup>(۱)</sup> یہ ہم نہیں جانة كه أشَرُّ أُدِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمُر أَدَا وَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُّا ٥ الجَن 10:72 الجَل زمين کو محض ان کے کرتوتوں کی سز ابی دینے کا ارادہ کیا گیا ہے یا اس توڑ پھوڑ کے بعد کوئی صالح چیز بھی بننے والی ہے۔ مگر ظاہرِ آثار ہے اتنامحسوں ہوتا ہے کہ نوع انسانی کی امامت اب تک جس تہذیب کے علم برداروں کو حاصل رہی ہے۔اس کی عمر پوری ہوچکی ہے۔ان کے امتحان کا زمانہ خاتمہ پرآلگا ہے اور سنت اللہ کے مطابق اب وقت آگیا ہے کہ ان کواور ان کی اس جابلی تہذیب کو دنیا کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے۔ان کو زبین پر کام کرنے کا جتنا موقع ملنا تھا' مل چکا۔وہ اینے تمام اوصاف اور این تمام چھپی ہوئی قابلیتوں کا بورا بورا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ان کے اندرشایداب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی ہے جو باہر نہ آچکی ہو۔ للبنداغالب كمان يهى ہے كون قريب وہ ميدان ہے ہٹائے جانے والے ہيں اور بيز بردست شکست دریخت ای لیے ہور ہی ہے کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مراسم تجہیز وتد فین ادا کردیں۔اس کے بعد بیجی ممکن ہے کہ دنیا میں پھرایک ظلمت کا دورہ شروع ہو جس طرح آخری اسلامی تحریک کے زوال اور موجود جا بلی تہذیب کی پیدائش کے در میان گزر چکا ہے اور بیجی ممکن ہے کہ اسی ٹوٹ بھوٹ کے دوران میں کسی نئی تعمیر کی صورت نکل آئے۔ سر ماییددارانه جمهوریت ٔ قومی اجتماعیت ( نیشنل سوشلزم ) اوراشتر اکیت ( کمیونزم ) کی جوطاقتیں اس وفت آپس میں متصادم ہیں میدراصل الگ الگ تہذیبیں ہیں کہان کے درمیان انتخاب اور ان میں سے بہتر کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہو۔حقیقت میں ہے

<sup>(</sup>ا) اشاره ہے دوسری جنگ عظیم کی طرف جواس وقت ہوری شدّت کے ساتھ چیل رہی تھی۔ (جدید)

ایک ہی تہذیب کی تین شاخیں ہیں۔ایک ہی تصوّر کا ئنات 'ایک ہی تصوّر انسان 'ایک ہی شفر را نسان 'ایک ہی نظریہ حیات اور ایک ہی اساس اخلاق ہے جس پر ان تینوں کی تعمیر ہوئی ہے۔انسان کو حیوان جمھنا۔ و نیا کو بے خدا فرض کرنا 'علوم طبیعی سے انسانی زندگی کا قانون اخذ کرنا اور اخلاق کی بنیا و تجربہ و مصلحت اور خواہشات پر رکھنا یہ ان سب کی مشترک بنیا و ہے۔ ان کے درمیان فرق صرف اس حیثیت ہے ہے' کہ اس جا بلی تبذیب نے سب سے پہلے فرو کی آزادی اور قوموں کی انفر اویت کا بیج بویا تھا' جس سے قومی ریاستوں کے ساتھ مر مایہ وارانہ جمہوریت پیدا ہوئی اور مدت ہائے دراز تک انسانیت کو تباہ و برباد کرتی رہی۔ پھر جب اس کے ظلم وستم سے انسانی مصائب حدکو پہنچ گئے' تو ای تبذیب نے اشتر اکی انقلاب کو بطور علاج پیش کیا۔ گر بہت جبدی ظاہم ہوگیا' کہ یہ علاج اصل مرض اشتر اکی انقلاب کو بطور علاج پیش کیا۔ گر بہت جبدی ظاہم ہوگیا' کہ یہ علاج اصل مرض سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ آخر کا رو بی تہذیب پھرایک دوسری تجویز سامنے لائی' جس کا نام فاشزم یا نیشنل سوشل ازم ہے' اور چند سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا کہ اس ائم نام فاشزم یا نیشنل سوشل ازم ہے' اور چند سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا کہ اس ائم بائی کا یہ آخری بچے فتنہ آگریزی وشر رباری میں پہلے دونوں برخور داروں ہے بھی بائی لے گیا ہے۔

اب دنیا کے لیے اس تہذیب کو اور زیادہ آزمانے کا کوئی موقع باتی نہیں رہا ہے جو آدری کو جانور بھے کر اور اس جانور کو جانگا م فرض کر کے اپنا کا م شروع کرتی ہے اور اس کے اندر جوع البقر سے لے کر بدترین قسم کی درندگی تک ہروہ بیاری پیدا کردیتی ہے جوآدمیت کے حق میں نہایت مہلک ہے۔ درحقیقت یہ پوری تہذیب اپنی تمام شاخوں سمیت عمر طبیعی کو بینی چکی ہے امتحان کی مذت ختم کر چکی ہے اس کے پاس اب کوئی اور انچم (ایسا باتی نہیں رہا ہے جس کو بیانسانی مسائل کے حل کی حیثیت سے چیش کر سکے۔ اور بالفرض اگر بیابنی زندگی کی مہلت بڑھانے کے لیے سی اور 'ازم' کی تخلیق کا بہانہ کر سے جسی تو خدا کی مشیت اب پنہیں معلوم ہوتی کہ وہ اے اپنی زمین کو فساد سے بھر نے کا کوئی اور موقع دے گا۔

<sup>(</sup>۱) جا دو کے بول منتر

بہت ممکن ہے' کہ موجودہ تصادم کے بعداس کی شاخوں میں سے کوئی شاخ باقی رہ جائے' مگر یقینااس کا بقاء عارضی ہوگا' جلدی ہی وہ شاخ خود بچٹے کرا پنے اندر سے آگ جھاڑے گی'اور آپ اپنی ہی آگ ہے جل کرخا کشر ہوجائے گی۔

اب رہابیسوال کہ آیا اس تہذیب کی تباہی کے بعد دنیا میں پھرکوئی ظلمت کا دور آنا ہے۔ یا کوئی نئی تعمیر شروع ہونی ہے تو اس کا فیصلہ دو چیزوں پر منحصر ہے:۔

ایک بیرکہ جاہلیت خالصہ کی ناکامی کے بعد کوئی اور ایسانظریدانسان کوملتا ہے یانہیں جو پیچھلے فاسدنظریوں سے بہتر ہو جس سے انسانی عقل صلاح کی تو قعات وابستہ کر سکے اور جس پرایک جاندار اور طافت ورتہذیب قائم ہو سکے۔

دوسرے یہ کہ نوع انسانی میں سے کوئی ایسا گروہ اُٹھتا ہے یا نہیں جس کے اندر جہاد اوراجتہاد کی وہ صلاحیتیں اور قوتیں ہول جوایک نے نظر سے پرایک نئی تہذیب کا قصر تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہیں اور جس کے اخلاق واوصاف ان لوگوں سے مختلف ہول جن کی خبا ثت وشرارت کا ایجی قریب ہی میں انسان کو تجربہ ہوچکا ہے۔

اگرایباکوئی نظریہ بروقت سامنے آجائے اوراس کو لے کرالی ایک صالح جماعت اُٹھ کھڑی ہو تو یقینانو ہا انسانی ایک دوسرے دورظلمت (dark age) سے نی سکتی ہور نے کوئی تو ت اس کواس تاریک گڑھے میں گرنے سے نہیں بچاستی ۔ بیصدمہ عظیم جس سے انسانیت اس وقت دو چار ہے بی بھیڑ یوں سے بدر سلوک جواس وقت آ دمی آ دمی ہوتی تھی نہ کررہا ہے یہ بے دردی وسنگ دلی جو بھی دوروحشت میں بھی آ دمی سے ظاہر نہیں ہوتی تھی نہ بے رحمی وقساوت جس کی نظیر درندہ جانور بھی پیش کرنے سے عاجز ہیں بیا کم وحکمت کے برحمی وقساوت جس کی نظیر درندہ جانور بھی پیش کرنے سے عاجز ہیں بیا کم وحکمت کے بال بھون طیاروں اورانسان پاش ٹیکوں کی شکل میں دیکھے جارہے ہیں نہ تھی ترقی قابلیتوں کے ٹھرات جہوں نے آج غارت گرفوجوں کی صورت اختیار کی ہے ہے سے متعتی ترقی کے بھل جو آج آلات جنگ کی بھیا نک شکل میں نمودار ہور ہے ہیں بیوسائل نشروا شاعت کے بھل جو آج آلات جنگ کی بھیا نک شکل میں نمودار ہور سے ہیں بیوسائل نشروا شاعت کا کمال جس سے آج دنیا میں جھوٹ بھیلانے اور تو موں میں منافرت کے نیج ہونے کا کام کا کمال جس سے آج دنیا میں جھوٹ بھیلانے اور تو موں میں منافرت کے نیج ہونے کا کام کا بی جارہا ہے نہ یہ سب بچھانیان کا دل تو ٹر دینے اور اس کو اپنے آپ سے اور اپنی ساری

قابلیتوں اور صلاحیتوں سے مایوس کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہوسکتا ہے کہ نوع انسانی ول شکستہ اور مایوس ہوکر صدیوں کے لیے نبیند اور بے ہوشی کی حالت میں مبتلا ہوجائے۔

جیبا کہ اوپر بیان کر چکا ہوں انسانیت کو اس در دناک انجام سے اگر کوئی چیز بجاسکتی ہے تو وہ صرف ایک صالح نظریہ اور ایک صالح جماعت کا برسر کار آنا ہے۔ کے تو وہ صرف ایک صالح نظریہ اور ایک صالح جماعت کا برسر کار آنا ہے۔ مگر وہ کونسانظریہ ہوسکتا ہے جس کے لیے آج کا میابی کا کوئی موقع ہو؟

مشر کانہ جاہلیت جس پر دنیا کی بہت ہی قدیم تہذیبیں قائم ہوئی تھیں 'اب اس کے احیاء کا کوئی امکان نہیں۔شرک کی جڑ بنیاد کٹ چکی ہے۔ جاہل عوام پر چاہے اس کا تسلط ابھی باقی ہو گرعلم وعقل رکھنے والےلوگ اب اس وہم میں مبتلانہیں ہو سکتے 'کہ کا نئات کے نظام کو بہت سے نفدا چلا رہے ہیں' اور انسانی فلاح وسعادت کا سررشتہ دیوتاؤں یاروحوں سے وابستہ ہے۔ علاوہ ہریں یہ حقیقت ہے کہ مشرکا نہ نظریہ سے انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل حل نہیں ہوتے' بلکہ یہ پیچید گیاں پچھاور ہڑھ جاتی کوئیں۔سب سے بڑی مشکل جس نے اس وقت دنیا کو پریشان کررکھا ہے'نوع انسانی میں وحدت کا فقد ان ہے۔ گرشرک اس مشکل کو حل نہیں کرتا 'بلکہ وحدت پیدا کرنے کے بجائے مزید تقریق وقتیم کے اسباب فراہم کرتا ہے حل نہیں کرتا نظریہ کے لیے آئے دنیا میں برسرا قند ار آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

راہبانہ جاہلیت دنیا میں بھی کوئی طاقت نہ تھی نہ بن سکتی ہے۔ گڑ مااور تناتخ اوراً ہنا اور ہمہاوست کے نظریات جوروح کوسر داور ہمتوں کو بست اور قوائے فکر کوافیونِ تخیل کی بینک میں مست کر دینے والے ہیں اپنے اندراتنی جان ہی نہیں رکھتے کہ ان کے بل پر کوئی ایسی تہذیب پیدا ہوسکے جوزمین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہؤ اور دنیا کی امامت و پیشوائی کے منصب جلیل پر فائز ہوسکتی ہو۔ کوئی سامری اس تن مردہ میں روح پھو تکنے کی جتن چاہے کوشش کر دیکھئے یہ نظریات بھی گیان تیا گ اور تہتیا کے مقام سے آگے بڑھ کر جتن چاہے کوشش کر دیکھئے یہ نظریات بھی گیان تیا گ اور تہتیا کے مقام سے آگے بڑھ کر ایک صالح حمد ن کی تخلیل اور ایک عادل مملکت کی تاسیس اور ایک درخشاں تہذیب کی تقمیر ایک حمد ن کی تخلیل پر کی رہ سکتی تک تاسیس اور ایک درخشاں تہذیب کی تقمیر تک تنہیں پہنچ سکتے ۔ لہٰذا مر دہ اور رو بہ زوال قومیں تو ان نظریات کے چکر میں پڑکی رہ سکتی تک تہیں پڑتی سے البٰذا مر دہ اور رو بہ زوال قومیں تو ان نظریات کے چکر میں پڑکی رہ سکتی تک تہیں پہنچ سکتے ۔ لہٰذا مر دہ اور رو بہ زوال قومیں تو ان نظریات کے چکر میں پڑکی رہ سکتی

ہیں' مگرکسی زندہ اور ابھرنے والی قوم کے خیل کو بیٹھی اپنی طرف نہیں تھینچے سکیں گے۔ ر ہی جاہلیت خالصہ تو اس کا اور اس کی پیداوار کا اب دنیا کو اتنا کافی تجربہ ہو چکا ہے کے عن قریب وہ اس سے مایوں ہونے والی ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو جانور فرض کرنا' جانوروں کی زندگی ہے تنازع للبقاءاورا نتخاب طبیعی اور بقائے اسکے کا قانون اپنے لیےا خذ كرنا' مادى فوائداورلذتوں كومقصو دِحيات تُصيرانا' تجربات اورمصالح كواخلاق كا ماخذقر اردينا اور كسى فوق الإنساني اقتدار اعلى كوتسليم نه كرنا 'جو يجهدنتائج پيدا كرسكتا تھا وہ سب اپني تمام تلخیوں کے ساتھ سامنے آھے ہیں۔ان نظریات کی بدولت انسان کو جو پچھ ملاہے وہ قومی اورنسلی تعضبات ہیں' رنگ وسل کی برتری کے دعوے ہیں' قومی ریاستوں کی معاشی وسیاسی رقابتیں ہیں قیصریت اور استعمار اور معاشی لُوٹ کے فتنے ہیں۔ افر اوے لے کربڑی بڑی قوموں اورسلطنوں تک کا اینے معاملات میں ہرا خلاقی قید سے آزاد ہوجانا ہے اورسب ے بڑھ کریہ کہ انسان کا واقعی جانور بن کر کام کرنا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا سابلکہ ہےروح مشینوں کا ساسلوک کرنا ہے۔ بینظریات اگرجمہوریت پیدا کرتے ہیں' تو الیی جس میں افراد کوظلم اورکسبِحرام اورفخش اور بے حیاتی کی آ زادی ملتی ہے۔اوراگر اشتراکیت یا اجتماعیت پیدا کرتے ہیں' توالی جس میں افراد کو بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ایک ڈکٹیٹریاایک حیونی سی یارٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تا کہ وہ انہیں جس طرح جاہے ہا کے اور ان کا جو جی جاہے بنائے۔ یہ پھل جوان نظریات سے پیدا ، وئے ہیں مسی ا تفاقی غلطی کا نتیجہ بیں ہیں بلکہ اس شجر خبیث کی عین فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بیہ مچل پیدا ہوں۔لہذاجس طرح اب تک انسان اس سے کسی قتم کی فلاح نہیں یا سکا ہے اس طرح آئندہ بھی بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ انسانیت کے اس حیوانی تصوّراور کا ئنات کے اس مادّه پرستانه نظریے اور اخلاق کی اس تجربی اور مصلحت پرستانه بنیاد پرکوئی ایسااجتماعی مسلک پیدا ہوسکے گا'جوانسان کے لیے موجب فلاح ہو۔

ان سب نظریات کی ناکامی کے بعد دنیا اگر کسی نظریہ سے فلاح کی اُمیدیں وابستہ کر سکتی ہے تووہ صرف ایک ایسانظریہ ہی ہوسکتا ہے:

جوانسان کوانسان قرار دے نہ کہ جانور'جواپنی ذات کے متعلق انسان کی رائے کو بہتر بنائے' جس کا تصوّرِ انسان یہ مغربی سائنس کے ''تصوّر حیوانی'' اور مسجیت کے '' بہتر بنائے گناہ گار''اور ہندومت کے''مجبور تناسخ'' سے بلندتر ہو۔

جوانسان کومختارِ مطلق اورشتر بے مہار نہ بنائے 'بلکہ اسے سلطانِ کا کنات کے اقتدار اعلٰی کا تابع قرار دے اور اس کے آگے ذمتہ دار وجواب دہ تھیرائے۔

جواخلاق کے ایک ایسے قابلِ عمل ضابطے کاانسان کو پابند بنائے جس میں اپنی خواہشات کے مطابق ردّ و بدل کرنے کاحق اس کونہ ہوئ

جو ماق<sup>ی</sup> کی بنیادوں پر انسانیت ک<sup>ونقسیم</sup> کرنے کے بجائے ایک الیمی اخلاقی وروحانی بنیاو فراہم کریئے جس پرانسانیت متحد ہوسکتی ہو'

جواجمّا عی زندگی کے لیے ایسے اصول انسان کو دے 'جن پر افراد اور جماعتوں اور قوموں کے درمیان صحیح اورمتوازنِ عدل قائم ہو سکے۔

جوزندگی کے نفس پرستانہ مقاصد ہے بلند تر مقاصد اور قدرو قیمت کے مادّہ پرستانہ معیاروں سے بہتر معیارانسان کودے۔

اوران سبخصوصیات کے ساتھ جوہلمی وعقلی اور حمد نی ارتقامیں انسان کی صرف مدد ہی نہ کریۓ بلکہ سی رہنمائی بھی کرے اور مادی واخلاقی 'ہر دوحیثیتوں سے اسے ترقی کی طرف لے جائے۔

ایساایک نظریداسلام کے سواد نیا میں اور کونسا ہے؟ لہٰذا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ
اب انسانیت کا مستقبل اسلام پر منحصر ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے تمام نظریات
ناکام ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کسی کے لیے کا میا بی کا اب کوئی موقع نہیں۔ اور انسان میں
اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پھر کسی نظریہ کی تصنیف اور اس کی آزمائش پر اپنی قسمت کی
بازی لگا سکے۔ اس حالت میں صرف اسلام ایک ایسا نظریہ ومسلک ہے جس سے انسان
فلاح کی تو قعات وابستہ کرسکتا ہے جس کے نوع انسانی کا دین بن جانے کا امکان ہے اور
جس کی پیروی اختیار کر کے انسان کی تباہی ٹل سکتی ہے۔

لیکن اس سے بینتیجہ نکالنا سے نہ ہوگا کہ دنیابس مفتوح ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اسلام کی خوبیوں پرایک وعظ اور اس پرایمان لانے کے لیے ایک دعوت نامہ شائع ہونے کی دیرہے بھرایشیا 'یورپ' افریقہ' امریکہ سب مسخر ہوتے جلے جائیں گے۔ ایک تہذیب کا سقوط اس طرح ا جا نک نبیس ہوا کرتا' کہ کل تھی' اور آج ناپید ہوگئ 'اور دوسری تہذیب کا قیام بھی اس طرح واقع نہیں ہوتا' کہ آج چیٹیل میدان ہے اور کل کسی منتر کے زور ہے ایک عالی شان قصر بن کھڑا ہے۔ گرنے والی تہذیب کے افکار اصول طریقے مذتہائے دراز تک دلوں اور د ماغوں پرعلوم وآ داب پراور تهمذن ومعاشرت پراپنااثر جمائے رہتے ہیں۔اس ا اڑ کا استیصال خود بخو دہیں ہوجاتا 'کرنے ہے ہوتا ہے۔ ای طرح گرنے والی تہذیب کے علمبر دار بھی زوال یذیر ہونے کے باوجود سالہا سال تک زمین پر قبضہ جمائے رہتے ہیں۔وہ خود جگہ جیموڑ کرتہیں ہٹ جاتے 'ہٹانے سے ہٹتے ہیں۔علی ہذاالقیاس نئ تہذیب پر نئی عمارت بنانا بھی کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ سہولت سے بیٹھے رہیں اور وہ خود بن جائے۔ اس کام کے لیے ایک زبردست تنقیدی تخریبی اور تعمیری تحریک کی ضرورت ہے جو ایک طرف علم وفکر کی طاقت ہے پرانی تہذیب کی جڑیں اُ کھاڑ دے اور دوسری طرف علوم وفنون وآ داب کواپنی مخصوص فکری بنیادوں پر از سرِ نو مدوّن کرے متیٰ کہ ذہنی دنیا پر اس طرح جھا جائے۔کہلوگ ای کےطرز پرسوچنا اورمحسوں کرنا شروع کر دیں۔ایک طرف ان پرانے سانچوں کو ڈھائے جن میں انسانیت ڈھلا کرتی تھی 'اور دوسری طرف نے سانچے تیار کریے جن میں نئے اخلاق اور نئی سیرتوں کے آ دمی ڈھلنے لگیں۔ ایک طرف پرانے نظام تمدن وسیاست کو بزور مٹائے اور دوسری طرف ایک پورا نظام تمدن وسیاست اینے اصولوں پرعملاً قائم کردے۔

پس دنیا کوآئندہ دورظلم کے خطرے ہے بچانے اوراسلام کی نعمت ہے بہرہ ورکرنے کے لیے صرف اتن بات کافی نہیں ہے کہ یہاں سیج نظریہ موجود ہے۔ سیج نظریہ کے ساتھ ایک صالح جماعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایسے لوگ درکار ہیں 'جواس نظریہ پر سیا ایک صالح جماعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایسے لوگ درکار ہیں 'جواس نظریہ پر سیا ایکان رکھتے ہوں۔ ان کوسب سے پہلے اپنے ایمان کا ثبوت وینا ہوگا'اوروہ صرف اس

طرح دیا جاسکتا ہے' کہ وہ جس اقتدار کوشکیم کرتے ہیں اس کےخود مطیع بنیں' جس ضالطے پرایمان لاتے ہیں۔اس کےخود پابند ہوں جس اخلاق کوچیج کہتے ہیں اس کاخودنمونہ بنیں ' جس چیز کوفرض کہتے ہیں' اس کا خود التزام کریں' اور جس چیز کوحرام کہتے ہیں اسے خود جھوڑیں۔اس کے بغیرتوان کی صدافت آپ ہی مشتبہ ہوگی کیا کہ کوئی ان کے آگے سرتسلیم خم كرے۔ پھران كواس فاسد نظام تہذيب وتمدّ ن وسياست كے خلاف عملاً بغاوت كرنى ہوگی اس سے اور اس کے پیروؤں سے تعلق توڑنا ہوگا ان تمام فائدوں کذتوں آسائشوں ادر اُمیدوں کو جھوڑ نا ہوگا' جو اس نظام سے وابستہ ہوں'ادر رفتہ رفتہ ان تمام نقصانات' تکلیفوں اورمصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا' جوایک فاسد نظام کے تسلّط کومٹانے اور ایک سیجیح نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس انقلاب کی جدوجہد میں اپنا مال بھی قربان کرنا ہوگا۔اپنے اوقات عزیز بھی صرف کرنے پڑیں گے۔اپنے دل ود ماغ اورجسم کی ساری تو توں ہے بھی کام لینا پڑے گا'اور قیداور جلا وطنی اور ضبطِ اموال اور تباہی اہل وعیال کے خطرات بھی سہنے ہوں گے اور وقت پڑے تو جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ان راہوں سے گزرے بغیر دنیا میں نہ بھی کوئی انقلاب ہوا ہے نہ اب ہوسکتا ہے۔ایک صحیح نظریہ کی پشت پرایسےصادق الایمان لوگوں کی جماعت جب تک نه ہو محض نظریهٔ خواہ وہ کتنا ہی بلندیا ہے ہو' کتابوں کے صفحات سے منتقل ہوکر ٹھوں زمین میں مجھی جزنہیں پکڑسکتا۔نظریہ کی کامیابی کے کیے خوداس کے اصولوں کی طاقت جس قدرضر دری ہے۔ای قدران انسانوں کی سیرت ان کے مل اور ان کی قربانی وسرفروشی کی طاقت بھی ضروری ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں۔ زراعت کے طریقہ کی درتی ہیج کی صلاحیت موسم کی موافقت سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں' گرزمین اتی حقیقت پندے کہ جب تک کسان اینے صبر سے اپنی محنت سے اپنے بہتے ہوئے بسینہ سے اور اپنی جفائشی ہے اس پر اپناحق ثابت نہیں کر دیتا' وہ لہلہاتی ہوئی کھیتی اُ گلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔

اگر چیخلوص ایمان اور قربانی و جانفشانی ہر دین کے قیام کے لیے ناگزیر ہے خواہ وہ دین حق ہویا دینِ باطل مگر دین حق اس سے بہت زیا دہ اخلاص اور قربانی مانگرا ہے جو دین باطل کے قیام کے لیے درکار ہے۔ حق ایک ایسابار یک بین صراف ہے جو ذراسی کھوٹ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ خالص سونا چاہتا ہے۔ آز مائشوں کی بھٹی میں سے گزر کر جب تک ساری کھوٹ جل نہ جائے اور پورے عیار (standard) کا کندن نکل نہ آئے وہ اپنے نام ہے اس کو بازار میں لانے کی ذمتہ داری لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ حق ہے باطل نہیں ہے کہ کھوٹے سکے اور ملمع کیے ہوئے زیور بیچنا پھرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے:

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِدُزَ الْخَبِيْفَ مِنَ الطَّيِّبِ 179:3 المران

الله كايطريقة بين ب كرايمان لاف والول كواى حالت برجهور وحرب برتم لوگ ال وقت بو (كه مؤمن اورمنا فق سب خَلْط مَلْط بين) وه ندها في گاجب تك كھوف كو كھرے سالگ ندكروے اكتيب النّائس آن يُّ تُوكُو ا آن يَّقُولُو المَنّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَلْ فَتَنّا الّهِ يَعْدُ لُو اللهُ الّذِينَ صَدَقُو اوليَعْلَمَنَ الْكُذِيدُن ٥ وَلَقَلْ فَتَنّا اللهُ الّذِينَ صَدَقُو اوليَعْلَمَنَ الْكُذِيدُن ٥ النّهِ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الّذِينَ صَدَقُو اوليَعْلَمَنَ الْكُذِيدُن ٥ النّبوت 2-3:29

آمَر حَسِبُتُمُ أَنُ تَلُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَبَّا يَأْتِكُمْ مَّقُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ الْمَ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ ﴿ الْبَرْهِ 214:20

آزماتا ہے۔

دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِدِيْنَ وَلِيْجَةً ﴿ الرَّهِ 16:9

کیاتم نے یہ بجھ رکھا ہے کہتم یونہی چھوڑ ویئے جاؤ کے حالانکہ ابھی اللہ نے بہتو ویکھا ہی نہیں کہتم میں سے کون ایسے ہیں 'جنہوں نے سعی وجہد کاحق ادا کیا اور اللہ اور رسول اور اہلِ ایمان کے سوا میں سے قبی تعلق ندر کھا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ امَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِى فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ وَمِنَ اللهُ عَكَامَ وَلَيْ اللهِ فَإِذَا أُوْذِى فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ الله عَكُمْ اللهُ الْفَيْنَ مَعَكُمْ اللهُ الْفَيْنَ امْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الْذِيْنَ امْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الْذِيْنَ امْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ اللهُ الْذِيْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اورلوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے گر جب اللہ کی راہ میں انہیں ستایا گیا تو انسانوں کی ایڈ اسے ایسے ڈرے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے فتح نصیب ہوجائے تو بھی لوگ آ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ اہلِ و نیا کے دلوں سے خوب واقف نہیں ہے؟ گرضرور ہے کہ اللہ بید کھے کہ تم میں سے ایمان دارکون ہیں اور منافق کون۔

وَلَنَهُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرْتِ وَهَيِّمِ الطَّيرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةً ﴿ قَالُوَا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ وَلَا أَصَابَتُهُمْ مُسَلّم وَرَحْمَةً وَالْوَا إِنَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہم ضرورتم کو خطرات اور فاقوں سے اور جان و مال اور کمائیوں کے نقصانات سے آز مائیں گے اور کا میائی کی بشارت و سے دوان مستقل مزاج لوگوں کو جنہوں نے ہر مصیبت کی آمد پر کہا کہ ہم اللہ ہی بشارت و مے دوان مستقل مزاج لوگوں کو جنہوں نے ہر مصیبت کی آمد پر کہا کہ ہم اللہ ہی کے جیں اور آخرای کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے مہر بانیاں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ را وراست یا نے والے ہیں۔

قرآن بیسب کھ کہنے کے ساتھ اس تقیقت پر بھی متنبہ کردیتا ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَا نُتَصَرّ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ مَمَ 4:47 اللّٰهِ لِانْتَصَرّ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ مَمَ 4:47 اللّٰهِ عِلْمَا اللّٰهُ عِلْمَا اللّٰهِ عِلْمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ یعنی یہ نہ جھنا کہ اللہ اپنے باغیوں کی سرکو بی خود نہیں کرسکتا اس لیے تم سے مدد مانگنا ہے۔ نہیں وہ اتنی زبر دست طاقت رکھتا ہے کہ چاہتو ایک اشارے میں ان کو تباہ کر کے رکھ دے اور اپنے دین کوخود قائم کر دے گر اس نے یہ جہاداور محنت وقربانی کا بارتم پر اس لیے ڈالا ہے کہ وہ تم انسانوں کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں آزمانا چاہتا ہے جب تک باطل پرستوں سے تمہارا تصادم نہ ہو اور اس تصادم میں مصائب وشدا کہ اور خطرات ومہالک چیش نہ آئیں سے اہل ایمان جھوٹے مرعیوں سے ممیز نہیں ہوسکتے اور جب تک ناکارہ لوگوں میں سے کارآ مدآ دمی حجے کر الگ نہ ہوجا ئیں وہ جھانہیں بن سکتا جوخلافت ناکارہ لوگوں میں سنجالے کا اہل ہو۔

لہٰذا آج دنیا کامستقبل در حقیقت اس امر پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی نظریۂ حق انسان کو ماتا ہے یا نہیں کیونکہ نظر بیدی تو موجود ہے البتہ وہ اگر منحصر ہے تو اس امر پر ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا گروہ اُٹھتا ہے یا نہیں جو سے ایمان دار دھن کے کے اور اپنی ہر عزیدہ جیز کوخدا کی راہ میں قربان کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہو۔

ہم ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھلا اب کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ تو ہس ایک مبارک دور میں پیدا ہوئے سے اور پھر خالق نے اس ماڈل کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا۔ لیکن سے محض ایک وہم ہے اور ایسا وہم انہی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جنہیں خود اپ آپ سے مایوی ہے دنیا میں ہر قابلیت اور صلاحیت کے آ دمی ہر زمانہ میں پائے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ جہاں منافقا نہ خصوصیات رکھنے والے اور ضعیف الار ادہ لوگ اور سہولت پائے جاتے ہیں۔ جہاں منافقا نہ خصوصیات رکھنے والے اور ضعیف الار ادہ لوگ اور سہولت پیند اشخاص ہمیشہ پائے گئے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو کسی چیز پر ایمان لانے کے بعد اس کو سر بلند کرنے کے لیے سر دھور کی بازی لگا سکتے ہیں۔ آج آپ اینی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپ کہ ایک دونہیں ہزاروں انسان ایسے ہیں ، جو ہٹلر اور جرمنی پر ایمان لائے ہیں اور وہ اپ اس ایمان کی خاطر ہوائی جہاز سے میں دشمن کے ملک میں جست نگاتے ہیں ، جہاں ان کو معلوم ہے کہ بے شار شکاری ان کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ روس کا انقلاب جو ابھی معلوم ہے کہ بے شار شکاری ان کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ روس کا انقلاب جو ابھی معلوم ہے کہ بے شار شکاری ان کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ روس کا انقلاب جو ابھی معلوم ہے کہ بے شار شکاری ان کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ روس کا انقلاب جو ابھی

چوہیں پچیس سال پہلے ہی کی بات ہے اس کی تاریخ آپ دیکھئے تومعلوم ہوگا کہ ہزار ہا آ دمی جوانقلابی نظریات پرایمان رکھتے تھے۔ مسلسل نصف صدی تک ہرفشم کی قربانیاں دیتے رہے۔ سائبیریا کے جہنم میں بھیجے گئے کھائسی پر چڑھائے گئے جلا وطنی کی حالت میں برسوں ملک ملک کی خاک جھانتے بھرے ٰاپنی ذاتی خوش حالی کی تمام خواہشوں اور تمناؤں کا خون کیا' خانماں بر بادی کوخود اینے ہاتھوں مول لیا' اور پیسب کچھاس وقت کیا جب کہ زار کی سلطنت کے مٹنے کا تصوّر بھی بمشکل ہی کیا جا سکتا تھا۔ دُور نہ جا بیئے خود ہندستان ہی کو و کی کیجے۔ یہاں جونو جوان اس غلط بھی میں مبتلا ہوئے کہ کشت وخون کے ذریعہ سے وہ اینے ملک کوآ زاد کراسکیں گے انہوں نے اپنے مقصد کے پیچھے اپنی زند گیوں کو ہر باد کرنے اورخطرات کا مقابلہ کرنے میں کیا کسر اُٹھا رکھی؟ کون سیمکن التصوّ رمصیبت الیسی تھی جسے انہوں نے برداشت نہ کیا ہو؟ قید خانوں میں شدید ترین اذبیتیں اُٹھا تھی مبس دوام میں عمریں گزار دیں کھانسی کے تختہ پر جانیں تک دے دیں۔اس سے بحث نبیں کہان کے طریقے سے یا غلط مگراس ہے بیتوضرور ثابت ہوتا ہے کہ سی مقصد پر ایمان لانے کے بعداس کے لیے جان و مال اور شخصی امنگوں کی قربانی گوارا کرنے اور مصیبتیں سہنے کی صفت آج بھی انسانوں میں ناپید ہیں ہے۔ گاندھی جی کی سول نافر مانی ابھی حال ہی کی بات ہے۔کیااس ہندستان کے باشندوں میں ایسےلوگ موجود نہ نتھے جنہوں نے لاٹھیاں کھائیں جیل کئے اور مالی نقصانات برداشت کیے؟ کیا باردولی کے کسانوں نے ابنی زمینوں'اپنے جانوروں اور اپنے گھروں کے برتنوں تک کی قرقی اور نیلامی کوصبر کے ساتھ برداشت نہیں کیا؟ پھر بیہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آج ایثار وقربانی کی وہ صفات انسانوں میں مفقو د ہیں' جو پہلے لوگوں میں یائی جاتی تھیں؟اگر ہٹلر اور مارکس اور گاندھی پر ایمان لاکر انسان پیسب کچھ کرسکتا ہے تو کیا خدا پر ایمان لاکر چھوبیں کرسکتا؟ اگر خاک وطن میں اتی تشش ہے کہ اس کے لیے آ دمی جان و مال کی قربانی گوارا کرسکتا ہے تو کیا خدا کی رضااور اس کے قمر ب میں اتنی کشش بھی نہیں ہے؟ پس جولوگ خود بست ہمت اورضعیث الاراد ہ ہیں انہیں یہ کہنے کاحق نہیں ہے کہ اس کا عظیم کے لیے جن اولوالعزم انسانوں کی ضرورت

(ترجمان القرآن \_ ايريل ۱۹۴۱ء)

\*\*\*



### مطالبہ پاکستان کو یہود کےمطالبہ 'قومی وطن'' سے تشبید بناغلط ہے

سوال: یه میاراعقبیرہ ہے کہ مسلمان آ دم علیہ السلام کی خلافت ارضی کا وارث ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف الله یاک کی رضااوراس کے مقدس قانون پر جلنااور د دسروں کو چلنے کی ترغیب دینا ہے۔اس لیے اس کا فطری نصب العین بیقراریا تا ہے كەسارے عالم كوقانون الہيہ كے آگے مفتوح كردے۔ ليكن مسٹر جناح اور ہمارے د وسرے مسلم لیگی بھائی یا کستان چاہتے ہیں مندوستان کی زمین کا ایک گوشہ! تا کہان کے خیال کے مطابق مسلمان چین کی زندگی گزار شکیں۔ کیا خالص دینی نقطۂ نظرے ہے قائلِ اعترانس نہیں؟ یہودی قوم مقہور ومغضوب قوم ہے۔اللہ یاک نے اس پرزمین تنگ کردی ہے اور ہر چند کہ اس تو میں دنیا کے بڑے سے بڑے ہم ماریہ داراورمختلف علوم کے ماہرین موجود ہیں کیکن ان کے قبضہ میں ایک ایج زمین بھی تہیں ہے آج وہ ا پنا قومی وطن بنانے کے لیے بھی انگریزوں سے بھیک مانگتے ہیں ٔ اور بھی امریکہ والول ہے میرے خیال میں مسلمان یا بالفاظ دیگر مسلم لیگ بھی یہی کررہی ہے۔وہ یبود یوں کی طرح یا کستان کی بھیک بھی ہندوؤں سے اور بھی انگریزوں سے مانگتی پھر رہی ہے۔تو پھر کیا ہے ایک مقہور اور مغضوب قوم کی پیروی نہیں ہے؟ اور کیا ایک مقہور و مغنموب قوم کی پیروی مسلمانون کونجی اسی صف میں لا کر کھٹرانہ کر دے گی۔''؟ جواب: یا کتان کے متعلق آپ میرے مفصل خیالات''مسلمان اورموجود ہ سیاس کش مکش محصتہ سوم میں ملاحظہ فرمائے۔میرے نزدیک یا کستان کے مطالبہ پر یبود یوں ہے تو می وطن کی تشبیہ جسیاں نہیں ہوتی۔ فلسطین فی الواقع یہود یوں کا قومی

وطن نہیں ہے ان کو وہاں سے نکلے ہوئے دو ہزار برس گزر چکے ہیں اسے اگر ان کا قوی وطن کہا جاسکتا ہے توای معنی ہیں جس معنی ہیں جرمنی کی آرینسل کے لوگ وسط ایشیا کو اپنا توی وطن کہہ سکتے ہیں۔ یہود بول کی اصل پوزیشن یہ بیس ہے کہ ایک ملک واقعی ان کا قوی وطن ہے اور وہ اسے تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ بلکہ ان کی اصلی پوزیشن ہے ہے کہ ہم کو دنیا کے مختلف گوشوں ہے سمیٹ کروہاں بسایا جائے اور ان کا مطالبہ ہیہ ہم کو دنیا کے مختلف گوشوں ہے سمیٹ کروہاں بسایا جائے اور اسے بر در ہمارا توی وطن بنا دیا جائے۔ بخلاف اس کے مطالبہ پاکستان کی بنیاد یہ ہے کہ جس علاقہ ہیں ملمانوں کی اکثریت آباد ہے وہ بالفعل مسلمانوں کا توی وطن ہے اور مسلمانوں کا موابہ میں ہندستان کے دوسرے حصوں کے مطالبہ صرف ہیہ کے دوسرے حصوں کے مطالبہ صرف ہیہ ہے کہ وہودہ جمہوری نظام ہیں ہندستان کے دوسرے حصوں کے ساتھ گئے رہنے ہاں کے وہی وطن کی ساسی حیثیت کو جونقصان پنچتا ہے اس سے ماتھ گئے رہنے ہیں کہ دو آز ادھکو مت کے بجائے بندو سان اور مسلم ہندستان کی دوآز ادھکو متیں قائم ہوں۔ یعنی بالفاظ دیگر وہ وصرف یہ ہندوستان اور مسلم ہندستان کی دوآز ادھکو متیں قائم ہوں۔ یعنی بالفاظ دیگر وہ وصرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا تو می وطن جو بالفعل موجود ہے اس کو اپنی آز ادھکو مت الگ قائم کر نے کاحق حاصل ہوجائے۔

یہ چیز بعینہ وہی ہے جوآج دنیا کی ہرقوم چاہتی ہے اوراگر مسلمانوں کے دمسلمان ہونے کی حیثیت کونظر انداز کر کے انہیں صرف ایک قوم کی حیثیت کونظر انداز کر کے انہیں صرف ایک قوم کی حیثیت کونظر انداز کر کے انہیں صرف ایک قوم کو حیثیت سے دیکھا جائے 'تو ان کے اس مطالبہ کے تق بجانب ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا ۔ہم اصولا اس بات کے مخالف ہیں 'کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم پرسیاسی ومعاشی حیثیت سے مسلط ہو۔ہمارے نزدیک اصولا سے ہرقوم کا حق ہے 'کہ اس کی سیاسی ومعاشی جیثیت سے مسلط ہو۔ہمارے نزدیک اصولا سے ہرقوم کا حق ہے 'کہ مسلمان میں ہوں۔ اس لیے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے اگر مسلمان میں مطالبہ کرتے ہیں 'توجس طرح دوسری قوموں کے معاملہ میں سے مطالبہ سے جے اس طرح دوسری قوموں کے معاملہ میں سے مطالبہ سے جے اس طرح ان کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ البتہ ہمیں اس چیز کونصب العین بنانے پر جواعتر اض ہے دوسرف سے ہے کہ مسلمانوں نے ایک اصولی جماعت اور ایک بنانے پر جواعتر اض ہے دوسرف سے ہے کہ مسلمانوں نے ایک اصولی جماعت اور ایک

\*\*\*

# مسلم لیگ سے اختلاف کی نوعیت

مسلم لیگ کی مجلس عمل کی جانب سے حسب ذیل سوال نامہ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔

''کن اصول' خطوط اور بنیا دوں پر ہندستانی مسلمانوں کی سیاسی ومعاشی اصلاح' ان

حالات کے اندر رہتے ہوئے' جن میں وہ گھر ہے ہوئے ہیں' اسلامی اصول' روایات اور

نقط نظر کے مطابق ممکن ہے؟ براہ کرم حسب ذیل خطوط پر اپنی تفصیلی رائے تحریر سیجئے:۔

(الف) ایک ایسا قابل عمل دستور تجویز سیجئے جس کے ذریعہ قومی احیاء کے مشتر کہ مقصد کے

لیے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور مدار سِ فکر کو متحد اور مربوط کیا جا سکے۔

(ب) ایک ایسا قضادی نقشہ ونظام مرتب سیجے جواصولی اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔

(ج) ہندستانی مسلمان جن مخصوص حالات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر

بتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے' کہ اگر' اور جب وہ ایسی آزادر یاسیس حاصل کرلیں جن میں

بتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے' کہ اگر' اور جب وہ ایسی آزادر یاسیس حاصل کرلیں جن میں

ان کی اکثریت ہو' تو ایک ایسانظام حکومت قائم کرسکیں جس میں مذہب اور ریاست

کے درمیان ایک خوش آئند ہم آہئی پیدا ہوجائے۔

(د) اسلامی اصول ٔ روایات ٔ تصوّرات اور نظریات کے مطابق ایک الیی اسکیم مرتب سیجیے ٔ جومسلمانوں کے معاشر تی 'تہذیب اور علیمی پہلوؤں پرحاوی ہو۔

(ر) مجموعی قومی بہبودی کی خاطر مذہبی ادارات یعنی اوقاف اور دوسرے ذرائع آمدنی کو ایک مرکز کے ماتحت منظم کرنے کے لیے طریق کاراور نظام اس طرح مرتب سیجیئے کہ ان مرکز کے ماتحت منظم کرنے کے لیے طریق کاراور نظام اس طرح مرتب سیجیئے کہ ان اداروں پر قبضہ رکھنے والے اشخاص کے احساسات میلانات اغراض اور مختلف نظریات کا لحاظ رہے۔''

اس سوالنا ہے کا جو جواب ہماری طرف ہے بھیجا گیاوہ درج ذیل ہے:۔ آپ نے جو تفصیلی سوالات دریافت کیے ہیں ٗ وہ دراصل ایک ہی بڑے سوال کے اجزاء ہیں۔ پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان مسائل کوالگ الگ لینے اور ان پر الگ الگ رائے ظاہر کرنے کے بجائے ای بڑے سوال کو بیک وقت سامنے نے آیا جائے جس کے بیسب اجزاء ہیں؟ وہ بڑاسوال میہ ہے کہ مسلمان کس طرح وہ اصلی مسلمان بنیں جنہیں بنانا قرآن کا اصل منشا تھا؟ یہ ہے اصل سوال اور اس کے طل ہونے سے باتی سب سوالات خود بخو دحل ہوجا سمیں گے۔

میرے پاس اس سوال کا سیدھااورصاف جواب ہے کہ پہلے اسلام کو جو بچھ کہ وہ ہے اور جو بچھ کہ انسان سے اس کے مطالبات ہیں واضح طور پرمسلمانوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور ان سے شعوری طور پر اسے قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ پھر جولوگ اسے جانے اور سجھنے کے بعد قبول کریں اور اپنے طرزِ مل سے ثابت کریں کہ واقعی انہوں نے جانے اور سجھنے کے بعد قبول کریں اور اپنے طرزِ مل سے ثابت کریں کہ واقعی انہوں نے اسے قبول کیا ہے ان کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کرنا شروع کیا جائے 'اور باقی مسلمانوں میں مسلسل تبلیغ وتلقین کا سلسلہ اس ارادہ کے ساتھ جاری رکھا جائے کہ بالآخر ہمیں اس یارٹی میں پوری قوم کوجڈ ب کرلینا ہے۔

اس پارٹی کے سامنے صرف ایک ہی نصب العین ہو یعنی اسلام کو بحیثیت ایک نظام و ندگی کے عملاً زمین پر قائم کرنا۔ اور اس کا ایک ہی اصول ہو یعنی اسلام کے خالص طریقہ پر چلنا (خواہ یہ طریقہ دنیا کو مرغوب ہویا نہ ہو) اور غیر اسلام کے ساتھ ہر مدارات ومصالحت (compromise) اور ہر آمیزس واختلاط کو قطعی چھوڑ وینا۔ اس نصب العین اور اس اصول پر جو پارٹی کا م کرے گی اس کے لیے وہ سوالات جو آپ کے سامنے آرہ ہیں اول آلو سرے سے بیدا ہی نہ ہول گی اور اگر ان میں سے بعض سوالات بیدا ہوئے بھی تووہ اس شکل میں نہیں ہوں گے جس شکل میں آپ کے سامنے اب بیدوالات آرہے ہیں۔ انہیں اس شکل میں نہیں ہوں گے جس شکل میں آپ کے سامنے اب بیدوالات آرہے ہیں۔ انہیں کوئی نئی اسکیم وضع نہیں کرنی ہوگی ، بلکہ صرف وہ قوت فرا ہم کرنی ہوگی ، جس سے وہ اس اسکیم کونا فذکر سکیں جو پہلے ہی بنی ہوئی موجود ہے۔ وہ اس کی پروانہیں کریں گے کہ موجودہ کو نا فذکر سکیم کے نفوذ کے لیے سازگار ہیں' یانہیں۔ وہ نا سازگار حالات کو ہز ور بدلیل حالات ہماری اسکیم کے نفوذ کے لیے سازگار ہیں' یانہیں۔ وہ نا سازگار حالات کو ہز ور بدلیل حالمہ میں اس نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہوگا ، جو آپ حضر ات نے اختیار کیا ہے۔ معاملہ میں اس نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہوگا ، جو آپ حضرات نے اختیار کیا ہے۔

میرا نعیال ہے' کہ آپ حضرات ایک ایس پیچیدگی میں پڑگئے ہیں' جس کا کوئی حل شاید آپ نہ پا سکیں اور وہ پیچیدگی ہی ہے' کہ ایک طرف تو آپ اس پوری مسلمان قوم کو ''مسلمان' کی حیثیت سے لے رہے ہیں' جس کے ننانو ہے فی صدافر اداسلام سے جاہل' اور پچپانو ہے فی صدمخرف اور نوے فی صدی انحراف پرمصر ہیں' یعنی وہ خود اسلام کے طریقہ پر چلنانہیں چاہے اور نداس منشا کو پورا کرنا چاہے ہیں' جس کے لیے ان کومسلمان بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ حالات کے اس پورے مجموعہ کو جو اس وقت عملاً قائم ہے تھوڑی ہی ترمیم کے بعد قبول کر لیتے ہیں' اور چاہے ہیں' کہ حالات تو یہی رہیں اور پھران کے اندر کسی اسلامی اسکیم کے نفاذ کی گنجائش نکل آئے۔ یہی چیز آپ کے لیے ایک بڑی ہوری جیور گران ہے۔ پی چیز آپ کے لیے ایک بڑی تو میرا خیال ہے ہے' کہ جن مسائل سے آپ حضرات ہوش کرر ہے ہیں ان کا کوئی طل آ ہے۔ میرا خیال ہے ہے' کہ جن مسائل سے آپ حضرات تو میرا کرنے ہیں گیا ہیں گے۔

(ترجمان القرآن جولائي اكست ستمبر اكتوبر ١٩٣٧ء)

\*\*\*

#### وفت کے سیاسی مسائل میں جماعت اسلامی کا مسلک

سوال: " اس وقت مسلمانانِ مندروفتنوں میں مبتلا ہیں۔ اوّل کانگریس کی وطنی تحریک کا فتنہ جو واحد قومیت کے مفروضے اور مغربی ڈیموکریسی کے اصول پڑ ہندستان کی اجتماعی زندگی کی تشکیل کرنا جاہتی ہے۔ دوم مسلم پیشنل ازم کی تحریک جسے مسلم لیگ چلا رہی ہے اورجس پر ظاہر میں تو اسلام کالیبل لگا ہوا ہے گر باطن میں روح اسلامی سراسرمفقو و ہے۔ ''مسلمان اور موجودہ سیاس کش مکش'' کے مطالعہ سے بیہ بات ہم پر واضح ہو چکی ہے' کہ بیہ دونوں تحریکیں اسلام کےخلاف ہیں کیکن حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب دو بلاؤں میں مبتلا ہوٴ توجھوٹی بلا کوقبول کر لے۔اب کا نگریس کی تحریک توسراسر کفر ہے اس کا ساتھ دینامسلمانوں کی موت کے مترادف ہے۔اس کے مقابلہ میں لیگ کی تحریک اگر جیہ غیراسلامی ہے کیکن اس سے پیخطرہ تونہیں ہے کہ دس کروڑمسلمانان ہند کی قومی ہستی ختم ہوجائے۔لہذا کیا بیمناسب نہ ہوگا کہ ہم لیگ سے باہررہتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کریں؟ اس وقت ہندستان میں انتخابات کی مہم در پیش ہے اور پیا نتخابات فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ایک طرف تمام غیرلیگی عناصرمل کرمسلم لیگ کو پچھاڑنے کی کوشش کررہے ہیں' جن میں اگر وہ کامیاب ہوجا تیں' تو اس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ کانگریس کی وطنی تحریک مسلمانوں پرزبردی مسلط ہو کے رہ جائے گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ بی ثابت کرنا جاہتی ہے کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہیں اور وہ اپنی قومی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ان دونوں کا فیصلہ رائے دہندوں کے دونوں پر منحصر ہے۔الیں صورت میں ہم کو کیا ر قبه اختیار کرنا جاہیے؟ کیا ہم لیگ کے حق میں ووٹ دیں اور دلوا نمیں؟ یا خاموش بیٹھے رہیں؟ یا خودائے تمائندے کھڑے کریں''؟

جواب: آپ کے ذہن پر ملک کے موجودہ ساتی حالات کا غلبہ ہے اس لیے آپ کو صرف دوہی فتے نظر آئے 'جن میں ہند ستان کے مسلمان مبتلا ہیں۔ حالا تکہ اگر آپ ذراوسیع نگاہ ہے دیکھتے توان دوفتنوں کے علاوہ آپ کواور بہت سے اخلاتی 'فکری محمد نی 'فد ہی اور سابی ومعاشی فتے نظر آئے 'جواس وقت مسلمانوں پر بچوم کیے ہوئے ہیں' اور سابی فطری سزاہے 'جواللہ کی طرف سے ہر اس قوم کو ملاکرتی ہے 'جو کتاب اللہ کی حامل ہونے کے باوجود اس کے اتباع سے منہ موڑے اور اس کے منشا کے مطابق کام کرنے سے جی باوجود اس کے اتباع سے منہ موڑے اور اس کے منشا کے مطابق کام کرنے سے جی وبنیادی جرم سے باز آجا کیں' جس کی پاداش میں ان پر سے فتنے مسلط ہوئے ہیں۔ اور اس کام کے لیے کھڑ ہو ہو جو تد ہیں کا ب اللہ دی گئی تھی۔ لیکن اگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں' تو بھر جو تد ہیر یں چاہیں کر کے دیکھی لیس بھین جانے کہ کی ایک فتنے کا بھی سہ باب نہ جو گا بلکہ ہرتد ہیر چنداور فتنے ہر یا کردے گھے لیس بھین جانے کہ کی ایک فتنے کا بھی سہ باب نہ جو گا بلکہ ہرتد ہیر چنداور فتنے ہر یا کردے گ

آپ نے جوسوال جماعت ِاسلامی کی توجہ اور نصلے کے لیے پیش کیا ہے اس کے متعلق میں دو باتیں واضح طور پرعرض کیے دیتا ہوں تا کہ آپ کو اور آپ کی طرح سوچنے والے اصحاب کو آئندہ اس سلسلہ میں کوئی اُنجھن نہیش آئے۔

اول یہ کہ پہلے آپ اس جماعت کے مقصد قیام کواچھی طرح سمجھ لیس۔ یہ جماعت کسی ملک یا قوم کے وقتی مسائل کوسا منے رکھ کر وقتی تدابیر سے ان کوسل کرنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ اور نہ اس کی بنائے قیام 'یہ قاعدہ ہے 'کہ پیش آمدہ مسائل کوحل کرنے کے لیے 'جس وقت جواصول چلتے نظر آئیں ان کواختیار کرلیا جائے۔ اس جماعت کے سامنے توصر ف ایک بی عالمگیراوراز کی وابدی مسئلہ ہے 'جس کی لیپٹ میں ہر ملک اور ہر قوم کے سارے وقتی مسائل آجاتے ہیں' اور وہ مسئلہ ہے 'کہ انسان کی دنیوی فلاح اور اخروی نجات کس چیز میں ہے؟ پھراس مسئلے کا ایک بی حل اس جماعت کے پاس ہے' اور وہ میہ کہ تمام بندگانِ خدا (جن میں ہندستان کے مسلمان بھی شامل ہیں ) تھیج معنوں میں خدا کی بندگی اختیار کریں' اور اپنی پوری انفرادی واجتماعی زندگی کواس کے سارے پہلود کی سمیت ان اصولوں

کی پیروی میں سپر دکر دیں جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول منافیقی ہے کہ میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے اور اس کے اس واحد حل کے سوا دنیا کی کسی دوسری چیز سے قطعاً کوئی دلچیپی نہیں ہے اور جو تحف بھی ہمارے ساتھ جلنا چاہتا ہوا سے لازم ہے کہ ہم طرف سے نظر ہٹا کر پوری جمعیت خاطر کے ساتھ اس شاہراہ پر قدم جمائے چلتار ہے۔ اور جو تحف اتنی ذہنی و مملی کیسوئی بہم نہ پہنچا سے جس کے ذہن کو اپنے ملک یا اپنی قوم کے وقتی مسائل بار بار اپنی طرف تھینچتے ہوں اور جس کے قدم بار بار ڈگرگا کر ان طریقوں کی طرف بھیلتے بوں جو دنیا میں آج رائے ہیں اس کے لیے زیادہ من سب سے ہے کہ پہلے ان ہنگا می تحریکوں میں جاکرا پنادل بھر لے۔

دوم یہ کہ دوٹ اور الیکشن کے معاملہ میں بھی آپ ہماری پوزیش کوصاف صاف ذہن نشین کرلیں۔ پیش آمدہ انتخاب یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو پچھ بھی ہؤاوران کا جیسا پچھ بھی اثر ہماری قوم یا ہمارے ملک پر پڑتا ہؤ بہر حال ایک بااصول جماعت ہونے کی حیثیت ہے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقع مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولول کی قربانی گوارا کرلیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ موجود نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہور (sovereignty of the people) کے اصول پر قائم ہوا ہے اور جمہور جس پارلیمنٹ یا آممبلی کو شخب کریں یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے جس کے لیے کوئی بالاتر سنداس کو سلیم نہیں ہے بخلاف اس کے ہمارے مشروط حق دیتا ہے جس کے لیے کوئی بالاتر سنداس کو سلیم نہیں ہے بخلاف اس کے ہمارے مقیدہ تو حید کا بنیا دی تقاضا ہے ہے کہ حاکمیت (sovereignty) جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہوئی مدر کی سند (final authority) خدا کی تبارے بیا نے اصولی معاملہ ہے جس کا تعلق عین مارے الی کے تھارے کا اور تالن اور ہمارے اساسی عقیدے ہے۔ نیاز ۔ بیا یک اصولی معاملہ ہے جس کا تعلق عین مارے ایمان اور ہمارے اساسی عقیدے ہے۔ ''اگر ہندشان کے علما اور علمہ کر ایس نے ایمان اور ہمارے اساسی عقیدے ہے۔ ''اگر ہندشان کے علما اور علمہ کور کا میان اور ہمارے اساسی عقیدے ہے۔ ''اگر ہندشان کے علما اور علمہ کیار نا اس کے علما دی کے کور کیسٹور کی سالہ کے کا کہ کور کی کھور کی کھور کی کا کھور کی کھور کور کی کھور کیا کور کارے اساسی عقیدے ہے۔ ''اگر ہندشان کے علما اور علمہ کور کیار

<sup>(</sup>۱) کی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے تقلیم کے بعد انتخابات میں حصہ لینے اور اسمبلیوں کی رکنیت حاصل کرنے کو اس وقت تک جائز تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان کی دستور ساز اسملی نے قرار داد مقاصد ( objectives ) resolution) پاس کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم نہ کرلی۔ (جدید)

مسلمین اس حقیقت ہے ذُہول برت رہ ہیں اور وقی مسلمین ان کے لیے متقضیات ایمانی ہے اہم تربن گئی ہیں تواس کی جواب دہی وہ خودا پنے خدا کے سامنے کریں گئیکن ہم کسی فائد ہے کے لائج اور کسی نقصان کے اندیشے ہے اس اصولی مسلے ہیں موجودہ نظام کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے ۔ آپ خود ہی سوچ لیجے کہ توحید کا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے آخر ہم کس طرح انتخابات ہیں حصنہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہوسکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کتاب اللہ کی سند ہے آزادہ وکر ق نون سازی کرنے کوشرک قرار دیں۔ اور دوسری طرف خود اپنے ووٹوں ہے ان لوگوں کو شخب کرنے کی کوشش کریں جو خدا کے آخر ہم اپنے عقیدے آئی اختیارات غصب کرنے کے لیے اسمبلی ہیں جانا چاہے ہیں؟ اگر ہم اپنے عقیدے ہیں صادق ہیں تو ہمارے لیے اس معاملہ ہیں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ساراز وراس اصول کے منوانے پرصرف کردیں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے اور قانون سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔ جب تک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کسی سازی کتاب اللہی کی سند پر ہنی ہوئی چاہئے۔

(ترجمان القرآن \_تتمبروا كتوبر ٢٥م)



## نظام کفر کی قانون سازملس میں مسلمانوں کی شرکت کا مسئلہ

سوال: ۔آپ کی کتاب 'اسلام کا نظریہ سیائ ' پڑھنے کے بعد یہ حقیقت تو ول نشین ہوگئ ہے کہ قانون سازی کا حق صرف خدائی کے لیختی ہے اوراس حقیقت کے خالف اصولوں پر بنی ہوئی قانون ساز اسمبلیوں کا ممبر بناعین شریعت کے خلاف ہے ۔ گرایک شبہ باتی رہ جاتا ہے 'کداگر تمام مسلمان اسمبلیوں کی شرکت کوحرام تسلیم کرلیس تو پھر سیائی حیثیت سے مسلمان تباہ ہوجا نمیں گے۔ ظاہر ہے 'کہ سیائی قوت ہی سے قوموں کی فلاح و بہود کا کام کیا جا سکتا ہے اور ہم نے اگر سیائی قوت کو بالکلیے غیروں کے حوالے ہوجانے و یا تواس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اغیار مسلم شمنی کی وجہ سے ایسے قوانین نافذ کریں گے اور ایسانظام مرتب کریں گے اور ایسانظام مرتب کریں گے جس کے نیچ مسلمان و ب کررہ جا نمیں گئی پھر آ ب اس سیائی تباہی سے بیخے کی کیا صور مت مسلمانوں کے لیے تجویز کرتے ہیں؟''

جواب: آپ نے اپنے سوال میں سوچنے کا انداز غلط اختیار کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آگئ ہے کہ وہ نظام جس میں انسان خود اپنا قانون ساز بنتا ہے یا دوسرے انسانوں کو قانون سازی کا حق دیتا ہے سرے سے غلط ہے۔ نیزیہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ امرحق بہی ہے کہ محم صرف اللہ کے لیے ہے اور انسان کا کام اس کے حکم کا اتباع کرنا ہے نہ کہ خود واضع حکم بن جانا۔ اب آپ کو بیسو چنا چاہئے کہ مسلمان جن کے مفاد کی آپ فکر کررہے ہیں وہ کس غرض کے لیے ''مسلم'' نا می ایک جماعت بنائے گئے ہے ؟ آیا اس غرض کے لیے کہ وہ اس امرحق کو جو قرآن سے ثابت ہے دنیا بنائے گئے ہے ؟ آیا اس غرض کے لیے کہ وہ اس امرحق کو جو قرآن سے ثابت ہے دنیا کے سامنے چیش کریں' اس کو تسلیم کرائیں' خود اپنی زندگی کو اس پر قائم کریں' اور دنیا میں

اس کو جاری کرنے کے لیے ہی پوری توت صرف کردیں؟ یا اس غرض کے لیے کہ اس کے بالکل برخلاف جو باطل بھی دنیا میں قائم ہوجائے (اورخود ان کی اپنی غفاتوں کی بدولت قائم ہو) اس کی موافقت کریں اور اس کو اپنالیں اور اس کو مٹانے کی سعی سے اس لیے گریز کرتے رہیں کہ کہیں ان کے مفاد کو نقصان نہ پہنچ جائے؟ اگر پہلی بات ہے تو مسلمان آج جو پچھ کررہے ہیں ناطر کرہے ہیں اور ان کا مفاد اگر اس خلطی سے وابستہ ہے تو وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پروا کی جائے اور ایسی صورت حال میں ایک سچے مسلمان کو اپنی قوم کے ساتھ لگ کرجہنم کا راستہ اختیار کرنے کے حال میں ایک سچے مسلمان کو اپنی قوم کے ساتھ لگ کرجہنم کا راستہ اختیار کرنے کے بائے امرحق کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے خواہ اس کی قوم اس کا ساتھ دے یا خود کو تا ہے کہ کو خور ہو سے بہتے کی ضروت نہیں نے دے ۔ اور اگر آپ دوسری بات کے قائل ہیں تو پھر جھے پچھ کہنے کی ضروت نہیں ہے جن کوحق جانے کے با وجود خلاف حق طریقہ پر اگر محض قومی مفاد کی خاطر آپ جانا چاہیں تو جانے ہیں۔

ذریعہ سے اور اخلاق اسلامی کے ذریعے سے دنیا میں فکری' اخلاقی' معاشی' اور تمدّ نی اور سیاسی انقلاب بریا کرنے کی کوشش کریں۔

ہماری اس دعوت کے جواب میں دوصور تیں پیش آسکتی ہیں:۔

ایک یہ کہ تمام ہندستان کے مسلمان جن کی تعداد دس کروڑ ہے اور جن کے پاس مادی
وسائل اور ذہنی اور د ما فی قوتوں اور ہاتھ پاؤں کی طاقتوں کی کی نہیں ہے بیک وقت ہماری
اس دعوت کو قبول کرلیں اور ذہنی اضلاقی اور عملی تمام حیثیتوں ہے اسلام کے ہے دائی بن
جا نمیں اگر ایسا ہوجائے تو آپ تو یہ اندیشہ کررہے ہیں کہ سب پچھ آپ کے ہاتھ سے نکل
جائے گا 'اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہندستان ہی نہیں دنیا کا ایک بڑا حصر آپ کے ہاتھ ا جائے گا 'ہندستان میں خالص اسلامی حکومت کو قائم ہونے ہے وکی طاقت ندروک سکے گی 'بہت قلیل مدت کے میں خالص اسلامی حکومت کو قائم ہونے ہے گی اور خودوہ قو میں تک جو آئی ساری و نیا پر چھائی اندرمسلمان مما لک کی بھی کا یا پلٹ جائے گی 'اورخودوہ قو میں تک جو آئی ساری و نیا پر چھائی ہوئی ہیں 'مسخر ہونے سے حفوظ شرو سکیس گی۔

دوسری صورت بیپیش آسکتی ہے اور یہی اس وقت متوقع بھی ہے کہ مسلمانوں میں ہے بندر بچ تھوڑی تھوڑی تعداد میں پاک نفس اور اعلیٰ درجہ کے ذبمن رکھنے والے لوگ ہماری اس دعوت کو قبول کرتے جا نمیں گئ اور جب تک صالحین کا بیگروہ منظم ہوکر ایک طاقت ہے 'عام مسلمان اپنے لیڈروں کی پیروی میں وہی پچھ کرتے رہیں گئ جوا یک مقدت ہے کرتے آرہے ہیں اور آج کررہے ہیں۔اس صورت میں ظاہر ہے 'کدوہ خطرہ پیش نہیں آسکتا'جس کا آپ اندیشہ ظاہر کررہے ہیں۔اس صورت میں ظاہر ہے 'کدوہ خطرہ پیش نہیں وہ سارے کام کرنے کے لیے موجود رہے گی جن کے نہ کرنے ہے آپ ہمجھتے ہیں' کہ مسلمانوں کی عظیم الثان اکثریت مسلمانوں کا قومی مفاد خاک میں طل جائے گا۔ البتہ آگر بیہ سارے کام ہوتے رہیں اور صرف وہی آبک کام نہ ہو جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں' اور اگر ہم بھی امرحتی اور اس کے مفاد کی فکر میں ان باطل کاریوں کی طرف تقاضوں سے آبکھیں بند کر کے محض قوم اور اس کے مفاد کی فکر میں ان باطل کاریوں کی طرف ووڑ جا کیں' جو آج اسلام اور مسلم مفاد کے نام ہے ہورہی ہیں' تو یقین رکھے کہ اسلام کا حجند اتو

خیر کیا بلند ہوگا' مسلمان قوم اس ذلت وخواری اور اس پستی کے گڑھے ہے بھی نہ نکل سکے گ' جس میں وہ یہود یوں کی طرح صرف اس لیے مبتلا ہوئی ہے کہ خدا کی کتاب رکھتے ہوئے اس نے اس کتاب کا منشا پورا کرنے ہے منہ موڑا۔

(ترجمان القرآن محرم ۲۵ هـ وتمبر ۱۹۳۵ء) من شر شر شر شر شر شر ۲۵ شر م

## مجالس قانون ساز کی رکنیت شرعی نقطه نظر سے

سوال: ''کیا مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اسمبلی کی ممبری جائز ہے یا نہیں؟
اگر نہیں' تو کیوں؟ یہاں مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے نمائندے اسمبلی کی رکنیت کے لیے کھڑے ہور ہے ہیں' اوران کی طرف سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پر دباؤپڑر ہا ہے جتی کہ علماء تک کا مطالبہ یہی ہے۔ اگر چہ مجملاً جانتا ہوں کہ انسانی حاکمیت کے نظریئے پر قائم ہونے والی اسمبلی اور اس کی رکنیت دونوں شریعت کی نگاہ میں نا جائز ہیں' مگر تا وقت یک معقول وجوہ پیش نہ کرسکوں' دوٹ سے مطالبہ سے چھٹکارایا نادشوار ہے۔''

جواب: اسمبلی کے متعلق سیمچھ لیجھے کہ موجودہ زمانہ میں جینے جمہوری نظام ہے ہیں (جن کی ایک شاخ ہندستان کی موجودہ اسمبلیاں بھی ہیں ) وہ اس مفروضے پر بہنی ہیں کہ باشندگانِ ملک اپنے معاملات کے متعلق خود حمد ن سیاست معیشت اخلاق اور معاشرت کے اصول ملک اپنے معاملات کے مطابق تفصیلی قوانین وضوابط بنانے کا حق رکھتے ہیں اور اس قانون مازی کے لیے رائے عام سے بالاتر کس سند کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اسلام کے نظریہ سے بالکل برنکس ہے۔ اسلام میں توجید کے عقیدے کالازی بُرُدویہ ہے کہ لوگوں کا اور تمام دنیا کا ما لک اور فرمال روا اللہ تعدلے ہے ہدایت اور تملم دنیا اس کا کام ہے اور لوگوں کا کام ہے کہ اس کی ہدایت اور اس کے تعمل سے اپنے لیے قانونِ زندگی اخذ کریں نیز اگر اپنی آزادی رائے استعمال کریں بھی تو ان صود د کے اندر کریں جن صودو میں خود اللہ تعالی نے ان کوآزادی دی ہے اس نظر یے کی روسے قانون کا ماخذ اور تمام معاملات زندگی میں مرجع اللہ کی آزادی دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کی سنت قرار پاتی ہے اور اس نظر یے ہم کہتے ہیں 'کہ جوری اسمبلیاں یا پارلیمنٹیں موجودہ زمانہ کے جمہوری اصول پر بنی ہیں ان کی رکنیت حرام ہے کیونکہ اسمبلیاں یا پارلیمنٹیں موجودہ زمانہ کے جمہوری اصول پر بنی ہیں ان کی رکنیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں 'کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت کرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کو منتیت حرام ہے کیونکہ ووٹ دینے کے معنی ہی یہ ہیں' کہ جم اپنی رائے سے کسی ایسے خص کر وی ہونی کر جس کا دور کی دیں جس کر کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی اس کی کر بی جس کر کی دور کی دور کی دیں کی دور کی دو

کام موجودہ دستور کے تحت وہ قانون سازی کرنا ہے جوعقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔اگر علائے کرام میں سے کوئی صاحب اس چیز کو حلال اور جائز بھتے ہیں' تو ان سے اس کی دلیل دریافت سیجے۔ (۱)

اس قسم کے معاملات میں بیکوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ بینظام مسلط ہو چکا ہے اور زندگی کے سارے معاملات اس ہے متعلق ہیں اس لیے اگر ہم انتخابات میں حصتہ نہ لیں اور نظام حکومت میں شریک ہونے کی کوشش نہ کریں 'توجمیں فلاں اور فلاں نقصانات پہنچ جائیں گئے ایسے دلائل سے کسی ایسی چیز کو جو اصولاً حرام ہو ٔ حلال ثابت نہیں کیا جا سکتا ور نہ شریعت کی کوئی حرام چیز ایسی نه ره جائے گئ جس کو صلحتوں اور ضرورتوں کی بنا پر حلال نه تھیرالیا جائے۔۔اضطرار کی بنا پرحرام چیزیں استعمال کرنے کی اجازت شریعت میں یائی تو جاتی ہے کیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ آپ خود اپنی عفلتوں سے اپنے فرائض کی ادا لیکی میں کوتا ہی کر کے اضطرار کی حالتیں پیدا کریں' پھراس اضطرار کو دلیل بنا کرتمام محر مات کو ا پنے لیے حلال کرتے جائیں' اور اضطرار کی حالت کوختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں۔جونظام اس وفت مسلمانوں پرمسلط ہوا ہے جس کے تسلط کو دہ اپنے لیے دلیل اضطرار بنارہے ہیں وہ آخران کی اپنی ہی غفلتوں کا تو نتیجہ ہے۔ پھراب بجائے اس کے کہ ا پناسر ماید قوت ومل اس نظام کے بدلنے اور خالص اسلامی نظام قائم کرنے کی سعی میں صرف کریں وہ اس اضطرار کو حجت بنا کراسی نظام کے اندر حصتہ دار بننے اور پھلنے پھو لنے کی كوشش كرر ہے ہیں۔ (ترجمان القرآن محرم ۲۵ ھے۔ دىمبر ۴۵ ۱۹۱ء) \*\*\*

<sup>(&#</sup>x27;) اس مسئلہ کو جولوگ تفصیل کے ساتھ مجھنا جا ہیں وہ میری کتاب ''اسلامی ریاست'' ملاحظ فر مانحیں۔ (جدید)

#### يرامن إنقلاب كاراسته

سوال: ۔'' ذیل میں دوشبہات پیش کرتا ہوں ۔ براہ کرم سیح نظریات کی توضیح فر ما کر انہیں صاف کردیجے۔

(1) ترجمان القرآن کے گزشتہ سے پیوستہ پر ہے ہیں ایک سائل کا سوال شاکع ہوا ہے' کہ'' بی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منظم اسٹیٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا' گر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک منظم اسٹیٹ تھا' اور انہوں نے جب ریاست کو اقتدار کلی منتقل کرنے پر آ مادہ پایا تو اسے بڑھ کر قبول کر لیا اور بیطر بین کار اختیار نہیں کیا کہ پہلے موشین صالحین کی ایک جماعت تیار کریں ۔ کیا آج بھی جب کہ اسٹیٹ اس دور سے کئی گنا زیادہ ہمہ گیر ہوچکا ہے' اس قسم کا طریق کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟' اس سوال کے جواب میں آپ نے جو پچھ کو حضرت ہے اس تسم کا طریق کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟' اس سوال کے جواب میں آپ نے جو پچھ لیوسٹ کی طریق کار اختیار کیا جا سکتا ہے' ہمارے لیے توصر ف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوسف علیہ السلام کا ا تباع کرنا ہی کیوں چا ہے' جمارے لیے توصر ف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ واجب الا تباع ہے۔ نبی سی تیا ہے' کہ میر کی رائے کا فیصلہ کیا تھا' اور ہمارے لیے محصوط پر جدا گانہ ریاست کی تھیر وشکیل کا کام جری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا' اور ہمارے لیے بھی طریق کار اب یہی ہے! واضح فرما ہے کہ میر کی رائے کی صوت کے تسمی عیانہ کے ایک میں کی سامنہ کی میت کی تھیجی یا غلط ہے؟

(2) آپ نے یہ جھی تحریر فرمایا ہے کہ کسی مرحلہ پراگرا ہے آثار ہیدا ہوجا تھیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے نظام باطل کواپنے اصول پر ڈھالا جاسکے توجمیں اس موقع سے فائدہ اُٹھانے میں تامل نہ ہوگا۔ اس جملہ سے لوگوں میں یہ خیال ہیدا ہور ہائے کہ جماعت اسلامی بھی ایک حد تک اسمبلیوں میں آنے کے لیے تیار ہے اور الیکشن کو جائز سمجھتی ہے۔ اس معاملہ میں جماعتی مسلک کی توضیح فر و ہے۔''

بواب: ہم رے لیے سارے ابنیاء علیہم السّلام واجبُ الا تباع ہیں۔خود نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت تھی کہ اس طریق پر چلیں جو تمام ابنیاء کا طریق تھا۔جب قرآن کے ذریعہ ہے ہمیں معلوم ہوجائے کہ سی معاملہ میں سی نے کوئی خاص طرزِ ممل اختیار کیا تھا'اور قرآن نے اس کومنسوخ بھی نہ قرار دیا ہو' تو وہ ویسا ہی دین طریق کار ہے' جیسا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئون ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بادشا ہی پیش کی گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ آپ صلی تھی ہیں گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ آپ صلی تھی ہیں گئی ہیں تو وہ بھی اسی طرح اس پر لعنت بھیجے جس طرح نبی کریم صلی تھی ہیں لیکن حضرت یوسف میں اس پر لعنت بھیجے ہیں لیکن حضرت یوسف میں اس پر لعنت بھیجے میں کیکن حضرت یوسف میں اسلام کو جوافتیارات پیش کیے گئے شھے وہ غیر مشروط اور غیر محدود سے اور ان کے قبول کر لینے سے حضرت یوسف میں اسام کو بیا آگر نبی کہ ملک کے نظام کو اس ڈھنگ پر چلا تیں 'جو دین حق کے مطابق ہو۔ یہ چیز اگر نبی کہ ملک کے نظام کو اس ڈھنگ پر چلا تیں 'جو دین حق کے مطابق ہو۔ یہ چیز اگر نبی کہ کریم صلی تھی ہی جاتی تو آپ بھی اسے قبول کر لیتے اور خواہ مخواہ لاکر ہی وہ چیز حاصل کرنے پر اصرار نہ فرماتے 'جو بغیر لڑے پیش کی جارہی ہو۔ اس طرح آگر بھی جم کو چیز ماصل کرنے پر اصرار نہ فرماتے 'جو بغیر لڑے پیش کی جارہی ہو۔ اس طرح آگر بھی جم کو خواصل کرنے میں ہو کہ مرائے عام کی تائید سے نظام حکومت پر اس طرح قابض ہو تکیں گئی کہ اس کو خالص اسلامی وستور پر چلا تکیں تو جمیں بھی اس کے قبول کر لینے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔

مالک میں میں میں میں میں میں بھی اس کے قبول کر لینے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔

الیشن لز نااور اسمبلی میں جانا گراس غرض کے لیے ہوکدا یک غیراسلامی دستور کے تحت
ایک لا وینی (secular) جمہوری (democratic) ریاست کے نظام کو چلایا جائے تو سے
ہمارے عقیدہ توحید اور ہمارے وین کے خلاف ہے لیکن اگر کسی وقت ہم ملک کی رائے
ہمار کے عقیدہ کو حید اپنے عقیدہ ومسلک سے متفق پا تمیں کہ ہمیں بیتو قع ہوکہ عظیم الشان
مام کو اس حد تک اپنے عقیدہ ومسلک سے متفق پا تمیں کہ ہمیں بیتو قع ہوکہ عظیم الشان
اکثریت کی تا تدیئے ہم ملک کا دستور حکومت تبدیل کرسکیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس
طریقہ سے کام نہ لیس ۔ جو چیزلز سے بغیر سید ھے طریقہ سے حاصل ہو سکتی ہواس کو خواہ مخواہ ویک میں انگیوں ہی سے نکا لئے کا ہم کو شریعت نے تھم نہیں ویا ہے۔ مگریدا چھی طرح سمجھ لیجیے
میر ھی انگیوں ہی سے نکا لئے کا ہم کو شریعت نے تھم نہیں ویا ہے۔ مگریدا چھی طرح سمجھ لیجیے
کہ ہم پیطریق کارصرف اس صورت میں اختیار کریں گے جب کہ:۔۔
اولا: ملک میں ایسے حالات پیدا ہو تھی ہوں کہ مخض رائے عام کا سی نظام کے لیے

ہموارہوجانا بی عملاً اس نظام کے قائم ہونے کے لیے کافی ہوسکتا ہو۔

تانیا: ہم اپنی دعوت وہلی ہے باشندگان ملک کی بہت بڑی اکثریت کوا پناہم خیال بنا چکے ہوں۔ اور غیر اسلامی نظام کے بجائے اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ملک میں عام تقاضا پیدا ہو چکا ہو۔

ثالثاً: انتخابات غیراسلامی دستور کے تحت اس کو چلانے کے لیے نہ ہوں 'بلکہ بنائے انتخاب ہی بیمسئلہ ہوکہ ملک کا آئندہ نظام کس دستور پر قائم کیا جائے۔

(ترجمان القرآن يمرم ٦٥ ه- دسمبر ٢٥ م)

\*\*\*

#### ٢ ١٩٨٧ء كا نتخابات اورجماعت اسلامي

(۱۹۳۲ء کے انتخابات کے موقع پرمسلم لیگ کے ایک پر جوش حامی نے جماعت اسلامی کے مسلک پر تنقید کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا۔ ذیل میں ہم وہ مضمون اور اس کا جواب جوں کا تول نقل کررہے ہیں)

کچھ دنوں سے اخبارات میں مولانا مودودی صاحب کے اس مضمون کا تذکرہ ہورہا ہے جوایک سوال کے جواب میں سروزہ '' کورٹ' مورخہ ۲۸ راکوبر ۱۹۳۵ء کے صفحہ ساپر شاکع ہوا ہے۔ مولانا نے انتخابات کی شرکت اوررائے دہی کورام قرارد سے ہوئے فرمایا کہ:

'' دوف اور الکیشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن کو صاف صاف ذہمن نشین کر لیجھے۔ پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو پچھ بھی ہؤاور ان کا جیسا پچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پوٹا ہو' ہبر حال ایک بااصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بیناممکن ہے' کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر' ہم ہونے کی حیثیت سے ہماری لیس جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ موجودہ نظام کے خلاف ہماری لاؤئی ہی اس بنیاد پر ہے' کہ بید نظام حاکمیت جمہور پر قائم ہوا ہے' اور جہور جس پارلیمنٹ یا آسمبلی کونتخب کریں' بیاس کوقا نون بنانے کا غیر مشر وطحق دیتا ہو' ہمر کے ہیں ہو۔ بخلاف اس کے ہمارے ہوادر کے ہیں۔ عقیدہ تو حید کا بنیادی تقاضا ہے ہے' کہ حاکمیت' جمہور کی نبین' بلکہ خدا کی ہو' اور تا خری سند خدا کی کتا ہو کہا تا جائے اور قانون سازی جو پچھ بھی ہو' کتا ب الہی کا خیرہ کر اس ہے نیاز۔''

دور حاضر کے علما حضرات کا نگر لیمی ہول یا احراری بربلوی ہوں یا دیو بندی مختلف سیاسی نظریات رکھنے کے باوجود اسمبلیوں کے اشتراک وانسلاک میں متفق العمل ہیں۔ صاف انکاراور بائیکاٹ کی آواز پڑھان کوٹ کے سوا کہیں سے نہیں اُٹھی اوروہ بھی اب تک محض ایک انکار ہے۔ ایک مسئلہ کی حیثیت سے بید معاملہ تشنہ بحث ہے۔ سطور ذیل میں اجمالی طور پر اپنے تاثرات پیش کرتا ہوں ممکن ہے اہلِ علم اصحاب کی توجہ سے اس کے جزئیات دلیل و بر ہان کے ساتھ مزیدروشنی میں آجا نمیں۔

اگر ممبران اسمبلی کو قانون سازی کا غیر مشروط حق حاصل ہے تو اس حق کا غیر مشروط ہونا ہی اس امرکی کافی ضانت ہے کہ بیلوگ سیح قانون مرقب کرنے میں آزاد ہیں۔
یعنی ان کو بیا اختیار حاصل ہوگا' کہ ایسا قانون مرقب کریں جس میں'' آخری سند خداک کتاب کو مانا جائے' اور قانون سازی جو بچھ بھی ہو' کتاب الہی کے ماتحت ہو'نہ کہ اس سے بیاز نے'' کیونکہ آخرز مین کے منہ پر خدا کے بندون ہی کوخدائی قانون کی ذمتہ دار یوں کو انجام دینا ہے۔ اگر تھم واختیار نیک بندوں کے ہاتھ میں آئیگا' تو یقینا خداکی زمین پر نیکی کی اشاعت ہوگی' اور برائی مثنی جائے گی۔

الَّذِيْنَ إِنَّ مَّكُنَّهُمْ فِي الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتَّوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا بِالْهَعُرُوفِ وَنَهُوَا عَنِ الْمُنْكُرِ ﴿ الْحُدَالَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ الْحُدَالَةِ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴿ الْحُدَالَةِ عَا

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں ہے، زکو ۃ دیں ہے، معروف کا تکم دیں سے اور منکر ہے منع کریں گے۔

الہذااس مقصداعلی کے حاصل کرنے کے لیے ایجابی پہلوتو یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے منتخب ہونے کی کوشش کی جائے 'جن پر رضائے الہی کے ماتحت کام کرنے کا گمان غالب ہو' اور سلبی پہلویہ رہا کہ ایسے لوگوں کے اختیار واقتدار میں شدید مزاحمت کی جائے 'جن کی نسبت اس کے برعکس چلنے کا خیال ہو علیحہ گی' بائیکاٹ اور تعطل کا جواز کسی صورت میں پیدا نہیں ہوسکتا ۔ اگر نیک لوگوں کے برسراقتدار آنے میں تعاون نہ کیا جائے' تو تعاون علی البر کے خلاف ہے' اور اگر خالی جچوڑ کر بروں کو موقع دے دیا جائے' توسکوت عن الحق کا جرم ثابت۔

بان اگرموجوده جماعتوں میں کوئی جماعت تعاون کی مستحق اور اہل نہیں' تو جماعت

ِ اسلامی کومیدان میں آنا چاہئے' تا کہ بیلوگ''ا پناساراز دراس اصول کے منوانے میں صرف کر دیں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہوا اور قانون سازی کتاب الہی کی سند پر مبنی ہو۔'' تا ہم اس سارے زور کے لیے بائیکاٹ اور تجنب کا میدان تلاش کرنا یقینا وضاحت طلب ہے۔

اگر ہرمعاملہ کو وقتی قرار دے کرمسلمانوں کواس سے ملیحدہ رہنے کی تلقین کردی جائے توایک ایسی دنیا مسلمانوں کے آباد ہونے کے لیے تلاش کرنی پڑے گی جواس لیل ونہار اور وقت وزمان کی قیو دسے ماورا ہو۔ نیزیہ بھی خیال کرنا پڑے گا کہ کیا اسلامی نظام کی ہمہ گیری اس سے قاصر ہے کہ وقتی مسائل کواپنے ابدی واز لی قوانین کے ماتحت مل کر سکے۔ علیحد گی کسی صورت میں بھی اس مسئلہ کا حل نہیں کہلا سکتی ۔ یا اس نظام کے ساتھ منع ومزاحت کا معاملہ ہوئیا قبول واذعان کا تعالی اگر پوری مزاحمت ناممکن بھی ہوئ تو بھی مسلمان حق الامکان کام کرنے کے لیے مجبور ہے۔

اس سلسلہ میں اکثر اضطرار واختیار کی بحث پیش آتی ہے۔ سواس کی نسبت عرض ہے کہ محترم مولانا مودودی صاحب نے اپنی اکثر تحریروں میں اظہار افسوس کرتے ہوئے بالوضاحت لکھا ہے کہ برشمتی ہے اس وقت ہندستان میں ایسی کوئی جگہیں 'جہاں اسلامی قانون بغیر کسی منع ومزاحمت کے نافذ ہو۔ واقعی موجود و حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے اور اس قانون وتمد تن میں زندگی بسر کرتے ہوئے یہ ہے بھی ناممکن کہ ہم اپنی تمام قوتوں اور مال واملاک کونظام باطل کا آلہ کار بنے ہے محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہندستان کے وسیج و عریض بر مال واملاک کونظام باطل کا آلہ کار بنے ہے محفوظ رکھ سکیں۔ اور ہندستان کے وسیج و عریض بر اعظم میں زمین کا ایک انچ بھر ظرااییا تلاش کر سکیں جواس نظام کے اثر سے ماؤف نہ ہو۔ تا ہم گور داسپور کے ضلع میں قصبہ بیٹھا نکو ٹ کے قریب زمین کے ایک فکڑے کودار الاسلام بنایا جا تا ہے' اور اس شیطانی نظام کی تمام خرابیوں کے با وجود اس کے اندروہ دار الاسلام ہنایا ور یہ اس مجبوری کا نتیجہ ہے' کہ جو چیز مکمل حاصل نہ کی جا سکے اس میں سے جس قدر حاصل ہو سکے کرلی جائے۔

پھرمولا نانے دارالاسلام کے نظام کی توضیح فرماتے ہوئے اس سے رہبانیت اور

قدامت برتی کے شائبہ کوبھی رفع فرمایا ہے۔لکھا ہے کہ دارالاسلام کے قیام کا مقصد اکثر غلط نہم دین داروں کی طرح بینبیں کہ تمذن وحضارت کی جوحالت صحابہ کرام کے زمانہ بیس تھی بالکل وہی پیدا کی جائے اور ایک منت تحیج وصورت میں قائم رکھی جائے بلکہ آپ آیہ

وَاعِلُوْا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ قُوَةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّ كُمُ الانال8:60

اورتم لوگ، جہاں تک تمہارا بس جے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑ ہےان کے مقابعے کے لیے مہیار کھوتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنول کواور اان دوسرے اعدا کوخوف زدہ کردو۔

ے استدلال کر کے قوانین طبیعی کی ہرنئی قوت وا پیجاد کوشرعی قانون کے ماتحت
استعال کرنا ہی عین اسلام قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پرفر مایا ہے کہ:

''ریڈ یو بجائے خود نا پاک نہیں' نا پاک وہ تہذیب سے جو ریڈ یو کے
ڈائر یکٹر کودار دغدار باب نشاط یا ناشر کذب وافتر ابناتی ہے'۔

(رساله ' داراناسلام' 'صفحه ۲۰)

#### اورفر ما یا:

''یہ طاقتیں تو تلواری طرح ہیں' کہ جواس سے کام لے گا وہی کامیاب ہوگا'خواہ وہ نایاک مقصد کے لیے۔ پاک مقصد کے لیے۔ پاک مقصد کے اوراس مقصد کی با کی کو لیے بعیفار ہے'اور تلوار استعال نہ کرے توبیاس کا قصور ہے'اوراس قصور کی سزاا سے بھگتی پڑے گئ کیونکہ اس عالم اسباب میں خدا کی جوسٹت ہے قصور کی سزاا سے بھگتی پڑے گئ کیونکہ اس عالم اسباب میں خدا کی جوسٹت ہے اسے کسی کی خاطر نہیں بدلا جاسکتا'۔ (رسالہ ندکور صفحہ ۲۰)

ابگزارش ہے' کہ اسمبلی کی غیر مشروط قانون ساز توت یا عکومت کے اختیار کی تلوار کا قبینہ اگر آپ جیسے جیجے النیال اصحاب کے ہاتھ میں آنے کا موقع مل سکتا ہے' تواسے مستر دکر ویے اور اس سے امکانی فوائد حاصل کرنے سے باز رہنے کے لیے وجہ جواز کیا ہے؟

مزاحمت ِ باطل اور اعلائے حق کے مصائب سے عمداً کنارہ کش ہوکر گوشتہ عافیت اختیار کرنے کی بیدایک دانشمندانہ کوشش تونہیں۔

اگر پاک جماعت اپنے پاک مقاصد کو لیے بیٹی رہے اور نا پاک مقاصد رکھنے والے لوگوں کے لیے عمراً جگہ چھوڑ دے اور نظام باطل کی گاڑی کے سامنے مزاحمت بیدا کرنے کے بہائے اس کے بہتے ہے اپنے آپ کو بے س وحرکت باندھ دینا ہی دین داری اور خدمت اسلام یقین کر لے توکیا اس عالم اسباب میں خدا کی سنت کے مطابق اس قصور کی سزا خدمت اسلام یقین کر لے توکیا اس عالم اسباب میں خدا کی سنت کے مطابق اس قصور کی سزا بھگنتی نہیں پڑے گی ؟

یا تو نظام باطل سے کامل بے تعلقی عملاً حاصل ہوجائے اور مسلمان ایک خالص اسلامی ماحول پیدا کر لے لیکن اگر بیصورت ناممکن ہوجیہا کہ ظاہر ہے تو پھر بیکون سامسلک ہے کہ وہ تعاون تو اضطرار آجائز رکھا جائے جس سے بینظام کما حقم متع ہوکر دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہور ہا ہے اور ان صور توں سے اختیار آ دست کشی کر لی جائے جہاں کسی قدر اسلامی مفاد بھی حاصل کرنا مقصود ہو۔ اگر اسم اور مسمی میں کسی وجہ تسمیہ کا ہونا لازم ہے تو ایسی روش کومسلک (چلنے کی راہ) کے بجائے بقول ''کوش' موقف (مھہر نے کی جگہ) کہنا زیادہ موڑوں ہوگا۔

''کوژ''کے اسی نمبر کے افتتا حیہ میں مولا نا نصر اللہ خان عزیز نے بھی اسی مسئلہ پر بحث فرمائی ہے' جس کے مطالعہ سے اس سلسلہ میں اور بھی اُلجھن پیدا ہوجاتی ہے' اور جمود و نقطل کا شائبہ یقین کی حد کو بہنچ جاتا ہے۔ آپ جہاد کے لیے دوشرطیس مقرر فرماتے ہیں۔ آپ جہاد کے لیے دوشرطیس مقرر فرماتے ہیں۔ کھا ہے:

''اس کے لیے دوشرطیں ضروری ہیں۔ایک بیر کہ وہ بااختیار امیر کی قیادت میں ہو۔
کسی دوسر نظام قاہر ومسلط کے اندرر ہتے ہوئے جہاں کسی بااختیار امیر کا وجود
ناممکن ہے قبال کرنا بدامنی اور فساد ہے جو جائز نہیں''۔
یکم مزید توضیح کا مختاج نہیں۔ بااختیار امیر کی قیادت کے بغیر جہاد فساد ہے اور امیر کا

وجود کسی دوسرے قاہر ومسلط نظام کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ (')

اس شرط کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد نظام حقہ قائم ہونے کی صرف یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ قاہرومسلط نظام کے ارکان خود بخو دمہر بانی کر کےمسلمانوں پر سے اپنا قہر وتسلط أٹھالیں'اورانہیں کامل آزاد ماحول میں جھوڑ کرٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے کہیں سدھارجا نمیں' تا کہ مسلمانوں کوایک بااختیار قیادت قائم کرنے کا شرعی حق حاصل ہوجائے۔ بیالیحدہ بات ہے کہ پھر جہاد کی ضرورت رہے یا نہ رہے۔ بہر حال جہاد حلال ہونے کی شرط یہی ہے۔ اگر بیشری فنوی کسی غیر متقی کومشتبه نظرات نے تو پھر سوااس کے چارہ کا رنظر نہیں آتا کہ جس طرح نظام باطل کے منع ومزاحمت کے باوجودا یک غیراسلامی ماحول میں دارالاسلام قائم کرنے کی کوشش مناسب وموزوں بلکہ ضروری نظر آتی ہے اوراس نظام کے پیدا کردہ تمام آلات وقوی ہے کام لینا'عین اسلام اور کام نہ لینا ہلاکت قرار دیا جاتا ہے وہاں اسمبلیوں ہے اپنا حصتہ حاصل کرنا اور اس کو بیچے طور پر استعمال کرنا ہی تقاضائے عقل وانصاف ہے۔ مسلم لیگ کی پیدا کردہ موجودہ فضا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اگر دیہات کے ناخواندہ زمینداروں کے سامنے جوآج تک ذات پات کی عصبیت میں اعراب عرب سے کسی حالت میں کم نہیں نے ایک طرف کوئی غیرمتشرع نواب ہوتا' اور دوسری طرف ایک عالم دین تو یقینا وہ عالم دین کو کامیاب کر کے حچوڑتے۔اس نا درموقع سے فائدہ اُٹھانے اور عوام کو ندہبی قیادت ہے محروم رکھنے کی ذمتہ داری صرف ان لوگوں پر ہے جو تھیں اپنے آ رام کی خاطرعلماء كوبائيكاث كامشوره دےرہے ہيں۔

یوسف صدیق علی اسلام نے اِنجَعَلَیٰ علی خَزَایْنِ الْاَرْضَ کا مطالبہ کر کے غیراسلامی حکومت کے ایک شعبہ کو ہاتھ میں لیا اور بہترین انظام کر کے دنیا کو ہلاکت سے بچایا۔
موسی علیہ السّلام نے فرعون سے آن اَدُّوْا اِلَیْ عِبّادَ الله اور آن اَرْسِلْ مَعَدّاً بَنیٰ

<sup>(</sup>۱) میکن ایک خلط مبحث ہے۔ مدیر کوڑنے اس موقع پرجس جہاد سے بحث کی ہے وہ جہاد بالسیف ہے نہ کہ وہ جہاد جو جہاد جو جدد جبد کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس دوسری قشم کے جہاد کے لیے بااضیار امیر کی شرط کا کوئی بھی قائل نہیں۔(قدیم)

ا شترائین کے سلسل مطالبات کر کے ایک غیر مہذب اور غیر صالح بھیڑ کواس ملک کے ایک حصتہ میں رکھ کراصلاح و تہذیب کی کوشش کی۔

## جواب

یہ ضمون دراصل متعدد مغالطوں یا غلط فہمیوں کا مجموعہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے یہاں ہم صرف تین بڑی اور بنیا دی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

(1) صاحب مضمون کی پہلی غلط ہمی ہے کہ 'اگر ممبران اسمبلی کو قانون سازی کاغیر مشروط حق حاصل ہے تواس حق کاغیر مشروط ہوتا ہی اس امرکی کافی ضانت ہے کہ بیلوگ صحیح قانون مرتب کرنے میں آزاد ہیں کیعنی ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ ایسا قانون مرتب کریے میں آزاد ہیں کیا ہوگا ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ ایسا قانون مرتب کریں جس میں آخری سندخداکی کتاب کو مانا جائے۔''

بظاہریہ بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے کیان اس کی تھوڑی تی تحلیل کرنے ہے ہی یہ حقیقت بآسانی کھل جاتی ہے کہ یہ مغالطہ یا غلط بھی کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ آزادی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کو یا انسانوں کے کسی گروہ کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ اور دوسرامفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ اپنا یہ اصول قرار دی اوراس نظر یے پرکار بند ہو کہ وہ اپنے عمل میں خود مختار ہے اور خود اپنی خواہش اور صواب دید کے سواکس آ حائی ہدایت سے امرو نہی کے احکام لینے اور اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ان دونوں مفہومات میں سے پہلے مفہوم کی آزادی تو انسان کی فطری مسئولیت و ذمتہ داری کی اساس ہے جس کی بنیاد ہی پروہ شرائع الہیہ کا انسان کی فطری مسئولیت و ذمتہ داری کی اساس ہے جس کی بنیاد ہی پروہ شرائع الہیہ کا فرہونے کے لیے بھی اسی طرح ناگزیر ہے جس طرح کا فرہونے کے لیے بھی اسی طرح ناگزیر ہے جس طرح کا کی راہ میں بھی۔ اس کو بجائے خود نہ کفر کہا جا سکتا ہے نہ ایک شرط مقدم ہے کہ راہ میں بھی۔ اس کو بجائے خود نہ کفر کہا جا سکتا ہے نہ کفر کی راہ پرچل سکتا ہے نہ کفر کی راہ پر۔ بخلاف اس کے دوسری قسم کی آزادی قطعی طور پر ایک کافرانہ آزادی ہے اور کسی فردیا تو مکا بخلاف اس کے دوسری قسم کی آزادی قطعی طور پر ایک کافرانہ آزادی ہے اور کسی فردیا تو مکا

اسے بطور ایک نظریہ ومسلک کے اختیار کرنا 'صریحاً یہ مغنی رکھتا ہے' کہ اُس نے ایمان کے بجائے کفر کی راہ اپنے لیے انتخاب کی ہے' کیونکہ گفراس کے سواکسی اور چیز کا نام ،ی نہیں ہے' کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت الٰہی ہے بیاز قرار دے کراپنے نظریات واعمال میں خود مختاری کا طریقہ اختیار کرے۔

اب ویکھنا ہے کے ہندستان میں جس دستور پر حکومت خوداختیاری کا نظام اس وقت قائم کیا گیا ہے اور جن خطوط پر آئندہ اس دستور کا نشو ونما ہور ہاہے اس کی بنیا وآیا محض پہلی ہی قتم کی آزادی ہے یا دوسری قتم کی آزادی بھی اس میں شامل ہے؟ جو تحض ہندستان کے موجودہ نظام حکومت ہے چھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بیہ پورانظام دنیوی ُلا دینی ریاست(secular state)کے نظریہ پر بنی ہے اور اب جواس کا مزید دستوری ارتقامور ہا ہے اس میں بھی بیہ بات اصل واساس کے طور پرتسلیم کرلی گئی ہے کہ وہ اسی و نیوی لا وین ریاست کے قاعدہ پر مبنی ہوگا لیعنی اس میں باشندگان ملک کوصرف یہی آ زادی حاصل نہیں ہوگی کہاہیے لیے جو دستور جاہیں اختیار کریں بلکہاس کی بنیاد لاز مااس نظریہ پر قائم ہوگی (اورآج بھی ہے) کہ حاکمیت (sovereignty) جمہور کی ہے ٔاور قانون سازی میں رائے عام سے بالاتر تھی کتاب البی اور ہدایت خداوندی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس بنا پر میہ پورا نظام دراصل ایک کا فرانہ نظام ہے اس کی بنیاد اسلام کی بنیاد سے متصادم ہے اور اس کے اصول کوشلیم کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا قطعاً ایمان کےخلاف ہے۔ بیآ واز اگر صرف' بیٹھان کوٹ' ہے اُٹھی ہے تواس میں بے چارے' بیٹھان کوٹ' کا کوئی قصور نہیں قصوران دوسری جگہوں کا ہے جہاں سے بیا تھنی چاہیے تھی مگرنہ اُتھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس نظام کے اندر داخل ہو کر (') اس کو اسلام کی طرف پھیر لیں گے۔اس کے اندر داخل ہونا بغیراس کے ممکن نہیں ہے کہ پہلے اس کے بنیا دی نظریئے كوتسليم كياجائے اوراس كے بنيا دى نظر ہے كوتسكيم كرنا اسلام كے بنيا دى نظر ہے ہے انكار كا ہم معنی ہے۔لہٰذامسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اس کے سواکوئی راستہ ہیں

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس کی کارفر مائی و کارکنی میں شریک وحصتہ دارین کر۔

ہے' کہ باہر (ا) ہے اس کے خلاف لایں اور اپنی تمام ترکوشش پہلے یہ اصول منوانے میں صرف کریں کہ قانون سازی کتاب اللی کی سند پر بہنی ہونی چاہئے' نہ کہ اس ہے آزاداور باشندگانِ ملک کی حکومتِ خود اختیاری دوسری قوموں اور ملکوں کے مقابلہ میں خود اختیاری ہوئی چاہئے' نہ کہ خدا کے مقابلہ میں ۔ اصولی حیثیت سے قطع نظر عملی حیثیت سے بھی یہ تد ہیر قطعاً ایک غلط تد ہیر ہے' کہ اس کا فرانہ نظام حکومت کی مجالس قانون ساز میں داخل ہوگر ہم فرکورہ بالا اصول منوانے کی کوشش کریں۔ یہ پار لی منر کی طریق کا رصرف ان جماعتوں کے لیے مفید ہوسکتا ہے' جو اصول میں رائج الوقت نظام سے منفق ہوں' اور صرف فروگ اصلاحات کے معاملہ میں اپنا الگ مسلک رکھتی ہوں ۔ لیکن جو جماعت سرے سے اس نظام ہی کواصولی طور پر بدل ڈ النا چاہتی ہواس کے لیے پارلیمنٹری طریق کارکسی طرح مفید نظام ہی کواصولی طور پر بدل ڈ النا پہلی مواس کے لیے پارلیمنٹری طریق کارکسی طرح مفید نظام کے خلاف میں اپنا انسلائی طریق کار اختیار کرنا پڑتا ہے' یعنی یہ کہ وہ رائج الوقت نظام کے خلاف عام بے چینی پیدا کرے' اور اس کو بدلنے کا ایک زبر دست داعیہ باشندگان نظام حکومت عملاً تبدیل ہو سکے۔ طالات کے کیا ظے ایسی تد بیر اختیار کرے' جس سے نظام حکومت عملاً تبدیل ہو سکے۔

(۲) دوسری غلط بنی جس میں صاحب مضمون مبتلا ہیں نہے کہ ان کے نزویک اس نظام کی اصلاح اس طرح اور صرف اس طرح ہو تکتی ہے کہ اجھے لوگوں کو منتخب کر کے ان اسمبلیوں میں بھیجنے کی کوشش کی جائے جواس کا فراند دستور پر بنائی گئی ہیں اور چونکہ جماعت اسلامی نے پیطریقہ اختیار نہیں کیا ہے اس لیے وہ بچھتے ہیں کہ اس جماعت نے محض علیحد گی واحتنا ہے کاسلبی پہلوا ختیار کر رکھا ہے جس سے اصلاح تو کسی طرح نہ ہوگی البتہ اقتدار کی تلوار برے لوگوں کے ہاتھ میں جاکر باطل کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمانے میں استعال ہوگی۔ اس غلط نبی میں نہ صرف و احب مضمون مبتلا ہیں بلکہ بکثر ت لوگ اسی طرز پر سوچ رہے ہیں اور اس کی اصل وجہ سطح بینی اور قلت فکر وقد بر کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) باہررہے سے ہماری مراد حکومت کی مشینری سے باہرر ہنا ہے نہ کداس حمد ن سے باہرنگل جانا جواس حکومت کے تحت چل رہا ہے۔

دراصل بیرحضرات اس بات کو بیجھنے کی کوشش نہیں کرتے ' کے کروڑ وں مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے موجود کا فرانہ نظام اس ملک میں آخر قائم کیسے ہوگا ؟ اور کیا وجہ ہے کہ ملک کا سارا دستوری ارتقاانہی کا فرانہ اصولوں پر ہوئے چلا جارہا ہے؟ اس سوال پراگرانہوں نے میجه غور کیا ہوتا' تو ان پرخود بیرحقیقت منکشف ہوجاتی' کہاس خرابی کی اصل وجہ صرف بیر ہے کہ مسلمانوں میں عموماً شعور اسلامی مردہ یا نیم مردہ ہوگیا ہے ان کے اندر اسلامی دستور حیات پر چلنے اور اس کے لیے جینے اور مرنے کا ارادہ مفقو دیا فقدان کی حد تک ضعیف ہے۔ اورانہوں نے ہندستان کے غیرمسلم باشندوں کو بھی سیجے نظام زندگی سمجھانے اوراس کی طرف وعوت دینے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔اس وجہ سے مسلمانوں کی اپنی زندگی بھی فکری' اخلاقی اور تمدّ نی حیثیت ہے بیشتر غیراسلامی ہوگئی ہے اور ہندوستان کا بورا نظام تمدّ ن وسیاست بھی کا فرانہ اصولوں پر قائم ہوگیا ہے۔اب اس خرابی کا اور اس کے برے نتائج کا مدا واکرنے کے لیے اس قسم کی تدابیر ہے چھ کا مہیں چل سکتا' کہ اس کا فرانہ نظام کی مشینری میں ہم چند نیک مومنوں کو بھوانے کی کوشش کریں۔تھوڑی ویر کے لیے اگر اس اصولی سوال کونظرانداز کربھی دیا جائے کہ ایک نیک مومن اس مشینری کی کافرانہ بنیا دوں کو تسلیم کر کے اس میں داخل ہونے برآ مادہ ہی کیسے ہوسکتا ہے اور اگر تقیہ کے شیعی طریقہ کو اختیار کر کے چندمومن اس نظام میں داخل ہونے پر آمادہ ہوجی جائیں' تو دیکھنا ہے ہے' کہ اس تدبيرے حاصل كيا ہوسكتا ہے۔

جہوری نظام میں کوئی گروہ اینے اصول کے مطابق نظام حکومت کواس وقت تک ہر گز نہیں جلاسکتا' جب تک کہ وہ حکومت کی مشینری پر قابض نہ ہو۔

عکومت کی مشینری پر قابض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجالس قانون ساز میں اس گروہ کوغالب اکثریت حاصل ہو۔

اس غالب اکثریت کاحصول بحالات موجودہ ہندستان کے ایک بڑے حصتہ میں اہلِ ایمان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت اسلام اس ملک میں ایک الیمی اصولی تحریک کی حیثیت نہیں رکھتا جس کے علم بردار' باشندگانِ ملک سے محض اپنے اصول کی بنا پر عام ا پیل کرسکتے ہوں اور بیا مید کی جاسکے کہ وہ اپنی دعوت کو مقبولِ عام بنا کرا کثریت کی تائید حاصل کرلیں گئے فی الحال تو اسلام ہندستان کی ایک ایسی قوم کا ند جب ہے جس کی دوسری قوموں سے کش مکش ہور ہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گروہ اس وقت خالص اسلامی اصول لے کر انتخابی مقابلہ میں اُتر ہے گا' تو مسلمان قومیت کے پرستاروں کی طرح اس کو بھی صرف موجودہ مسلمان قوم ہی کے ووٹوں پر انحصار کرنا پڑیگا' اور معلوم ہے' کہ بی قوم ملک کے بڑے دوا قلیت میں ہے۔

رہےوہ علاقے جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے تو اگر بالفرض وہ پاکستان کی صورت میں خود مختار ہوجا نمیں'اور ایک مستقل صاحب حاکمیت اسٹیٹ کی حیثیت بھی ان کو حاصل ہوجائے' تب بھی خالص اسلامی اصولوں پر جوگروہ کام کرنا جاہتا ہو'اس کے غالب اکثریت حاصل کرنے کا بحالت ِموجودہ وہاں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ کیونکہ ان علاقوں میں اس کے اکثریت حاصل کرنے کا تمامتر انحصار مسلمانوں کی رائے عام پر ہے اور مسلمانوں کی رائے عام اس وقت بالکل ناتر بیت یافتہ ہے اسلامی قہم وشعور سے بہت بڑی حد تک عاری ہے اور اسلامی مقاصد کی بنسبت اپنی دنیوی خواہشات واغراض کے عشق میں بری طرح مبتلا ہے۔اس رائے عام کی تائید ہے کسی ایسے گروہ کا اکثریت کے ساتھ منتخب ہونا' تقریباً ناممکن ہے جو بے لاگ طریقہ ہے خالص اسلامی اصولوں پر کام کرنا جا ہتا ہو۔ پھراگر بالفرض ایباایک گروه اکثریت میں منتخب ہوتھی جائے تو جوحالات اس وقت یائے جاتے ہیں ان میں میمکن نہیں ہے کہ آزاد پاکستان کے نظام کو اسلامی دستور میں تبديل كياجا سكے۔ كيونكہ جنت الحمقاميں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ كتنے ہی سبز باغ و مکھ رہے ہوں لیکن آزاد یا کستان (اگر فی الواقع وہ بنا بھی تو) لاز ماجمہوری لا دین اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا'جس میں غیرمسلم ای طرح برابر کے شریک حکومت ہوں گے جس طرح مسلمان ٔ اور یا کستان میں ان کی تعداد اتنی کم اور ان کی نمائندگی کی طاقت اتنی كمز ورنه بهوگی كه شريعت ِ اسلامی كوحكومت كا قانون اورقر آن كواس جمهوری نظام كا دستور

بنایا جاسکے۔(')

ہم ان حقائق کو بچھتے ہیں 'اور اس بنا پر ہمارے نز دیک وہ تدابیر بالکل لا حاصل ہیں' جن سے ہمار ہے محتر مضمون نگاراوران کے طرز پرسوچنے والے بہت سے مسلمان اسلامی نظام کے قیام کی اُمیدیں وابستہ کئے بیٹے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس مقصد تک چینچنے کا کوئی راستہ اس کے سوانبیں ہے کہ موجودہ حالات میں ہندوستان کا سیاسی نظام جس ڈھنگ پر چل رہاہے اور جس راہ پروہ آگے بڑھتا نظر آرہاہے اس سے فی الحال ہم قطع نظر کرلیں اور ا پنی ساری قوّت اس بنیادی کام پرصرف کریں جس کے ذریعہ سے نظام زندگی میں اسلامی طرز کا انقلاب رونما ہوسکتا ہے۔مسلمانوں کی جو جماعتیں حقیقی صورت معاملہ کواچھی طرح نہیں سمجھ رہی ہیں ٔوہ اپنے طرزِمل میں آزاد ہیں جس طرح وہ کام کرنا چاہیں کریں ہم ان کے خلاف خواہ کواہ کوئی معرکہ آرائی نہیں کرنا چاہتے 'لیکن ہم بیرجائے ہیں' کہ پچھلے ز مانه کی غلطیوں کی بدولت اس وفت فو ری طور پرالیم کوئی تؤتت فراہم نہیں کی جاسکتی'جس ہے واقعات کی موجودہ رفتار پروہ کم سے کم اثر بھی ڈالا جاسکے جواسلام کے مقصد کے لیے مطلوب ہے۔اس لیے ہم اس وقت کی ساس کارروائیوں میں دخل دیناتضیع وقت بھی سمجھتے ہیں اور اس وجہ ہے بھی اس ہے احتر از کرنا ضروری بھتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے اصول ے ہے بغیر سیاس جدوجہد میں حصتہ ہیں لے سکتے۔ نیز ہم میجی جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی معاملات کا فیصله خواه کچه بهوجائے اوراس کے نتائج آگے چل کرخواہ کتنے ہی خوفناک

<sup>(</sup>۱) واضح رے کہ یہ مضمون فرور ۱۹۳۷ء میں لکھا گیا تھا جب پنجاب اور بڑگال کی تقییم کا تخیل تک پیدا نہ ہوا تھا اور مسلم لا کے بین اند ہوا تھا اور مسلم ملا نے بین آسام بھی پورا کا پورا شامل تھا۔ اس وقت بجوزہ پاکستان کے مغربی جھے بیس غیر مسلموں کی تعداد ۹۳ء سے بی صدی اور مشرق جھے بیں ۴۳ء اس فی صدی تھی ۔ مزید برآس دونوں حصول بیس غیر مسلموں کو معافی سیاسی نقلیمی اوران تظامی حیثیت سے اتی توت حاصل تھی کہ ان کی اس تعداد اور اس طاقت کی موجود گی مسلموں کو معافی کی ان کی اس تعداد اور اس طاقت کی موجود گی میں پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کا خیال چیش کرنا اتنائی مشکل تھا 'جتناوہ ہندو سانی اکثریت کے علاقوں بیس تھا۔ در حقیقت حالات نے پلنا اس وقت کھا یا جب بنگال آسام اور پنجاب تینوں صوبے ۱۹۲۷ء کے وسط بیس تھیم کردیے گئے اور مزید تغیز اس وقت ہوا جب بین تقیم ہند کے موقع برآباد یوں کا جری تباد کے رونما ہوا جو کسی اس میں شامل نہ تھا۔ اس طرح مشرق میں مسلم آبادی کا تناسب ۹ ممنی صدی اور مغرب میں ۹۸ فی صدی ہوگی۔ اس کے باوجود پاکستان کو مسل می ریاست بنانے میں جسی وشوار یاں چیش آئی جیں ان سے اب کوئی بھی تا واقف نہیں ہے۔ (جدید)

نگلتے نظر آئیں'لیکن اگر ہم اس پروگرام پر ٹھیک ٹھیک عملدر آمد کرنے میں کامیاب ہو گئے' جو ہمارے پیشِ نظر ہے' تو وا قعات کی رفتار بالآخر پلٹ کر رہے گی' اوران سارے نقصانات کی تلافی ہوجائے گی' جواسونت کے اجتناب ہے ہمیں پہنچیں گے۔ ہمارا پروگرام مختریہ ہے:۔

(۱) مسلمانوں کے اس مخلوط انبوہ میں سے صالح اہلِ ایمان کے عضر کو چھانٹ کراعلی درجہ کی اخلاقی تربیت کے ساتھ منظم کیا جائے اور ان کواس کام کے لیے تیار کیا جائے کہوہ مسلم قومیّت کے بجائے خود اسلام کوا یک اصولی تحریک کی حیثیت سے لے کراُٹھ سیس۔

(ب) اس گروہ کے ذریعہ سے علتہ مسلمین میں اسلامی شعور وقہم اور اسلام اور غیر اسلام کی تمیز پیدا کی جائے ان کی اخلاقی قدروں (moral values) کو تبدیل کر کے خالص اسلامی قدریں ان کے ذہن شین کی جائیں ان میں اسلامی نظام زندگی کے قیام کا مضبوط ارادہ (موہوم اور مہم ارادہ نہیں بلکہ واضع اور شعوری ارادہ) پیدا کیا جائے اور ان کی مضبوط ارادہ (موہوم اور مہم ارادہ نہیں بلکہ واضع اور شعوری ارادہ) پیدا کیا جائے اور ان کی ممکن ہو تو خالص اسلامی طرز پر کام کرنے والی جماعت کے سواکوئی دوسرا گروہ انہیں بیوتوف بنا کریا ان کے سامنے غیر اسلامی مقاصد پیش کرکے ان سے ووٹ نہ حاصل کر سکے بیوتوف بنا کریا ان کے سامنے غیر اسلامی مقاصد پیش کرکے ان سے ووٹ نہ حاصل کر سکے بازی لگانے پر آمادہ ہوجا کئیں۔

(ج) مسلمانوں اور غیر مسلموں کی موجودہ سیاسی کش کش سے جو تعقبات ہندستان کے غیر مسلموں میں پیدا ہو گئے ہیں ان سے بالاتر ہوکر غیر مسلموں کے سامنے اسلامی نظام زندگی کو اور ان اخلاقی بنیا دوں کوجن پر بینظام زندگی قائم ہوتا ہے پیش کیا جائے 'اور پوری حکمت' جانقشانی اور خالص للہیت کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں 'جن میں بیمکن ہوکہ غیر مسلموں کا بھی ایک صالح عضر اسلامی نظام کا معتقد اور اس کے قیام کا طالب ہوجائے' اور اسلامی نظام کا قیام صرف موجودہ مسلمان قوم کی رائے عام پر مخصر نہ رہے' بلکہ ان قوموں کی رائے عام بھی اس کی موید ہوجائے' جوآج غیر مسلم ہیں' اور جن کو مسلمانوں کی ان قوموں کی رائے عام بھی اس کی موید ہوجائے' جوآج غیر مسلم ہیں' اور جن کو مسلمانوں کی

موجودہ قومیت پر سانہ جنگ نے اسلام کے خلاف شخت تعضات میں مبتلا کرد کھا ہے۔

اس پروگرام میں جب ہم ایک قابل لحاظ حد تک کامیاب ہوجا کیں گے (اور ہمیں لقین ہے کہ جس طرز پر ہم کام کررہے ہیں اس سے آخر کاران شاء اللہ ہم کو کامیا بی ضرور ہوگی ) تب ہم ملک کے حالات پر نظر ڈال کرد کیھیں گئ کہ آیا اس وقت یہاں جہوریت اتی ترقی کر چکی ہے کہ دستور حکومت میں کوئی اصولی تغیر صرف اس بنیاد پر ہوسکتا ہے کہ رائے عام اس تغیر کی خواہش مند ہے؟ اگر میصورت ہم نے موجود پائی تو ہم وقت کے دستور مائے عام اس تغیر کی خواہش مند ہے؟ اگر میصورت ہم نے موجود پائی تو ہم وقت کے دستور مائے عام کے دائے عام اس تغیر کی خواہش مند ہے؟ اگر میصورت ہم نے موجود پائی تو ہم وقت کے دستور مائے عام کے دستور منا نے کا مطالبہ ملک کی رائے عام کے مائے میں کریں گئا اس تغیر کے لیے اسے تیار کریں گئا اور وقت کے سیاسی نظام پر دباؤ دالیں گے کہ وہ ایک نئی دستور ساز آسمبلی (constituent assembly) منعقد کرے جواس امرکا فیصلہ کرے کہ ملک کا آئندہ دستور کیا ہو۔ اس آسمبلی کے الیکشن میں ہم پوری کوشش کریں گئی کہ درائے عام کی تائیہ ہے ہم کواکٹریت حاصل ہؤاور ہم ملک کا دستور اسلامی اصولوں پر قائم کریں۔

بہت ہے لوگ ایسے ہیں جواس پروگرام کوایک بڑالمبا پروگرام سیجے ہیں اور بیخیال کرتے ہیں کہ شایداس کے پورا ہونے میں دو تین صدیاں لگ جائیں گی۔اس لیے ان کے نزدیک میکوئی عملی پروگرام نہیں ہے 'بلکہ وہ اسے خیالی بلاؤ سیجھے ہیں۔ لیکن واقعہ ہے ہے کہ اس پروگرام میں سماراد پرطلب کام صرف اس ابتدائی صالح گروہ کی تنظیم وتر بیت کا ہے جو اسلامی انقلاب کی ایک وسیع تحریک کاموزوں محرک بن سکے۔ ایسے ایک گروہ کی تنظیم کے بعد ہتح کے اس طرح پھلے گی بھیے خشک گھاس میں آگ چھلی ہے۔ وقت کے تین کی پیشین گوئی تو میں نہیں کر سکتا ) نیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ اس ابتدائی مرصلہ کے گزرنے پیشین گوئی تو میں نہیں کر سکتا ) گرہ وہ دور نہیں رہے گی جتنی بہت سے لوگ کام کے بغیر صرف کے بعد ہماری منزل مقصود اتنی دور نہیں رہے گی جتنی بہت سے لوگ کام کے بغیر صرف اپنے خیال میں دور سمجھ رہے ہیں۔ تا ہم اگروہ دور بھی ہو تو چونکہ منزل حق وہ ہی ہے اس لیے خیال میں دور تے ہوئے مرجانازیادہ بہتر سمجھتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ جانے ہو جھتے غیر سہ نسبت اس کے کہ جانے ہو جھتے غلط گر آسان را ہوں میں اپنی قوت صرف کریں یا نا دانی کے ساتھ جنت الحمقا کے حصول غلط گر آسان را ہوں میں اپنی قوت صرف کریں یا نا دانی کے ساتھ جنت الحمقا کے حصول غلط گر آسان را ہوں میں اپنی قوت صرف کریں یا نا دانی کے ساتھ جنت الحمقا کے حصول غلط گر آسان را ہوں میں اپنی قوت صرف کریں یا نا دانی کے ساتھ جنت الحمقا کے حصول

## میں اپنی قوّت ضائع کریں۔

(۳) تیسری غلطہ بی جس میں صاحب مضمون کے ساتھ بہت سے سادہ لوح مسلمان مبتلا ہیں ہیں ہے کہ مسلم لیگ کی پیدا کردہ موجودہ فضا اس مقام پر پہنچ چی ہے کہ عام مسلمانوں کے دوٹوں سے صالح مونین کا ایسا گردہ منتخب ہوکر آسکتا ہے جو وقت کی ساس مسلمانوں کے دوٹوں سے صالح مونین کا ایسا گردہ منتخب ہوکر آسکتا ہے جو وقت کی ساس رفتار کو اسلامی نصب العین کی طرف پھیر نے کے قابل ہو۔ اس بنا پر بید حضرات کہتے ہیں کیسا نادر موقع مل رہا ہے ادر تم اسے کھوئے دیتے ہو۔ اندھے ایمان کی بات تو دوسری ہے کہ اس میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب کوئی تحریک شوروغل اور ہنگامہ کے ساتھ طوفانی رفتار سے چل رہی ہو تو عام طبائع میں اندھے ایمان کا زجان پیدا ہو، ہو جا یا کرتا ہے کیاں جب ہم تحقیق کی نگاہ ڈال کر اس فضا کا جائزہ لیتے ہیں جو مسلم لیگ نے پیدا کی ہے تو جمیں کی نادرتو در کنارغیر نادر موقع کا بھی نشان نہیں ملتا۔

چکا ہوں کہ ایک اصولی تحریک اور ایک قوم پرستانہ تحریک میں کیا فرق ہوتا ہے۔ضرورت ہو تو پھراس کی تشریح کرسکتا ہوں۔ یہاں میں اشارۃ صرف اتنی بات واضح کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ایک اصولی تحریک کے کارکنوں کو پینجر دینا کہتمہارے لیے ایک قوم پرستانہ تحریک نے بڑے اچھے مواقع پیدا کر دیئے ہیں کسی بصیرت اور معاملہ ہی کا ثبوت نہیں ہے۔اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کسی عازم کلکتہ کو پینجبر دی جائے کہ کرا جی میل تیار کھڑا ہے۔ ان کی بیخوش خبری کسی حد تک اگر میچیج ہوتھی سکتی تھی تو شایداس صورت میں ہوتی 'جب كەمسلمانوں كى اس قوم پرستانەتحريك ميں كم از كم ثانوى حيثيت ہى سے مذہبيت كا پرزور ا از موجود ہوتا ۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں اس کا بھی فقدان ہے بلکہ بیکہنازیادہ سے ہے کہ مسلم لیگ فی الواقع مسلمانوں کو اسلام اور اس کی تہذیب اور اس کے احکام کی اطاعت سے روز بروز دورتر لیے جارہی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ عام مسلمانوں کے جذبات کو بھڑ کانے کے لیے اس میں اسلام کا نام بہت لیا جاتا ہے اور الی نمائش باتیں بھی کچھ کردی جاتی ہیں'جن سے اکابرلیگ کے گہرے جذبہ دینی کا ثبوت بہم پہنچ جائے کیکن میہ چیزیں صرف سطح بین لوگوں کو دھو کے میں ڈال سکتی ہیں۔حقیقت جو پچھ ہے وہ ہرصاحب نظر کے سامنے بالکل بے نقاب ہے۔ لیگ کی قیادت اس کی پالیسی کی تشکیل اس کے پورے نظام کی کارفر مائی' اور اس کی ساری قوت محرکه اس وقت مسلمان قوم کے ایک ایسے طبقہ کے ہاتھ میں ہے جوزندگی کے جملہ مسائل میں دینی کے بجائے دنیوی (secular) نقطهُ نظر سے سوجنے اور کام کرنے والا ہے اسلام کے بجائے مغربی اصول حیات کا معتقد اور مقلّد ہے دین تعلق کے بجائے تو میت کے تعلق کی بناء پرمسلمانوں کی حمایت و کالت ای طرح کررہا ہے جس طرح ہرقوم پرست کیا کرتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بیار وہ خود علانیہ اسلام کے اصول واحکام کی خلاف ورزی کرنے میں بیباک ہے بلکہ اس کی رہنمائی وسر براہ کاری کی وجہ ہے مسلمانوں میں بالعموم اسلام کے احکام کی خلاف ورزی اور اس خلاف ورزی میں بیبا کی روز بروز بردھتی جارہی ہیں۔ان کی دینحس مردہ ہورہی ہے ٔاوران پروہ ذہبنیت بڑی تیزی کے ساتھ جھارہی ہے جواپنی اصل کے لحاظ سے قطعاً ایک دنیا پرستانہ ذہنیت

ہے گر "دمسلم قوم کے مفاد" اور "ملت کی زندگی کے بقا" کا نام لے لے کر اس یر''اسلامیت''کا جھوٹا ملمع جڑھایا جارہاہے کوئی شک نہیں کہ اس صورت حال کے پیدا کرنے کی ذمتہ داری میں ان مذہبی رہنماؤں کی نادانی بھی برابر کی شریک ہے جن کے ہاتھ میں تحریک خلافت کے زمانہ ہے مسلمانوں کی قیادت کی بالیس تھیں اور جنہوں نے مسلمانوں کے عام احساسات کے علی الرغم ہندوستانی قوم پرتی کے سراسرغلط مسلک پراصرار كر كےمسلمانوں كوزېردى لامذہب رہنماؤں كى گود ميں دھليل ديا 'ليكن اسباب خواہ كچھ ہوں بیامر بجائے خود واقعہ ہے کہ سلم لیگ کی پیدا کی ہوئی موجودہ فضا' اسلام کے لیے کوئی موافق فضانہیں ہے بلکہ انتہائی ناموافق اور ناساز گارفضا ہے جس میں خالص دینی نقطه نظرے کام کرنے کے مواقع کم اور کم تر ہوتے جلے جارہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ لیگ کے حلقہ میں ایسے لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا گروہ شامل ہے جوا خلاص کے ساتھ مسلمان ہیں'اور ہے دل سے اسلام کی برتری جاہتے ہیں۔ گر مجھےان کی سادہ لوحی پر بڑا ترس آتا ہے کہ بیچارے ای نادانی کاار تکاب کررہے ہیں جس کاار تکابٹر کی کے بہت سے نیک نیت مسلمانوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد کیاتھا'اوراس کابراانجام ویکھ لیا۔انہوں نے بھی اسی طرح قومی تحفظ کی خاطر (اور''مسلمان قوم'' کا تحفظ توایک مقدس ندہبی کام بن ہی جاتا ہے)مصطفیٰ کمال اور اس کی قوم پرست پارٹی کوز مام کارسو نبی تھی۔ وہ بھی اسی طرح ندہبی تا ویلیں کر کے لا دینی کی طرف اس کی ہر پیش قدمی کو گوارا کرتے رہے۔اور یونہی وہ بھی اپنا ول بیسوچ سوچ کر بہلا یا کرتے تھے' کہ اس وقت توقوم کا تحفظ مقدم ہے' اور اس کے لیے اللہ اپنے دین کی تائیداس رَجُلِ فاجر کے ذریعہ کررہائے جب بیوونت گزرجائے گا' تو ان شاءالله جمارا كاروان جاده اسلام كي طرف يجرمز جائے گا۔ مگر جو كاروان اپنے آپ كو ہے دین قیادت کے قابومیں خود دیے چکا تھا'اسے پھراسلام کی راہ پرجادہ بیائی کی تو نیق

ایک عام تو می حرکت پیدا ہوگئ ہے اور وہ ایک مرکزی طاقت سے بظاہر وابستہ ہو گئے ہیں' لیکن واقعہ بیہ ہے کہ لیگ کی میتحریک محض ایک اضطراری ہیجان ہے جو ہندوقوم پرسی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے خوف ہے مسلمانوں میں بھڑک اُٹھا ہے۔اس ہیجان کے پیچھے کوئی سو جاسمجھا نقشہ نہیں ہے کوئی واضح مقصد (') نہیں ہے کوئی تعمیری سعی نہیں ہے جوحصول مقصد کے لیے طاقت فراہم کر سکے کوئی ایسی کارکن جماعت نہیں ہے جو قابلِ اعتماد سیرت اورایک منظم فکررکھتی ہواورکوئی ایسی قیادت نہیں ہے جوایک عمومی تحریک کوچلانے کی اہل ہوٴ فی الواقع مسلمانوں میں جو ترکت پیدا ہوئی ہے ٔ وہ لیگ اور اس کی قیادت نے سوچ سمجھ کر کسی نقشہ کے مطابق پیدانہیں کی بلکہ ہندوؤں کی قومی سامراجیت اور ان کے لیڈروں کی تنگ دلا نه سیاست ہے مسلمانوں میں خود بخو دا یک احساس خطراور ہیجانِ اضطراب بھڑک اُ ٹھا اور اس حالت میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ مذہبی اور سیاسی لیڈرجن کی طرف وہ تحریک خلافت کے زمانہ ہے رجوع کرتے رہے تھے ان کے سی کام نہیں آرہے توجس نے بھی آ کے بڑھ کران کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا یا 'اس کا دامن انہوں نے تھا م لیا۔اب سیہ بدسمتی کی بات ہے کہ اس ہیجان کی حالت میں جور ہنمائی ان کومیسر آئی وہ بجز کانفرنسوں اور اسمبلیوں کی لڑائی لڑنے کے اور کسی طرز جنگ اور طریق تیاری سے واقف نہیں ہے اور سے کھیل چونکہ کسی تیاری اور کسی نقشہ کے بغیر کھیلا گیا تھا' اس کیے اس کا کوئی فائد واس کے سوا نہ ہوا کہ مسلمانوں کے قومی کیرکٹر کی کمزوری اور زیادہ بے نقاب ہوگئ اور ان کی ہوا پہلے ہے زیادہ اُ کھڑ گئی۔سب سے زیارہ افسوس ناک معاملہ جس نے لیگ کی موجودہ رہنمائی کا ا نتہائی نااہل ہونا واضح کر دیا ہے اشترا کیوں کا معاملہ ہے اس گروہ کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہاس کی وفاداریاں اور ہمدردیاں روس کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کی رہنمائی کی باکیں تک روس کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی قوم جوا بے گھر میں آزاد ہونا یار ہنا جاہتی ہوا پنے

<sup>(</sup>۱) کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان ایک دامنح مقصد ہے۔لیکن کسی مقصد کے لیے گف ایک نام مہیا ہوجانا یہ متی نہیں رکھتا کہ وہ مقصد ایک واضح مقصد ہے۔جس چیز کو پاکستان کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے وہ قطعی مبھم ہے اور اس کی اصلی تعبیر غالباً ایک جمہوری لاد پی اسٹیٹ کے سوا کچھ نہ ہوگی۔گر اس کو مخص اس لیے صاف صاف بیان نہیں کیا جاتا کہ ساوہ لوح ایک جمہوری لاد پی اسٹیٹ کے سوا کچھ نہ ہوگا ہے جیٹے جی اس سے مایوس نہ ہوجا کی ۔ (قدیم)

درمیان ایسے ایک گروہ کو پھلنے بھولنے کا موقع نہیں دے سکتی جو کسی بیرونی طاقت کے اشاروں پر کام کرتا ہو۔ای وجہ ہے کا نگریس نے اس گروہ کواینے اندر سے نکال باہر کیا اور ہندوؤں میں اس کے اثر ات تھلنے کا درواز ہتقریباً بند کردیا۔لیکن لیگ جس نے اپنے قابل اعتماد کارکن بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور جواس وقت اندھوں کی طرح ہراس شخص یا گروہ کا سہارا لے رہی ہے جوبس اس کا الیکن پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے ان اشترا کیوں کو بے تکلف اپنے اندر لے آئی (') اور اس کو پچھے نہیں سوجھا کہ اپنے یا کستان میں وہ ایک الیم طاقت کے ایجنٹوں کوقدم جمانے کا موقع دے رہی ہے جوایمان پرا پنا تسلط قریب قریب مضبوط کر چکی ہے اور اب اس کے اور یا کستان کے درمیان صرف افغانستان کی بودی می د بوار حائل ہے۔حدیہ ہے کہ اس کم نظر قیادت کو یہ کھلے ہوئے آٹار غداری بھی نظر نہیں آئے کہ ریے کمیونسٹ جو ہندستان میں بڑے مسلمان قوم پرست ہے ہوئے ہیں ایران اورٹر کی پرروس کی دست دراز ہوں کے خلاف ایک حرف نہیں کہتے 'بلکہ اُلٹا روں کوحق ہجانب اور ایران وٹر کی کو قابلِ الزام تھیرا رہے ہیں کیا اس ہے بھی ہے پہتے ہیں چلتا کہ کل اگریبی روس یا کستان میں خل اندزی شروع کرے گا' توان کار قربیہ کیا ہوگا؟ جیہا کہ عرض کر چکا ہوں اسلام اور اس کے مقاصد سے تھوڑی دیرے لیے قطع نظر کر لیجے کہ اس کے لحاظ ہے تو لیگ کی تحریک مسلمانوں کوکوسوں دور لیے جارہی ہے لیکن محض تو می مفاد کوبھی اگر سامنے رکھا جائے تو مجھے وہ فضا کہیں نظر ہیں آتی جس کے متعلق خبر دی جا ر ہی ہے کہ وہ بڑی ہی کوئی ساز گارفضا ہے۔ بیختلف عناصر آج کا نگریس کے مقابلہ میں متحدومتفق ہو کتے ہیں کیکن پیطعی ناممکن ہے کہ کل بیسب مل کر کوئی ایک تعمیری اسکیم بنا سكيس اورا ے ٹھيک ٹھيک جلالے جائيں۔ (ترجمان القرآن فروري ٢ ١٩٩٧ء)

\*\*\*

<sup>(&#</sup>x27;) اس سلسلہ میں پر لطیفہ بھی قابل توجہ ہے کہ بیٹ کا دستور اساس کمیونسٹول کے داخلہ بیس کسی طرت مانع نہیں ہے چونکہ بیسلم لیگ بلااسلام بنائی گئی ہے اس لیے اس میں داخل ہونے کے بیے اسلام پر اعتقاد اور اس کی پیردی شرط نہیں ہے جا ہم وہ شخص جس کا نام مسلمانوں کا ساہواس میں داخل ہوسکتا ہے خواہ دہ خدا اور آخرت اور رسالت کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ ( قدیم )

# تقسيم سيقبل مهندستان كيمسلمانوں كوآخرى مشوره

(بیوہ تقریر ہے جو ۱۲۱ پر مل ۷ ۱۹۱۷ء کو جماعت ِاسلامی کے اجلاس منعقدہ مدراس میں کی گئی تھی)

رفیقو اور دوستو! اس وقت ہم ہند ستان کی تاریخ کے ایک بہت نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزرر ہے ہیں' اور بیمر صلہ جس طرح ہند ستان کے باشندوں کی قسمت کے لیے فیصلہ کن ہے' اس طرح ہماری اس تحریک کے لیے بھی فیصلہ کن ہے۔ اس لیے بینہایت ضروری ہے' کہ اس موقع پر ہم پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنے اس مقصد کو' جس کے لیے ہم کام کرنا چاہے ہیں' اور ان حالات کو جن میں ہمیں کام کرنا ہے' اور اس رخ کو جس کی طرف بی حالات جارہے ہیں' اور جن میں سے ہمیں اپناراستہ نکالنا ہوگا' اچھی طرح سمجھ لیں' اور ہمارا ہر کار کن پوری بصیرت کے ساتھ بیجان لے کہ موجودہ اور آئندہ حالات میں اسے کس حکمت عملی پر کار بند ہونا ہے۔

ہماری اس تح کے کامقصد جیسا کہ آپ سب جانے ہیں صاف اور واضح الفاظ ہیں سے بے کہ ہم اس سے طریق زندگی کوجس کا نام اسلام ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر عملاً قائم کریں اپنے قول و کل ہے اس کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ کریں دنیا کو اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ اس طریق زندگی ہیں اس کے لیے فلاح اور سعادت ہے اور موجودہ باطل نظاموں کی جگہ وہ نظام حق بریا کرنے کی جدو جہد کریں جو سراسراس طریق زندگی پر بنی ہو۔ اس مقصد کے لیے اگر چے ہمیں کام تو ساری دنیا اور تمام نوع انسانی میں کرنا ہے کہاں نوطر فٹ ہمارے کام کی جگہ وہ می سرزمین ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں جہاں کی زبان ہماری زبان ہے جہاں کے رسم ورواح ہے ہم واقف ہیں جہاں کے نفسیات ہے ہم آشا ہیں اور جہاں کی معاشرت سے ہمارا پیدائش رشتہ ہے ۔خود پیٹی بروں کے لیے بھی اللہ تع کی بین اور جہاں کی معاشرت سے ہمارا پیدائش رشتہ ہے ۔خود پیٹی بروں کے لیے بھی اللہ تع کی نیان نے ان کے اپنے وطن ہی کو جائے مل اور مقام دعوت قرار دیا تھا حالانکہ ان کا پیغام ساری

د نیا کے لیے تھا' کسی پیغمبر کے لیے جائز نہ تھا' کہا ہے اس فطری حلقہ کا رکوجھوڑ کر کہیں اور چلا جائے جب تک کہاں کے اہلِ وطن اسے نکال نہ دیں یا وہ خود دعوت وہلیج میں انتہائی کوشش صرف کرنے کے بعد ان سے مایوس نہ ہوجائے 'لہٰڈا ہماری اس جماعت کا فطری وائر وعمل بھی بہی سرزمین ہے جسے خدانے ہماری سکونت کے لیے منتخب فرمایا یوری جماعت کا دائر ممل پورا ملک مرعلاقے کے ارکان کا دائرہ ان کا اپناعلا قیداور ہرشہر قصبے یا گاؤں کے ارکان کا دائرہ ان کا اپٹاوطن .....ہم میں سے ہر تشخص کا فرض ہے کہ پورے استقلال کے ساتھ اپنی جگہ جم کر دعوت اصلاح اور سعی انقلاب میں منہمک رہے اور اپنے مقام ہے ہرگز نہ ہے' جب تک کہ اس کا وہاں رہنا قطعی غیرممکن نہ ہوجائے' یا پھر وہاں دعوت حق کے بارآ ور ہونے کی کوئی اُمید باقی ندر ہے۔ آنے والے حالات میں آپ بہت میچه بجرت ومهاجرت کی آ وازیں سنیں گئے اور بعید نہیں کہ عام روکود کھے کر'یا خیا بی اندیشوں ہے سہم کر' آپ میں سے بہتوں کے یاؤں اکھڑنے لگیں۔لیکن آپ جس مشن کے حامل ہیں'اس کا مطالبہ ہیے کہ آپ میں سے جو تھی جہاں ہے وہیں ڈٹ جائے'اورا پنی دعوت کوایئے ہی علاقے کی زندگی پرغالب کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کا حال جہاز کے اس بہادر کپتان کا ساہونا چاہیے جوآخر وقت تک اپنے جہاز کو بچانے کی کوشش کرتار ہتا ہے'اور ڈ و بتے ہوئے جہاز کو جھوڑنے والوں میں سب سے آخری شخص وہی ہوتا ہے۔ آپ جس مقصد پر ایمان لائے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہیں کے نظام زندگی کوبد لنے اور راوِ راست پرلانے کی کوشش کریں۔اس علاقے پرآپ کا اور آپ پراس علاقے کاحق ہے ٔاوروہ حق اس طرح ادا ہوسکتا ہے کہاس کی اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں یائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے میں آپ اپنا پورا زورصرف کریں' اورجس ہدایت ے آپ سرفراز کے گئے ہیں اس کا فائدہ سب سے پہلے اسے پہنچا کیں۔

ہندستان میں اس وقت جو حالات رونما ہیں وہ بظاہر ہماری دعوت کے لحاظ سے نہایت مایوس کن ہیں اور میں کمچے رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں پران کا دل شکن اثر پڑر ہا ہے ملک کی مختلف قومیں قومی خود غرضی میں بری طرح مبتلا ہیں اور قوم پرس کا جنون بڑھتے

بڑھتے اس صدتک بھنچے گیا ہے کہ ان سے وہ حرکات سرز دہور ہی ہیں جنہیں اگر جانوروں ہے بھی منسوب کیا جائے 'تو وہ اپنی تو ہین مجھیں۔قومی کش مکش نے جنگ کی اور جنگ نے وحشت ودرندگی کی شکل اختیار کرلی ہے۔ پہلے تو بات بہبل تک تھی کہ ہرقوم ایک دوسرے ے بڑھ کراینے دعوے اور جواب دعوے پیش کررہی تھی اور اس پر مکنے کلامی کا سلسلہ چل ر ہاتھا مگراب نوبت ہے آئی ہے کہ بیخنگف قومیں ایک دوسرے کا نام ونشان تک مٹادیخ کے دریے ہیں۔انہوں نے اپنی رہنمائی کا کام ایسے ایسے لیڈروں اور اخبار نویسوں کے سپر و کردیا ہے جوانبیں ہرروزخودغرضانہ قوم پرئی کی شراب نفرت وعداوت کا زہر ملاکریلاتے ہیں'اوران کی حدے بڑھی ہوئی قومی خواہشات کی وکالت میں انصاف اورا خلاق کی ساری حدوں کو بھاندتے جلے جاتے ہیں۔اخلاقی تصوّرات کے لیے ان کے دلوں ہیں اب فی الواقع کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔تمام اخلاقی معیارات قومیت کے تابع ہو گئے ہیں۔ جو میجھ تومی مفاد اور تومی خواہشات کے مطابق ہے وہی سب سے بڑا اخلاق ہے خواہ وہ حجوث ہو خیانت ہو ظلم ہو سنگ دلی اور بے رحمی ہو یا اور کوئی ایسی چیز جو دنیا کے معروف ا خلاقیات میں ہمیشہ سے بدی مجھی جاتی رہی ہے۔ بخلاف اس کے سیائی انصاف ویانت رحمُ شرافتُ انسانیت سب گناه قرار یا چکے ہیں اگر وہ قومی مفاد کے خلاف پڑتے ہوں یا تومی خواہشات کے حصول میں ماتع ہوں۔

ان حالات میں کی الی دعوت کے لیے کام کرنا سخت مشکل ہے جو تو میتوں کونظر
انداز کر کے انسانیت کوخطاب کرتی ہو جو تو می خواہشات کو چھوڑ کرخالص اصول حق کی طرف
بلاتی ہواور تو می خود غرضوں کو تو ڑ کر عالم گیرانصاف قائم کرنا چاہتی ہو۔ جنون قومیت کے
اس دور میں الی دعوت کی آواز سننے کے لیے نہ ہندو تیار ہیں نہ مسلمان مسلمان کہتے ہیں ہی کہتم ہماری قوم کے افراد ہوتمہارا فرض تھا 'کہتو م کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر تو می گوائی اوراصول حق کی رث کیا لگانی شروع کر
دی جمہاری اس صدائے بے ہنگام سے قوم کی طاقت منتشر ہوتی ہے اور تو می مفاد کو نقصان
بہنچتا ہے۔ لہذا ہم تہمیں قوم کا دشمن سمجھتے ہیں خواہ تمہاری دعوت ای اسلام کی طرف ہو جس

کا نام لے کرہم بیقو می لڑائی لڑرہے ہیں۔ دوسری طرف ہندوؤں کے پاس جائے تو وہ خیال کرتے ہیں' کہ ان لوگوں کی بات دل کوتوضر ورگئی ہے' مگراس چھا چھ کوذرا پھونک کر پینا چاہیے' کیونکہ بیہ ہیں' تواسی قوم کے افرادجس سے ہماری لڑائی ہے' کیا خبر کی بیاصولی دعوت بھی مسلمان قومیّت ہی کوفروغ دینے کے لیے ایک دوسری تد ہیرہو۔

جس تغیری طرف میں اشارہ کررہا ہوں وہ یہ ہے کئی قریب ملک تقسیم ہوجائے گا۔
ہندووُں کو ان کی اکثریت کے علاقے اور مسلمانوں کو ان کی اکثریت کے علاقے 'الگ
الگ مل جا نمیں گے۔ دونوں اپنے اپنے علاقوں میں پوری طرح خود مختار ہوں گے 'اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے اسٹیٹ کا نظام چلائیں گے۔ یہ بڑا تغیر اس نقشے کو بالکل بدل دے گا 'جس پر اس وقت تک حالات چلتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہندووُں اور مسلمانوں اور دوسری قو موں کے مسائل اور ان کی نوعیتیں بالکل بدل جا ئیں گی۔ ان کو بالکل ایک دوسری ہی صورت حال سے سابقہ بیش آئے گا۔ جس ڈھنگ پر اس وقت تک انہوں نے دوسری ہی صورت حال سے سابقہ بیش آئے گا۔ جس ڈھنگ پر اس وقت تک انہوں نے

اپ تو می رو بیداورا پن تحریکات اور جماعتی نظاموں کو قائم رکھا ہے وہ بڑی حد تک ہے معنی اور نا کارہ ہوجائے گا۔ بدلے ہوئے حالات میں ان سب کوسوچنا پڑے گا کہ جو پچھاب تک وہ کرتے رہے ہیں اس نے دورزندگی میں تک وہ کرتے رہے ہیں اس نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے اور اب اس نئے دورزندگی میں ان کے لیے راہ مل کیا ہے۔ آج کے ہے اور جمے ہوئے عقیدے اس وقت مہمل ہوجا نمیں گے۔ آج کے خیالات اور تصورات کے لیے اس وقت کوئی جگہ نہ ہوگی۔ آج کے نعرے اس وقت کوئی جگہ نہ ہوگا۔ آج کے نعرے اس وقت کوئی جگہ نہ ہوگا۔ آج کے نعرے اس وقت کوئی جگہ نہ ہوگا۔ آج کے نعرے کوئی جگہ نہ ہوگا۔ آج کے نعرے کی کہاں وقت کوئی مخت کو بھی نہ ہو چھے گا'جن بنیا دوں پر آج کی گئیں اور جماعتیں قائم ہیں 'وہ خود بخو دو ہ جا نمیں گی۔ اس لیے صرف یہی نہیں کہ آج کی لیڈر یاں اپنی طبعی موت مرجا نمیں گی' بلکہ بعیہ نہیں کہ جولوگ آج انہیں اپنا نجات دہندہ تھے دید ہوں کے اس کے مصائب وآلام کا اصلی سب سمجھے لگیں۔

آنے والے اس دور میں ہندو ہندستان اور مسلم ہندستان کے حالات بالکل ایک د وسرے ہے مختلف ہوں گے اور چونکہ ہمیں دونوں علاقوں میں کام کرنا ہوگا' اس لیے ہمیں بھی اپنی تحریک کو دومختلف طریقوں پر جلانا پڑے گا۔ بلکہ بعید نہیں کہ نظام جماعت کو بھی دو حصوں میں بانٹ دینا پڑے تا کہ ہر حصتہ اپنے اپنے علاقے کے حالات کے مطابق مناسب یالیسی پرخود چل سکے اور اس کے لیے ضروری انتظامات خود کر سکے۔ جہاں تک مسلم علاقے کا تعلق ہے اس پر تو میں یہاں کوئی بحث نہ کروں گا' کیونکہ اس کے لیے موزوں مقام شالی مغربی حلقہ کا اجتماع ہے جوعنقریب ہونے والا ہے۔آپ کے سامنے مجھے صرف ہندوہندوستان کے منتقبل پر گفتگو کرنی ہے کہ یبال مسلمانوں اور ہندوؤں کوآئندہ كن حالات سے سابقه پیش آنے والا ہے اور ان حالات میں آپ كوكس طرح كام كرنا ہوگا۔ سب سے پہلےمسلمانوں کےمعاملہ کو کیجے۔ ہندواکٹریت کےعلاقے میںمسلمان عنقریب پیجسوں کرلیں گے کہ جس مسلم قوم پرتی پر انہوں نے اپنے اجتماعی روّ ہیری بنیاد رکھی تھی' وہ انہیں بیابان مرگ میں لا کر جھوڑ گئی ہے' اور ان کی قومی جنگ جسے وہ بڑے جوث وخروش ہے بغیر سوچے سمجھے ازر ہے تھے ایک ایسے نتیجہ پرختم ہوئی ہے جوان کے لیے تباہی کے سواا بینے اندر پچھ بیس رکھتا۔ جن جمہوری اصولوں پر ایک مذت سے ہندستان کا سیاسی

ارتقا ہور ہاتھا 'اورجہہیں خود سلمانوں نے بھی قومی حیثیت سے سلیم کر کے اپنے مطالبات کی فہرست مرقب کی تھی 'انہیں دیکھ کر بیک نظر معلوم کیا جا سکتا تھا' کہ ان اصولوں پر بنے ہوئے نظام حکومت میں جو بچھ ملتا ہے'ا کثریت کو ملتا ہے' اقلیت کوا گر ملتا بھی ہے' تو خیرات کے طور پر حریف اور مد مقابل اور شریک کی حیثیت سے بدایک ظاہر و باہر حقیقت تھی' گر مسلمانوں نے اس کی طرف سے جانتے ہو جھتے مشیت سے بدایک ظاہر و باہر حقیقت تھی' گر مسلمانوں نے اس کی طرف سے جانتے ہو جھتے آئے صوبی بند کرلیں' اور اس دوہری جمافت کا ارتکاب کیا کہ ایک طرف تو نظام حکومت کے لیے مخرب کے انہی جمہوری اصولوں پر راضی ہو گئے' اور دوہری طرف خود اپنی طرف سے قام اور ہم محکوم ہوں ۔ کئی سال کی تلخ اورخون ریز شرکش مثل کی بعد اب یہ مرکب جمافت' کا میا بی' کے مرحلے میں پہنچ گئی ہے' اور جس چیز کے لیے جہاں تم اکثریت میں اور جس چیز کے لیے کے بعد اب یہ مرکب جمافت' کا میا بی' کے مرحلے میں پہنچ گئی ہے' اور جس چیز کے لیے اقلیت کے صوبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان خود لار رہے تھے وہ عاصل ہوا چاہتی ہے' اور بھی کا کا زاد وخود محتار حکومت جس میں وہ بحیثیت ایک قوم کے موصل ہوا گاور میں سے وہ ابھی کی آزاد وخود محتار حکومت جس میں وہ بھیٹیت ایک قوم کے محکوم ہوں گئوم ہوں گئوم بھی اس اکثریت کی آزاد وخود محتار حکومت جس میں وہ بحیثیت ایک قوم کے محکوم ہوں گئوم ہوں گئوم بھی اس اکثریت کے جس سے وہ ابھی کل تک قومی جنگ لڑتے رہے تھے۔

جواسٹیٹ اب مسلم اقلیت کے علاقوں میں بن رہا ہے وہ ہندوؤں کا قومی اسٹیٹ ہوگا۔قومیّت وجمہوریت کے جن نظریات کومسلمان اور ہندویکسال تسلیم کر کے اپنی قومی تخریکوں کی اساس بنا چکے ہیں' ان کی بنیاد پر کوئی قومی اسٹیٹ اپنے اندر کسی دوسری ایسی قوم کے وجود کو گوار انہیں کرتا' جو حکمر ان قومیّت ہے الگ اپنی مستقل قومیّت کی مدعی ہو' اور پھر اس قومیّت کے دعوے کے ساتھ اپنی مخصوص قومی مطالبات بھی رکھتی ہو۔ یہ چیز صرف اس وقت تک چل سکتی تھی' جب تک ملک میں عملاً اقتدار ایک بیرونی قوم کا تھا اور ہندو اور مسلمان دونوں اس کے حکوم سے صرف اس وقت یہ ممکن تھا' کہ اقلیت بھی اکثریت کی طرح اپنی دونوں اس کے حکوم سے صرف اس وقت یہ ممکن تھا' کہ اقلیت بھی اکثریت کی طرح اپنی الگ قومیّت کا دعویٰ کرئے اور کم وہیش اپنے پچھ مستقل حقوق منوا لے۔ مگر جب جمہوری اصول پر اہلِ ملک کی آزاد حکومت بن جائے گئ تو ہندو ہندستان اکثریت کا قومی اسٹیٹ بین کررہے گا' اور اس میں کسی اقلیت کی جدا گانہ قومیّت اور مخصوص قومی مطالبات کے لیے بین کررہے گا' اور اس میں کسی اقلیت کی جدا گانہ قومیّت اور مخصوص قومی مطالبات کے لیے

گنجائش نہ ہوگی ۔ قومی اسٹیٹ ایسی کسی قومیت کو تسلیم کر کے اس کے مطالبے بھی پور نے بیس کیا کرتا' بلکہ وہ پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے' کہ استے خلیل کر کے اپنے اندر بھنم کر لے' پھراگروہ اتنی سخت جان لگاتی ہے' کہ بضم نہ ہوسکے' تواسے دباوینا ہے' تا کہ جداگانہ قومی وجوداور اس کی بنا پر مستقل قومی مطالبوں کی آواز بلند ہونے ہی نہ پائے' اور بالآخراگروہ وباؤ کے اس کی بنا پر مستقل قومی مطالبوں کی آواز بلند ہونے ہی نہ پائے 'اور بالآخراگروہ وباؤ کے نیج بھی جیخ بی چلی جائے' تو پھر قومی اسٹیٹ اسے با قاعدہ فنا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ یہی چھے بہندوؤں کے قومی اسٹیٹ میں مسلم اقلیت کو پیش آنے والا ہے' اس کے سامنے بھی عملاً یہی تین راستے پیش کیے جائیں گے۔

یا تو ا پنی جدا گانہ قومیت کے دعوے اور اس کی بنا پرمستفل حقوق کے مطالبے سے دستبر دار ہوکر اسٹیٹ کی قومیت میں جذب ہوجائے۔

یا اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو' تو اے ہر تسم کے حقوق سے محروم کر کے شو دروں اور احیجوتوں کی سی حالت میں رکھا جائے۔

یا اس پر استیصال کا پہم عمل جاری کر دیا جائے کیہاں تک کہ قومی اسٹیٹ کے حدود میں اس کا نام ونشان باقی ندرہے۔

بیلازی نتیجہ ہے مغربی طرز کے ایک جمہوری نظام میں قومیت کی اساس پرا بن سیاس پالیسی کی عمارت اُٹھانے کا بصیرت کی آئکھیں اس نتیجہ کواسی وقت و کیھے تھیں' جب بیہ پالیسی اختیار کی جارہی تھی' اور یہ نتیجہ ابھی بہت دورتھا۔ مگراس وقت و کیھنے سے انکارکیا گیا' اور دکھانے کی کوشش کرنے والوں کو دشمن سمجھا گیا۔ اب بیہ نتیجہ بالکل سامنے آگیا ہے' اور افسوں کہ اسے دیکھنا ہی نہیں بھگٹنا بھی پڑ ہے گا۔

مسلمانوں کی سیاس رہنمائی کے لیے جو گروہ اس وقت پیش پیش ہیں ان میں سے ایک دنیشنلسٹ 'مسلمانوں کا گروہ ہے جو آنے والے دور میں وہی پارٹ ادا کرے گا'جو انگریزی دور میں خان بہادر طبقہ ادا کر چکا ہے۔ یہ گروہ مسلمانوں کو دعوت دیگا کہ پہلی صورت کو برضا ورغبت قبول کرلیں یعنی اپنی قومی انفرادیت کے دعوے اورمخصوص حقوق کے مطالبے سے دست بردار ہوکر سیر ھی طرح اسٹیٹ کی قومیت میں مدغم ہوجا سیں۔اس

گروہ کی بات اب تک تو نہیں چلی ہے مگر مجھے اندیشہ ہے کہ آگے بہت پچھے چلنے گئے گئ کورہ کی بات اب تک تو نہیں کا مردسے نو کر یاں اور شکیے اور تعلیم گاہوں کے گرانٹ وغیرہ ملاکریں گئے اور یہی حکم ان قوم اور تکوم قوم کے درمیان واسطہ ووسلہ بنیں گے۔ ان کی کوششیں مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد کو اس حد تک گرا دینے میں کا میاب ہوجا ئیں گئ کہ وہ خود مہاشے اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں شریمتیاں بنیں اور لباس زبان معاشرت نویاں اور بیٹیاں شریمتیاں بنیں اور لباس زبان معاشرت نویاں تو مہرنگ ہوجا ئیں ''تاکس نگوید معاشرت نویاں دیگری' جس قوم کی ایک بڑی تعداداس سے پہلے مسٹر اور مس بن چکی بعداز ان من دیگرم تو دیگری' جس قوم کی ایک بڑی تعداداس سے پہلے مسٹر اور مس بن چکی بعداز ان من دیگر ماتو دیگری' جس قوم کی ایک بڑی تعداداس سے پہلے مسٹر اور مس بن چکی خوش حالی اور ترقی کا انحصار اس پر ہوگا۔ لیکن جمھے اُمید نہیں کہ مسلمان من حیث القوم اس خوش حالی اور ترقی کا انحصار اس پر ہوگا۔ لیکن جمھے اُمید نہیں کہ مسلمان من حیث القوم اس طرح سپر ڈال دینے پر راضی ہوجا نمیں گے۔ قومی حیثیت سے ان کی کوشش بھی ہوگی کہ اس طرح سپر ڈال دینے پر راضی ہوجا نمیں گے۔ قومی حیثیت سے ان کی کوشش بھی ہوگی کہ اس حدث و دو خود ہوگی کہ اس حدث و دو خود ہوگی کہ اس حدث و دائو خوال کی مزاحت کریں۔

مزاحمت کے لیے وہ ابتدا ای گروہ کی طرف رجوع کریں گے جو اس وقت سیای میدان میں ان کی رہنمائی کررہا ہے۔ گرتجر بہبت جلدی مسلمانوں کو بتادے گا کہ اب اس گروہ کی سیاست پر چل کر وہ سید ھے تباہی کے گڑھے کی طرف جا نمیں گے۔ اکثریت کے قومی جمہوری اسٹیٹ میں رہ کر اگر اقلیت قومی جنگ لڑے گی 'تو ہر طرف سے بیسی اور کچلی جائے گی زندگی کے ہر شعبے سے نکالی جائے گی 'ہرفتم کے حقوق سے محروم کی جائے گی جوتوں سے بھی بدتر حالت میں گرا دی جائے گی 'اور پھر بھی اگر اس کی آ واز اُٹھتی رہی تو اس طرح مٹایا جائے گا'کہ اس پر نہ زمین روئے گی نہ آسان۔

کہاجا تا ہے کہ اقلیت کے مسلمانوں کواس انجام سے بچانے کے تین ذریعے ہیں:۔
ایک بیا کہ پاکستان کی ریاست ہندستان کی ریاست سے سودا کرے گی کہ پاکستان کی ہندواقلیت سے ہم وہی سلوک کریں گئے جوتم ہندستان کی مسلمان اقلیت سے کرو گئے اور اس طرح مسلمانوں کو وہی آئینی تخفظات مل جا کیں گئے جوہندو پاکستان میں ہندوؤں کے لیے چاہیں گے۔لیکن آغاز کارمیں بینجو یزخواہ کیسی ہی خوش آئندنظر آئے جھے

یقین ہے ٔاور تجربہ بتا دے گا کہ آگے چل کریہ قطعاً نا کام ہوگی۔ <sup>(')</sup>ہم صاف دیکھ دہے ہیں ' کہ ہندستان اور یا کستان دونوں مغربی طرز سیاست کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔اس طرز ساہت کے جونتائج مغرب میں نکل جکے ہیں وہی یہاں نکل کر رہیں گے۔اقلیت کی جدا گانه قومیّت اور قومی حقوق اور مطالبون کو نه مسلمانون کا قومی اسٹیٹ زیادہ مّدت تک برداشت کر سکے گا'اور نہ ہندوؤں کا قومی اسٹیٹ۔خصوصاً جب بیددونوں اقلیتیں'ا پنی اپنی ہم قوم بیرونی ریاست کی طرف استمداد کا ہاتھ پھیلائیں گی' اور اپنے ملک کی حکومت کے بجائے بیرونی حکومت سے وفاداری دلچیسی اور محبت کی بینکیس بڑھائمیں گی تو ان کا وجود ہندوستان اور یا کستان دونوں کے لیے نا قابلِ برداشت ہوجائے گا۔ابتدامیں خواہ کیسے ہی اطمینان بخش آئینی تحفظات وونوں نے ایک دوسرے کی اقلیتوں کو دیئے ہوں رفتہ رفتہ عملاً ان کوختم کر دیا جائے گا' روز مرہ کے برتاؤ میں اقلیتوں کا استیصال کرنے والی پالیسی چل پڑے گئ دونوں حکومتیں اپنی اپنی قومی اقلیتوں کی خاطر ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گی'اور بالآخریا تو جنگ تک نوبت پہنچے گی۔جس کے نتیجہ کے متعلق پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی۔ یا دونوں کواس پرراضی ہونا پڑے گا کہا یک حکومت ہندوؤں کے ساتھ اور دوسری حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ جا ہے کرے۔

دوسرا ذریعة تحفظ یه بتایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے نظام organisation) متحدہ کے نظام متحدہ کے مزان کو متحدہ کی جائے گی۔ لیکن جولوگ اس نظام کے مزان کو کھی جانتے ہیں 'وہ با سانی اندازہ کر سکتے ہیں 'کہاس ذریعة تحفظ کے بل پرکوئی دبی ہوئی قوم کتنے دن جی سکتی ہے 'اوّل تو اقوام متحدہ کے نظام سے مرافعہ کی ایسے ہی معاطے میں کیا جا سکتا ہے 'جس میں کوئی بہت بڑی اور نمایاں ظالمانہ کارروائی کی گئی ہو۔ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات خواہ مجموعی طور پرمل کرکتنا ہی بڑاظلم بن جا کیں' بہرحال اس نظام میں قابل مرافعہ قرار نہیں یا سکتے۔ نہ ان بظاہر معصوم پالیسیوں کو ہاں زیر بحث لایا جا سکتا

<sup>(</sup>۱) اپریل ۱۹۵۰ء میں پاکستان نے اس کی کوشش کی تھی جس کے بتیجہ میں لیافت نہرو پیکٹ وجود میں آیا۔لیکن اس سے ہندوستان کی مسلم اقلیت کا جیسا کچھ تحفظ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔(جدید)

ہے 'جومغربی معیار کے کاظ سے بالکل برخق ہوتی ہیں' گر ہمارے نقط بنظر سے مسلمانوں کی حیات وین وہلی کو بالکل فتم کر دینے والی ہیں۔ پھراس نظام نے اب تک تویہ ثابت نہیں کیا ہے' کہ وہ بالکل ہے لاگ انصاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ارکان صرف بہی نہیں و کیھتے کہ معاملہ بجائے نو دکیسا ہے' اور اس میں انصاف کا تقاضا کیا ہے' بلکہ یہ بھی و کیھتے ہیں' کہ شکایت جس حکومت کے خلاف کی گئی ہے اس سے ہماری اپنی حکومتوں کے تعلقات کیسے ہیں' اور آیا اسے مطعون کرنا ہماری حکومتوں کی مصلحت کے مطابق ہے' یا خلاف۔ اس لحاظ ہیں' اور آیا اسے مطعون کرنا ہماری حکومتوں کی مصلحت کے مطابق ہے' یا خلاف۔ اس لحاظ سے کون کہہ سکتا ہے' کہ آئندہ زمانہ میں نظام اقوام متحدہ کے اندر ہندستان اور پاکستان کی اضافی (relative) پوزیشن کیا ہوگی' اور کس کی بات وہاں زیادہ وزن دار ہوگی۔

تیسرا ڈریعہ بجرت اور تبادلہ آبادی کا بیان کیا جاتا ہے 'جرت کا مطلب یہ ہے' کہ مسلمان خود ہندستان چھوڑ چھوڑ کر پاکستان میں جا بینے شروع ہوں۔ اور تبادلہ آبادی کا مطلب یہ ہے' کہ دونوں حکومتیں با ہمی قر ارداد سے ایک نظم کے ساتھ ابنی ابنی ہم قوم آبادی کو اپنے علاقے میں منتقل کرلیں۔ ان میں ہے پہلی صورت قابلِ عمل ہے' مگر وہ ہندستان کو اپنے علاقے میں منتقل کرلیں۔ ان میں ہے پہلی صورت میں وقافو قاصر ف کھاتے پیتے کے مسلمانوں کا مسلمان نہ کر سکے گی۔ کیونکہ اس صورت میں وقافو قاصر ف کھاتے پیتے لوگ یا بہت برداشتہ خاطر افر ادوخاندان یا کچھمن چلے قسمت آز مالوگ ہی عمل کر سکیں گئ مسلمانوں کی عام آبادی جہاں اب بس رہی ہے وہیں بتی رہے گئ اور اس کا کسی بڑے جو بہاروغیرہ میں پیش آبا ہیں۔ رہی دوسری صورت' تو مجھا میرنہیں کہ آئندہ پچاس سال جو بہاروغیرہ میں پیش آئے ہیں۔ رہی دوسری صورت' تو مجھا میرنہیں کہ آئندہ پچاس سال عکم ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں ساڑ ھے چار کروڑ مسلمانوں اور ڈھائی تین کروڑ عیر مسلموں کوادھر سے ادھرا ورادھر سے ادھر جینا چاہتا ہو' توضر ورجیے۔

یہ ہےان ذرائع کی حقیقت 'جن کی بنا پراُ مید کی جارہی ہے' قوم پرستانہ سیاست جس طرح انگریزی افتدار کے دور میں چلتی رہی ہے اسی طرح ہندستان کی قومی حکومت بن جانے کے بعد بھی چل سکے گی۔ آج مسلمان اپنی جبالت اور کم نگاہی کی وجہ سے ان حقائق کونہیں تبجھ رہے ہیں۔ مگر وہ وقت قریب ہے جب بیدتھا کق خودا پنے آپ کوان کی تبجھ میں اتاردیں گئے اوراس وقت لامحالہ ان کو تمین راستوں میں سے ایک کاانتخاب کرنا پڑے گا۔ ایک ریے گئے اوراس وقت لامحالہ ان کو تمین راستوں میں سے ایک کاانتخاب کرنا پڑے گا۔ ایک ریے کہ '' نیشنلٹ'' مسلمانوں کی پالیسی قبول کر کے ہند وقو میت میں جذب ہونے پر تیار ہوجا کیں۔

، سیر دوسرے بیرکہ 'مسلم قوم پرسی'' کی موجودہ روش پر بدستور چلتے رہیں' یہاں تک کہ سے جائمس۔

تیسرے بیرکہ تو م پرسی اور اس کے طور طریقوں اور اس کے دعووں اور مطالبوں سے تو بہ کر کے اسلام کی رہنمائی قبول کرلیں جس کا تقاضا بیہ ہے کے مسلمان اپنی قومی اغراض کے لیے سعی وجہد کرنے کے بجائے اپنی تمام کوششوں کوصرف اسلام کی اصولی وعوت پر مرکوز کر دین اورمن حیث القوم اینے اخلاق ٔ اعمال اور اجتماعی زندگی میں اس کی شہادت دیں جس ہے دنیا یقین کر سکے کہ فی الواقع ہیدہ قوم ہے جواپنی ذات کے لیے ہیں ملکم مطل د نیا کی اصلاح کے لیے جینے والی ہے اور درحقیقت جن اصولوں کو بیچیش کر رہی ہے وہ انسانی زندگی کوانفرادی اوراجتماعی طور پرنهایت اعلیٰ وارفع اورا کے بنادینے والے ہیں۔ یہی آخری راہ مسلمانوں کے لیے پہلے بھی راہ نجات تھی'اور اب بھی اسی میں ان کے لیے نجات ہے۔ میں کئی سال ہے ان کو اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر بیقوم پرستانہ سیاست کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اس راہ کواختیار کرتے اور جس طرح پچھلے دس سال میں انہوں نے اپنی بوری قومی طاقت کو اس راہ پر لگا یا ہے اس طرح کہیں اس راہ پر لگا یا ہوتا' تو آج ہندستان کی سیاست کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہوتا' اور دو جھوٹے جھوٹے یا کتانوں کی جگہ سارے ہندستان کے یا کتان بن جانے کے امکانات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے لیکن اس وقت میری دعوت انہیں شمن کی دعوت یا ایک دیوانے دوست کی دعوت محسوس ہوئی اب وا قعات انہیں گھیر کر'' نا حیار مسلمان شو'' کے مقام پرخود میں لائے ہیں۔اب ان کے لیے زندگی کی راہ صرف ایک ہی رہ گنی ہے اور وہ اسلام کی اصلی اور حقیقی اور مخلصانہ اسلام کی راہ ہے۔ دوسری راہیں زندگی کی نہیں 'بلکہ خود کشی یاسز ائے موت یا طبعی

### وفات کی راہیں ہیں۔

بدونت جس کے آنے کی میں خبر دے رہا ہوں اب بالکل قریب آگیا ہے جونہی کہ ہندوستان کی سیاست کا موجودہ دور ختم ہوکر نیا دور شروع ہوا' اقلیت کے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی واقعی باس انگیز بوزیشن کا عام احساس شروع ہوجائے گا۔ بیرایک بڑی تحریک کے انہدام کا دفت ہوگا' جوتح یک خلاف کے انہدام سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔تحریک خلافت کی نا کامی نے مسلمانوں پرجوجمود دانتشارطاری کیاتھا'وہ اگر جہنہایت نقصان ده تھا مگرمہلک نەتھا۔اب اگروہ كيفيت كہيں' پھرطارى ہوئی' تو قطعاً مہلك ثابت ہوگی۔اینے اس وقت تک کے رہنماؤں سے مایوس ہوکڑ کوئی سیح رہنمائی اور کوئی شعاع أميداً گرمسلمانوں نے نہ يائی توان پر گھبراہث اورطوا ئف الملوکی مسلط ہوجائے گی۔کوئی نیشنلسٹ مسلمانوں کی طرف دوڑیگا' کوئی کمیونسٹ گروہ کی طرف لیکے گا' کوئی چجرت کی تیاری کرے گا' کوئی مایوسی کی حالت میں ہاتھ یا وُں تو ڈ کر بیٹے جائے گا'اور کوئی دل برداشتگی کے عالم میں یا محض احمقانہ جھنجھلا ہٹ کی بنا پر ہاری ہوئی قومی جنگ کو پھر تازہ کر کے نہ صرف اپنے او پر بلکہ اپنے ہزاروں لا کھوں بے گناہ بھائیوں پربھی' تباہی کا طوفان اُٹھالا ئے گا۔اس نازک وفت کے لیے ابھی ہے ایک ایسامنظم گروہ تیار رہنا جاہئے جو ہوش میں آنے والے مسلمانوں کے سامنے بروفت سے حراقمل بیش کر سکے ان کی مائل بانتشار تو توں کوغلط کار بوں اور خام کار بوں ہے بی کرا یک روشن نصب العین کے گر دسمیٹ سکے اور ان کو یاس کے بعد تقیقی کامیابیوں کی بشارت دے سکے۔میری دعاہے کہ آپ ہی کا پیگروہ اس خدمت کے انجام دینے کی توفیق پائے اور اس دفت کے آنے سے پہلے اس حد تک طاقت ورا درمنظم اورمستعد ہوجائے کہ بیرخدمت انجام دے سکے۔

اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہندو ہندوستان کی اکثریت کے مستقبل کا بھی جائزہ لیں ۔ میں آپ لوگوں سے اکثر کہتارہا ہوں کہ اسلامی انقلاب برپاکرنے کا جتنا امکان مسلم اکثریت کے علاقوں میں اکثریت کے علاقوں میں اکثریت کے علاقوں میں اکثریت کے علاقوں میں بھی ہے۔ میری اس بات کو بہت سے لوگ ایک غرق تخیل آدمی کا خواب سمجھتے ہیں اور بعض

لوگ پیخیال کرتے ہیں' کہ غالباً پیصوف کا کوئی نکتہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔اس لیے کہ ان کوصری کے طور پر بینظر آ رہاہے کہ غیرمسلم اکثریت مسلمانوں کے مقابل میں ایک مضبوط متحداور منظم بااک بنی ہوئی ہے۔اس کے اندر کہیں کوئی خلل یا شگاف نہیں ہے جہاں ے اس کے ٹوٹے کا امکان ہو۔ اس پرقوم پرت کا نشہ پوری طرح مسلط ہے۔ ہندوانڈیا کا ابورانظام حکومت نہایت مستحکم طریقہ ہے اس کے ہاتھوں میں آچکا ہے اور جوتھوڑی کسر باقی ے وہ عن قریب بوری ہوتی جاتی ہے۔اس حالت کودیجھے ہوئے ان کی سمجھ میں تہیں آتا کہ آخريبان اسلامي انقلاب كاراسته كدهر سے نكل آئے گا۔ مگر ميں كہتا ہوں كه بيه مضبوط بلاك جوآب کے سامنے نظر آرہاہے اور بظاہر ٹھوں بھی محسوں ہوتا ہے اس کی ساخت کو ذرا مجھنے کی کوشش سیجیئے کہ بیکن اجز اسنے مرکب ہے اور ان کی پیوٹنگی کی نوعیت کیا ہے۔ ہندستان کے ان کروڑ وں غیرمسلموں کوجس چیز نے متحد اور منظم کیا ہے وہ کوئی مستقل نظریهٔ حیات کوئی مضبوط فلسفه زندگی اور کوئی شعوری نصب العین نہیں ہے کہ اس کامتزلز ل ہونا اور بدل جانامشکل ہو' بلکہ وہ محض ایک قوم پرتی کا جذبہ ہے' جوایک طرف اجنبی اقتد ار کے خلاف اور دوسری طرف مسلم قوم پرتی کے مقابلہ میں بھڑ کا یا گیا تھا۔ قوم پرسی کا فطری خاصہ بیہ ہوتا ہے' کہ وہ صرف کسی مخالف ومزاحم اور مبارز طاقت ہی کے مقابلہ میں پیدا ہوا کرتی ہے اس کی شدت مزاحمت ہی ہے بھڑکتی ہے اور جب تک وہ طاقت مقابلہ میں موجود ہواسی وفت تک باقی رہتی ہے۔ جونہی کہ مزاحمت ختم ہوئی اور قوم پرسی کا مقصد حاصل ہوا' میے جذبہ آ ہے ۔ آ ہے دب جاتا ہے ٔ اندرونی زندگی کے دوسرے اہم تر مسائل لوگوں کی تو جہات کوا پن طرف تھینج لیتے ہیں اور وہ عناصر جو تھش قوم پرتی کے جذبہ سے باہم پیوستہ ہوئے تھے بکھرنے لگتے ہیں۔ ہندوقوم پرتی کامعاملہ بھی بچھابیا ہی ہے۔ بیجن دو یاؤں پر کھڑی ہوئی تھی' ان میں سے ایک . سیعنی انگریزی اقتدار سے نجات پانے کا جذبه .. .عنقریب گرا جاہتا ہے اس کے بعد صرف دوسرا یاؤں باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی مسلم توم پرسی کے مقابلہ کا جذبہ سویا کستان کے بن جانے کے بعداس کا قائم رہنا بھی مشکل ہے' بشرطیکہ ہند وعلاقے کی مسلمان اقلیت اہیے مسئلے کوحل کرنے کی کوئی الیمی راہ نکال لے جس

سے نہ تو ہندوستان اور یا کستان کے درمیان کشیدگی ونزاع کے اسباب پیدا ہول'اور نہ ہندستان کے اندرمسلم قوم پرتی کے دعوؤں اورمطالبوں کو دبانے کے لیے ہندوقوم پرتی کے مشتعل ہونے کا کوئی موقع باقی رہے۔ بیحکمت اگر خدا نے مسلمانوں کوعطا کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ نیشنلسٹ لیڈر اور تو می و مذہبی عصبیتوں کے مبلغین مصنوعی خطرے اور جعلی ہو کے بیش کر کر کے موجودہ تو میرسی کوزندہ اور مشتعل رکھنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں'وہ بہرحال مرکے رہے گی'اور و ومختلف ومتضا دعناصر جن کی ترکیب سے بیقوم پرست بلاک بنا ے بھر کر رہیں گے۔اس لیے کہ اس بلاک کے اندرخود اس کے اپنے عناصر ترکیبی کے ورمیان جو ترزنی معاشرتی بے انصافیاں جو معاشی جفا کاریاں جو اغراض ومقاصد کی کشاکشیں' اور جوطبقاتی منافرتیں موجود ہیں' وہ بیرونی خطرات کے ہٹتے ہی' اینے آپ کو بزورمحسوں کرائمیں گی'اور ملک کے آئندہ نظام'اختیارات کی تقسیم' حقوق کے تعین اور ساجی نظام کی تشکیل کے مسائل لامحالہ ان کو آپس میں بھاڑ دیں گے۔ اس تفرقہ کے لیے ایسے طاقت وراورفطری اسباب موجود ہیں کہ اے رونما ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہندستان کا موجودہ ساجی نظام کچھ اس طرز پر بنا ہے کہ وہ بے شارطبقات پرمشمل ے جن میں سے بعض بعض پر چڑھے ہوئے اور بعض ان سے دیے ہوئے ہیں۔ ان طبقوں کے درمیان پیدائش برتری وپسی' اور اٹل امتیازات کا تصوّر گہری جڑوں کے ساتھ جما ہوا ہے اور اس کو تناسخ کے فلیفے ہے اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے۔ بیت طبقوں کے ق میں بہ یقین پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پتی ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور بیران کے پچھلے کرموں کالازمی نتیجہ ہے جسے انہیں بہر حال بھگتا ہی پڑے گا' جسے بدلنے کی ہر کوشش بے سود ہے۔ اور او نچے طبقوں کے حق میں بیاذ عان پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پیدا ہی برتری کے لیے ہوئے ہیں۔ برتری ان کاحق اور ان کے پچھلے کرموں کا نتیجہ ہے اور اس کو بدلنے کی كوشش قانون قدرت كےخلاف ہے۔اس ساجی نظام میں ہراو پر كا طبقہ نیجے والے طبقہ کے سریر یاؤں رکھے کھڑا ہے اور اسے روندر ہاہے۔معاشرت کے ہریبلومیں اوچ اور پیج کا متیاز ہے۔قدم قدم پر ہے شہر ہے اصافیاں ہیں۔ تمدّ ن کے ہر گوشہ میں امتیاز کا برتاؤ

ہے خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو یا رہن مہن کا' یا شادی بیاہ کا' اوراس امتیاز میں صرف تفریق ہی کانہیں' بلکہ تحقیراور تذکیل کاعضر بھی شامل ہے۔ حدید ہے' کہاو نیچے طبقے اس بات کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں' کہ نیچ طبقوں کے مرداور عور تیں ان کے سے لباس اور ز بور پہن لیں حال ہی کی بات ہے کہ راجیوتا نہ کے گوجروں اور جاٹوں نے اس بات پر ہنگامہ بریا کر دیا تھا' کہ جمار وغیرہ نیچ طبقوں نے .....جو جنگ کی وجہ سے خوش حال ہو گئے ہیں اور کچھ باہر کی ہوا بھی کھا آئے ہیں۔ا بنی عورتوں کوان کی عورتوں کے سے لباس اورزیور پہنانے شروع کردیئے ہیں'باوجود یکہ پیجاٹ اور گوجرخود بھی اینے ساتھ راجپوتوں کے ایسے بی سلوک کی تلخی محسوس کرتے ہیں مگر پھر بھی انہوں نے اس بات کوا پنی تو ہین قرار دیا ' کہ چماراُ ٹھ کرمعاشرت میں ان کے ہم سربنیں۔ چنانچہ مجموعی طور پران کی برادری نے زور لگاناشروع کیا کہان غریبوں کوز بردتی ای پستی میں ہیںتاک دیں جس ہے وہ اُٹھنا جاہتے ہیں۔ معاشی نظام بڑی حد تک اس ساجی نظام کی ترتیب پر قائم ہے اور اس کے قدیم ظالمانه پہلوؤں پر جدیدسر مایہ داری کی خصوصیات کا اور اضافہ ہوگیا ہے۔ جو طبقے قدیم اجتماعی نظر بیات اور مابعد الطبیعی قلسفوں (metaphysical philosophies) کی مدد سے ا دیر کی سیڑھیوں پرمنمکن ہو چکے ہیں'انہوں نے صرف اتنے ہی پر اکتفانہیں کیا ہے' کہ ملک کی تمدّ نی زندگی میں برتری کوایئے لیے مخصوص کرلیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہی ملک کی دولت اور اس کے وسائل وذرائع پر بھی قابض ہو گئے ہیں 'اور نیچے کی سیڑھیوں پرر ہے والی عام آبادی کے لیے انہوں نے زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں جھوڑی ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ ان کی خدمت اور مزدوری کریں۔اس معاشی نظام میں محروم اور محنت پیشہ طبقوں کے ساتھ جو بے انصافیاں اور زیاد تیاں یائی جاتی ہیں ان کا شارکرنامشکل ہے۔ پھراو نچے طبقوں نے خودا پنے دائر ہے میں بھی ظلم و ناانصافی کی بہت سی شکلیں اختیار کرر تھی ہیں جن کی بنا پر کم لوگ خوش حال اور زیادہ لوگ برحال ہیں۔ ان کی سود خواری ان کا مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ ( joint family system)ان کا توریث اولادا کبر کا قانون (rule of primogeniture) اور اسی طرح

کے اور بہت سے طریقے ایسے ہیں جو دولت اور اس کے ذرائع کوسمیٹ کر چندلوگوں کے ہاتھ ہیں دیے دیتے ہیں اور بہت سول کو محروم اور دست نگر بنا دیتے ہیں۔ انہی طریقوں سے جن ہاتھوں میں دولت سمٹی ہے وہ اب جدید سرمایہ داری کے ڈھنگ اختیار کر کے ملک کی صنعت نتجارت اور مالیات پرمسلط ہوئے ہیں اور ہوتے جارہے ہیں۔

اب جوسیای نظام بنایا جارہا ہے اس کی تصنیف میں کاغذ پر تو بلا شہبہہوریت 'اجتہاعی افسان (social justice) مساوات اور مواقع کی کیسانی ( opportunities) کے بڑے بڑے نفیس تصوّرات بہت سخری اور دکش زبان میں رقم کیے جارہ ہیں 'لیکن ظام رہے 'کہ ان الفاظ کی اصل قیمت ان کے تلفظ میں نہیں ان پرواقع عمل درآمد میں ہے 'عملاً جو پچھہم و کھورہے ہیں وہ سے 'کہ اس سیاس نظام کی تشکیل 'تعمیر اور شقید کے سارے کام پروہی طبقے حاوی ہیں 'جو اجی اور معاثی نظام کی او پروالی سیڑھیوں پرتشریف فرما ہیں ۔ نہیں بلکہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور تجربہ نے ہمیں بتا دیا ہے' کہ ان طبقوں کو خدا نے سب پچھودیا ہے' مگر بڑا دل 'وسیع ظرف اور فراخ حوصلہ نہیں دیا۔ ان کی طبقوں کو خدا نے سب پچھودیا ہے' مگر بڑا دل 'وسیع ظرف اور فراخ حوصلہ نہیں دیا۔ ان کی شکو دلی اب تک بھی ہندستان کو بہت پچھ نقصان پہنچا چکی ہے' اور آئندہ بھی اسے دیکھیے ہوئے میں استعال کریں گے۔

میں ملک کی عام آبادی شدت کے ساتھ ملک کی عام آبادی شدت کے ساتھ محسوں کررہی ہے۔ اب تک قوم پرتی کے نشے نے اس احساس کو بڑی حد تک دبائے رکھا تھا' اور لوگ اس اُمید پر جی رہے ہے کہ ملک کا انتظام جب ہمارے ہاتھ میں آجائے گا' توبیہ بانسافیاں ختم ہوجا نمیں گی۔ اب انتظام کے اختیارات جب فی الواقع اہلِ ملک کی طرف منتقل ہوجا نمیں گئ توبیہ سوال زیادہ دیر تک نہ ٹل سکے گا' کہ ان اختیارات کو آئندہ کی طرف منتقل ہوجا نمیں گئ توبیہ سوال زیادہ دیر تک نہ ٹل سکے گا' کہ ان اختیارات کو آئندہ کی طرف منتقل ہوجا نمیں گئے جس سے ملک میں حقیقی انصاف قائم ہو۔ ہندوستان کے مستقبل کی باگیں اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ ہندوکلچر کی سابق روایات کے ساتھ مغربی یورپ اور امریکہ کے طریق زندگی اور پچھ سوٹل ازم کا جوڑ لگاتے نظر آتے

ہیں۔ یہ میرا اندازہ اگر صحیح ہے تو اس طرح ہے وہ ایک نمائشی جمہوریت ایک ظاہری مساوات اور ایک نظر فریب عدل قائم کرنے میں توضر ورکامیاب ہوجائیں گئ مگراس کی تہہ میں برستور وہ ہی ہے انصافیاں 'وہ بی ناہمواریاں اور وہ ہی تفریقیں برقر ارر ہیں گی 'جواس وقت یائی جاتی ہیں' کیونکہ تفریق وامتیاز' ہندوکلچر کی رگ رگ میں پیوست ہے' جس کے ہوتے کی حقیقی جمہوریت کا قیام غیر ممکن ہے' اور اس کے ساتھ مغربی نظریات کا جوڑ لگنے سے اس کے سوتے کی امید نہیں کی جاسکتی' کہ او نے طبقوں کی برتری وسر مایہ داری کو الیکشنوں اور ووٹوں کے ذریعہ سے سند جو از مل جائے۔ اس لیے بیامر قریب قریب نظر آتا ہے' کہ بیلوگ بہت جلدی ہندستان کی عام آبادی کو مایوس کر دیں گے۔ ان کے ہاتھوں انصاف قائم نہ ہوسکے گا' اور پچھ زیادہ دیر نہ گزرنے یائے گئ کہ ہندستانی عوام' کسان مزدور' اور نوداو نچ طبقہ کے محروم لوگ' کسی دوسرے منصفانہ نظام کی طلب میں ب

اشراک گروہ ای صورت حال ہے فائدہ اُٹھانے کی تیاریاں کررہا ہے جونہی کہ موجودہ قوم پرتی اپنے مدعا کو پہنچنے کے بعد مضمل ہوئی وہ ای طبقاتی خلل اور ای تصادم اغراض کے شگافوں میں سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا' اور عام باشندوں کو انصاف کی اُمیدیں دلا کر سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہے گا۔ گراس گروہ کے پاس ان بے انصافی ہے ' مامیدیں دلا کر سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہے گا۔ گراس گروہ کے پاس ان بے انصافی ہے' انصافی ہے' جوخودظلم سے بے انصافی ہے' کا انسافیوں کوختم کرنے کے لیے کوئی ایبا پردگرام نہیں ہے 'جوخودظلم سے بے انصافی ہے' کشت وخون اور فساد سے اور بالآخر جباری وقباری سے پاک ہو۔ وہ ہندستان کو موجودہ فرقہ وارانہ منافر ہے اور نزاع کا تحفید ہے گا۔ اب تک جہال بندہ واور مسلمان کے جھڑے کی بنا پرلوگ ایک دوسر سے کے سر بھاڑتے اور گھر جلاتے سندہ اور مسلمان کے جھڑے کی بنا پرلوگ ایک دوسر سے کے سر بھاڑتے اور گھر جلاتے میں وہاں اب روٹی کے جھڑے کی بنا پرلوگ ایک دوسر سے بیٹرک اُٹھے گا' جس طرح آج طبقہ دوسر سے طبقہ کے خلاف بھڑکا ہوا ہے۔ فرقہ پرسی اور قوم پرسی کی جگہ طبقاتی مفاد کی پرستاری لے لے گی' اور انصاف کے حقیقی جذبہ سے دل جس طرح آج قومی برسی کی جگہ طبقاتی مفاد کی پرستاری لے لے گی' اور انصاف کے حقیقی جذبہ سے دل جس طرح آج قومی جنگ

کے زمانے میں خالی ہیں اس طرح اس وقت طبقاتی جنگ کے زمانہ میں بھی خالی ہوں گے۔ برسراقتذار طبقے محروم طبقوں کومحروم رکھنے کے لیےلڑیں گے'اورمحروم طبقے ان کی جگہ لے کر اُلٹاانبیںمحروم کردیئے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائیں گے۔اس طرح ہندستان ایک مذت تک امن کی صورت کوتر ستار ہے گا' اور آخر کار اگر خدانخواستہ اشترا کی انقلاب کامیاب ہوگیا' تو مزید ایک طویل مذت تک یہاں روں کی طرح اونجے طبقوں کو ان کی زمینوں' جائیدادوں اور کارخانوں ہے بے دخل کرنے کے لیے سخت کشت وخون اور ظلم وجور کا بازار گرم رہے گا۔ پھراشترا کی نظام قائم ہوجانے کے بعد ولیں ہی ڈکٹیٹرشپ یہاں بھی قائم ہوگی' جیسی روس میں ہے۔ اس طرح ملک کی بوری آبادی کو ایک جابرانہ اور ہمہ گیر (totalitarian)ا قتد ارکے شکنے میں کس دیا جائے گا'اسی طرح لوگ زبان اور قلم اور خیال کی آزادی ہے محروم ہوجا نمیں گئے اس طرح تمام لوگوں کا رزق چندلوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا 'اور اسی طرح بندگانِ خدا کو اتنی آزادی بھی حاصل ندرہے گی کہ اس نظام کی سختیوں سے دل برداشتہ ہوں تو میچھ چیخ پکار کر کیس یا اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی سیاس تنظیم اوراجتماعی کوشش کرسمیں۔اوران سب سے بڑھ کراس اشتر اکی انقلاب سے جو نقصان ہندوستان کو پہنچے گا'وہ بیہ ہے' کہ چھلی صدیوں کے انحطاط کے باوجود جوتھوڑی بہت روحانی اور اخلاقی قدریں ہندستان کی تہذیب میں باقی ہیں' وہ بھی ختم ہوجا نمیں گی' اور پیہ ملک سراسرایک مادّ ہ پرست ملک بن کررہ جائے گا۔

اس انجام سے اگر کوئی چیز بندستان کو بچا کتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ ایک ایسے نظام فکر وکمل کو لے کرا گھے جس میں اعلی درجہ کی اور حقیقی روحانی واقعل قی قدریں بھی ہوں ' سچائی اور بے لاگ اجتماعی انصاف بھی ہواصلی جمہوریت محض سیاسی ہی نہیں ' بلکہ تمد نی ومعاشرتی جمہوریت (social democracy) بھی ہواور تمام باشندگانِ ملک کے لیے بلا امتیاز طبقہ ونسل انفرادی واجتماعی حیثیت سے ترقی کے یکسال مواقع بھی ہوں۔ جوایک یا چند طبقوں کے مفاد کو یکسال بمدردی اور انصاف کی نظر سے طبقوں کے مفاد کو یکسال بمدردی اور انصاف کی نظر سے دیکھئے 'کسی کا جمایتی اور کسی کا دخمن نہ ہو' طبقوں اور گروہوں کو ایک دوسر سے کے خلاف

اکسانے اورلڑانے کے بجائے ایک مبنی برانصاف نظام زندگی پرانہیں متحد کرے محروم طبقول کووہی کچھ دلائے جوان کا فطری حق ہے اور او نچ طبقول سے صرف وہی کچھ لے جو ان کے پاس ان کے فطری حقوق ہےزائد ہے۔ایسے ایک نظام کواگر ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے'اوراس کو پیش کرنے والے وہ لوگ ہول' جن کی سیرت اور اخلاق پر اعتاد کیا جاسکے جوخود کسی قسم کی قومی یا طبقاتی یا ذاتی خود غرضی میں مبتلانہ ہوں 'جن کی اپنی زندگیاں اس بات پر گواہ ہوں' کہ در حقیقت انہی سے انصاف کی اُمید وابستہ کی جاسکتی ہے' اور جن میں دیانت اور انتظام دنیا کی صلاحیت دونوں جمع ہوں' تو کوئی وجہ بیں ہے' کہ ہندستان کے باشندے اس نظام کے مقابلہ میں اشتراکی انقلاب کے رائے کوتر جے دیں۔ اشتراکی انقلاب تو ایک آپریشن ہے جومرض کے ساتھ تندری کے بھی ایک بڑے جھے کا استیصال کر دیتا ہے اور انسان اے صرف الیم مجبوری کی حالت ہی میں گوارا کیا کرتا ہے ' جب دوا ہے مرض کی اصلاح ہونے کی کوئی اُمید باقی ندر ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کسی ملک کے لوگوں نے اس آپریشن کے طریقے کو اختیار کیا ہے ای وجہ سے کیا ہے کہ ان کے سامنے ظالماندسر مابید داری اوراشترا کیت کے درمیان کوئی ایسا تیسرا راستدتھا ہی نہیں جس میں وہ ان دونوں کی خرابیوں ہے نئے کر انصاف یا لینے کی اُمید کر سکتے۔اگر ہِ س قشم کا تیسرا راستہ پیش کردیا جائے۔جیسا کہ پیش کرنے کاحق ہے تو نہ ہندستان کےلوگ ایسے پاگل ہیں' اور نہ دنیا کے دوسر سے ملکوں کی آبادی ہی کواس قدر دیوانہ فرض کرنے کی کوئی وجہ ہے' کہ وہ ایک کارگر دواکوآ زمانے کے بجائے خواہ مخواہ آپریشن ہی پراصرار کریں۔

سوال یہ ہے کہ آیا مسلمان یہ تیسراراستہ پیش کر سکتے ہیں یانہیں؟اگر پیش کر سکتے ہیں اوراس تیسرے راستے کا نام اسلام ہی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مستقبل کے ہندستان میں اشتراکیت کے بالمقابل اسلام کے لیے کامیابی کے کم از کم ۲۰ فی صدی امکانات ہیں یہ مسلمانوں کی انتہائی بدشمتی اور سخت نالائقی ہوگی کہان کے پاس اسلام جیسا ایک کامل اور شجیح نظام موجود ہو اور پھر وہ اُسے لے کر اُٹھنے کے بجائے پورا میدان اشتراکیت کے لیے خالی جھوڑ دیں۔

اب میں آپ کومختصر طور پر بتاؤں گا کہ ہندستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔

(1) سب سے مقدم کام بیہ ہے کہ اس قومی کش مکش کا خاتمہ کیا جائے 'جو ہندوؤں اورمسلمانوں کے درمیان اب تک بریار ہی ہے میرے نز دیک بیہ بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنی قومی اغراض اورمطالبوں کے لیے لڑتے رے۔ گراب تواس لڑائی کو جاری رکھنامحض غلطی نہیں' بلکہ مہلک غلطی اوراحمقانہ خود کشی ہے۔ اب بینهایت ضروری ہے کے مسلمان اینے طرزمل کو بالکل بدل دیں۔ بیاسمبلیوں میں نمائندگی کے تناسب کا سوال میا نتخابات کی دوڑ دھوٹ میدملازمتوں کے لیے شمکش اور میہ د وسرے تو می حقوق اور مطالبوں کے لیے بیج ایکار' آئندہ دور میں لا حاصل ہو گی' اور نقصان دہ بھی۔ لا حاصل اس لیے کہ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں ہندستان کی حکومت آ رہی ہے وہ مخلوط انتخابات اور ملازمتوں میں صرف قابلیت کے لحاظ کا اصول مقرر کر کے مسلمانوں کی حدا گانہ سیاسی ہستی کونتم کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کسی طرح نہیں روکا جا سکتا۔نقصان وہ اس لیے کہ ان''حقوق'' کے استقر ارکی جتنی کوشش بھی مسلمان کریں گے وہ ہندوؤں کے تو می تعصب کواور زیادہ مشتعل کرے گی'اورا گروہ اپنی شکایات کورفع کرانے کے لیے یا کستان کی مدد حاصل کرنا چاہیں گئے تو پیر بین الاقوامی بیجیدگی اورکش مکش کا سبب بن جائے گا جس سے ہندوقوم پرتی کوزندگی کی مزید طاقت مل جائے گی۔لہٰڈااب جمیں وسیع پیانے پرمسلمانوں میں الیمی رائے عام تیار کرنی جاہئے کہ وہ بحیثیت ایک قوم کے حکومت اور اس کے نظام سے بے رغبتی اختیار کرلیں اور ہندوقوم یرستی کوا یے طرزمل سے بیاطمینان دلا دیں کہ میدان میں کوئی دوسری سیاسی قومیّت اس کے ساتھ کش کرنے کے لیے موجود نبیں ہے۔ یبی ایک طریق ہے اس غیر معمولی تعصب کوختم کر دینے کا جواس وقت غیرمسلم اکثریت کے اندر اسلام کےخلاف پیدا ہو گیا ہے اور اسی طریقہ ہے غیرمسلموں کے اس اندیشے کو بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کو مزید اشاعت کا موقع دیا گیا' تو کہیں' پھرکسی علاقے کے مسلمان ایک اور یا کستان ما نگنے کے

لیے کھٹر ہے نہ ہوجا تمیں۔

(2) دوسرااہم کام ہمارے لیے بیہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں وسیع پیانے پراسلام کا علم پھیلائیں ان میں اسلام کی دعوت وہلینے کا عام جذبہ پیدا کردیں۔ اور ان کی اخلاقی وتمدّ نی اورمعاشرتی زندگی کی اس حد تک اصلاح کرلیں کہان کے ہمسایہ غیرمسلموں کوخود ا پنی سوسائٹی کی بہنسبت ان کی سوسائٹی صریحاً بہتر محسوس ہونے لگے اور ان میں سے جولوگ بھی اس سوسائٹ میں شامل ہونے کے لیے آ مادہ ہوں خواہ وہ کسی طبقے کے ہوں ان کو بالکل مساویانه حیثیت سے اپنے اندرلیا جاسکے۔ بیکام برسوں کی انتقک اور لگا تارمحنت جا ہتا ہے گر جب تک ہم مسلم سوسائٹ کے ایک بڑے حصتہ کوعلمی وملی اور تمدّ نی ومعاشرتی حیثیت ہے اسلام کا بیج نمائندہ نہ بنالیں جارا یہ اُمید کرنامحض ایک بوالفضو لی ہے کہ ہندستان کی عام غیرمسلم آبادی کی رائے کواسلام کے تن میں ہموار کیا جاسکے گا۔غیرمسلموں کے سامنے آپ کاغذیریا تقریر میں اسلام کو کیے ہی دلیذیر انداز سے پیش کریں بہرحال وہ ان کو ا بیل نہیں کرسکتا کیونکہ اسلام کے نمائندوں کا جوتجر بدانہیں رات دن کی زندگی میں ہور ہائے وہ آپ کے بیان کی تصدیق نہیں کرتا۔ پھراگر ان میں کوئی ایباحق پیندنکل بھی آئے کہ مسلمانوں کے بجائے اسلام کودیکھے کراہے قبول کر لے توموجودہ مسلم سوسائٹی میں اس کا کھپنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں ابھی تک قدیم ہندوانہ جاہلیت کے موروثی تعصبات او کج نیج کے امتیازات ٔ ذات برادری کے تفرقے اسلام میں آجانے کے باوجود جوں کے تول مخصوص ہیں اور اس بنا پر ایک نومسلم کو پھر انہی معاشر تی خرابیوں سے سابقہ پیش آتا ہے جنہیں چھوڑ کروہ ہندوسوسائٹ سے نکلانھا۔لہٰذامسلمانوں کی ۱۰۰۰ کرسب کی ہیں تو کم از کم ان کے ایک معتد بہ حصتہ کی .....ا خلاقی 'تمدّ نی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے بغیر دعوت اسلامی کا قدم آ گے نہیں بڑھ سکتا اور میمکن نہیں ہے کہ ہم محض نومسلموں کی ایک الگ سوسائٹی بناسکیں۔اس اصلاح میں اگر ہم کسی حد تک بھی کامیاب ہوجا نمیں ٔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اسلام سے عام واقفیت بھی پیدا کریں'اوران کے اندر بیرجذ بہمی ا بھار دیں کہ رات دن کی زندگی میں ان کو ہرجگہ غیرمسلموں سے جوسابقہ پیش آتا ہے اس

میں وہ حسب موقع ان کے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہیں' تو دعوت کی رفتاراتی تیز ہوسکتی ہے کہ ہندستان میں کوئی دوسری تحریک اسلام کا مقابلہ ہیں کرسکتی۔ یہاں مسلمانوں کی تعدا و چار پانچ کروڑ کے قریب ہے۔اس تعداد کا بیسوال حصتہ بھی اگر اسلام کو جانتا ہو اور اس کی تبلیغ شروع کر دے۔تو اسلام کے مبلغوں کی تعداد ۲۰٬۲۵ لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔کیا کوئی دوسری تحریک ایسی موجود ہے جس کے پاس استے میلغ ہوں؟ پھرمسلمان ہندستان کی آبادی میں تھچڑی کی طرح' غیرمسلموں کے ساتھ ملے جلے ہیں'اور زندگی کے ہرشعبے میں'ہر جگہُ ہر وفت انہیں دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانے اور اپنے برتاؤ کا اثر ڈالنے کا موقع ملتا ہے کیا کسی دوسری تحریک کو بیمواقع حاصل ہیں؟ پھر دوسری کسی تحریک کی اپنی کوئی مستقل سوسائی اورا پناکوئی تمد نی نظام نہیں ہے ان کے دامن میں پناہ لے کر ہندستان کے بنے والے اور دیے ہوئے طبق کچھا ہے پیٹ کے مطالبے تو بورے کر سکتے ہیں گراپنی معاشرتی زندگی کی مشکلات اورخرابیاں رفع نہیں کر سکتے۔ بخلاف اس کےمسلمان اپنی ایک مستقل سوسائی رکھتے ہیں جو اگر ہمارے نصب العین کے مطابق کچھ بھی اصلاح یا فتہ ہوجائے تو تمام ان لوگوں کے لیے پوری پناہ گاہ بن سکتی ہے جنہیں معاشرتی زندگی میں بست بنا کر رکھ دیا گیا ہے یا جن کو جا بلی نظام تمدّ ن ومعاشرت کی دوسری خرابیوں نے

(3) تیسراضروری کام یہ ہے کہ ہم اس ملک کے مسلمانوں کی ذہنی طاقت کا زیادہ سے زیادہ حصتہ اپنی اس دعوت کے لیے فراہم کردیں اور اس سے با قاعد گی کے ساتھ کام لیس ہندستانی مسلمانوں کا تعلیم یا فتہ طبقہ اپنے ان مقاصد میں نا کام ہو چکا ہے جن پراس نے اب تک نظر جمار کھی تھی۔ اس نا کامی کا شعور حاصل ہوتے ہی اس پر یاس طاری ہوئی شروع ہوجائے گی اس موقع پر اگر ان کے سامنے ایک روشن نصب العین اُمیدوں اور بثارتوں کے ساتھ آئے تو وہ ان کے ایک بڑے جھے کی تو جہات اپنی طرف تھینج کے گا۔ اس طرح جسے جسے ہماری دعوت کو یہ طاقت حاصل ہوتی جائے ہم چاہتے ہیں کہ اسے ان مسلمانوں کی مسلمانوں کی

اخبار نولی کے موجودہ رُجانات کو بالکل بدل دینا جاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ بہتر فتم کے اہلِ قلم اب انگریزی اردو اور دوسری زبانوں میں اخبارات جاری کریں اور ان میں حقوق کی چیخ بیکار ملازمتوں کے فی صدی تناسب پرشور وغل اور محکموں میں ہندوگر دی پر واویلا کرنے کے بجائے رائج الوقت نظام پراصولی تنقید کریں اس کی خامیوں کا ایک ایک بہلونما یاں کرکے پبلک کو دکھا نمیں اور اس ہے بہتر ایک نظام زندگی پیش کر کے رائے عام کو اس کے حق میں ہموار کریں۔اس طرح ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ادیب ارباب نشاط کا پیشہ چھوڑ کرا بنی او بی قابلیتوں کوایک اعلی درجہ کاتعمیری ادب پیدا کرنے میں صرف کریں جوانسانیت کے شعور کو بیدار کریے اور ذہنوں میں ایک صالح نظام کے لیے تڑپ پیدا کردے۔ پھرجن لوگوں کوخدانے زیادہ بلند درجہ کی د ماغی صلاحیتیں دی ہیں ان کوہم و نیا کی ذہنی امامت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں'اور وہ بیہ ہے' کہ بیدحضرات قر آن کی مشعل ہاتھ میں لے کڑعلم کے ہر گوشے اور مسائل حیات کے ہر پہلو کا جائز ہ لیں اور حقیق و کاوش کے ساتھ اسلامی نظام زندگی کی پوری تصویر دنیا کے سامنے چیش کر دیں جس سے دیکھ کرلوگ بآسانی بیمعلوم کرسکیس کدا گرد نیا کا انتظام اس نظام کےمطابق ہوٴ تو اس کی تفصیلی صورت کیا ہوگی۔ان سب کےعلاوہ اس اہلِ د ماغ طبقہ میں سے وہ لوگ بھی نکل سکتے ہیں 'جولیڈر شپ کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔اسلامی دعوت کوایک عمومی تحریک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کواس کی رہنمائی کا منصب سنجا لئے کے لیے تیار کیا جائے۔

(4) چوتھاضروری کام ہے ہے' کہ ہمارے سب کارکن اور وہ تمام لوگ جوآئندہ ہماری تخریک سے متاثر ہوں ہندستان کی ان مقامی زبانوں کوسیکھیں اور ان میں تحریر وتقریر کی قابلیت بہم بہنچائیں' جوآئندہ تعلیم اور لٹریچ کی زبانیں بننے والی ہیں۔ نیز اس امر کی انتہائی کوشش کریں کہ ان زبانوں میں جلدی سے جلدی اسلام کاضروری لٹریچ منتقل کر دیا جائے۔ جنوبی ہند میں تامل کنگی' کنٹری' ملایا لم اور مرہٹی' مغربی ہند میں تجراتی' مشرتی ہند میں بنگہ اور باقی ہند میں تجراتی' مشرتی ہند میں بنگہ اور باقی ہندستان میں ہندی اب تعلیم کی زبانیں ہوں گی۔ بہی اپنے اپنے علاقوں میں دفتری اور سرکاری زبانیں ہوں گی۔ بہی اپنے اپنے علاقوں میں دفتری اور سرکاری زبانیں بھی ہوں گی'اور انہی میں ملک کالٹریچ شائع ہوگا۔ اگر مسلمان

اپنی قومی عصبیت کی بنا پرصرف اردوتک اپنی تحریر وتقریر کومحدودر کھیں گے تو ملک کی عام آبادی سے ہے گانہ ہوکررہ جائیں گے اوران کے پاس اپنے کروڑوں ہمسایوں کو اپنا ہم خیال بنانے کا کوئی ذریعہ ندر ہے گا۔ بلاشہ ہم بیضرور چاہتے ہیں کہ اردو زبان نہ صرف باقی رہ بلکہ فروغ پائے کیونکہ ہمارا اب تک کا سارا سرمایی محلم و تہذیب ای زبان میں ہے۔ لیکن ہم اسلام کے مستقبل کو اردو زبان کے دامن سے باندھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اردو زبان ملک کی عام زبان ہیں بن کتی اور آثار یہی بتارہ ہوگا ہم ان سب میں نہیں ہیں۔ اگر اردو زبان ملک کی عام زبان ہیں بن کتی اور آثار یہی بتارہ ہوگا ہم ان سب میں اسلام کالٹریچر مہیا کریں گے اور ان سب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے۔ اسلام کالٹریچر مہیا کریں گے اور ان سب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے۔ ایساکرنا محض غیر مسلموں ہی کی خاطر ضروری ہے کیونکہ آئے چل کر مسلمان بیچور درسگا ہوں میں تعلیمی زبان اور درس کی خاطر ضروری ہے کیونکہ آئے چل کر مسلمان بیچور درسگا ہوں میں تعلیمی زبان اور درس کا ہوں سے باہر سرکاری اور ملکی زبان سے اس قدر متاثر ہوں گے کہ اردو سے ان کا تعلق رنگ میں رنگتے ہے جا جا میں گے۔ اور کی سالای لٹریچر نہ ملا تو وہ بالکل اکثریت کے درگ میں رنگتے ہے جا جا میں گے۔

یہ چارکام ایسے ہیں جن پر ہندستان میں اسلام کا اور خود آپ کا مستقبل منحصر ہے اس لیے آپ کوا ہے تمام ذرائع اور اپنی پوری قوت کار اور اپنی ساری فکر ان پر مرکوز کر دینی چاہئے کیونکہ اس ابتدائی پر وگرام کو ہڑی حد تک مل میں لائے بغیر آگے کا کوئی پر وگرام آپ نہیں بنا سکتے ۔اب وہ وقت ہے کہ ایک لمح بھی اگر آپ تسابل میں ضائع کریں گے تو جرم کریں گے جس طوفان کی میں دس سال سے خبر دیتار ہا ہوں وہ امنڈ آیا ہے۔اب اگر آپ کے اس کے تدارک کی فکر نہ کی تو بیسب مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بھی لے ڈو بے گا۔ جو حالات اب اس ملک میں پیش آنے والے ہیں وہ آپ کے صبر کا آپ کے عزم کا آپ کے استقلال کا آپ کی حکمت ووانائی کا اور آپ کی عملی طاقت کا سخت امتحان لیس گے۔ آپ استقلال کا آپ کی حکمت ووانائی کا اور آپ کی عملی طاقت کا سخت امتحان لیس گے۔ آپ کے ایک طرف وجال کی جنت ہوگی جس میں واخل ہونے اور مدارج عالیہ پر چڑھنے کے لیے شرط لازم یہ ہوگی کہ تیز سے تیز توت شامدر کھنے والے کو بھی آ دمی کے اندر اسلامیت اور لیے شرط لازم یہ ہوگی کہ تیز سے تیز توت شامدر کھنے والے کو بھی آ دمی کے اندر اسلامیت اور

غیرت کی ذراسی بُوتک محسوں نہ ہو سکے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گر دو پیش بہت سے مسلمان اپنی د نیوی نجات کی خاطر اس شرط کو پورا کرنے پر آ مادہ ہوجا نمیں گے۔ آ پ کے د وسری جانب ہتھوڑ ہے اور درانتی کا حجنڈ ابلند ہوگا'اوراس کے سابیہ میں ایک دوسری جنت شداد کا خیالی نقشہ پیش کیا جائے گا'جس کے عاشقوں کوشم دی جائے گی کہ خدا پرتی اور دیانت داخلاق ہے اپنے دلوں کو خالی کرلیں۔ آپ کی آنکھیں ہیجی دیکھیں گی کہ دنیا کے بھو کے مسلمانوں غیرمسلموں کا ایک جم غفیراس کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ان دوجھوٹی جنتوں کے درمیان آپ اپنے آپ کوا بیے مقام پر کھڑا یا تمیں گے جہاں اسلام پر جمنے والوں اور اس کے لیے کام کرنے والوں کوتر قی وخوش حالی تو در کنارزندہ رہنے کا سامان بھی مشکل ہی ہے میسر آئے گا۔ان کو ہرقدم پر ہمت شکن حالات سے سابقہ پیش آئے گا۔ان کی غیرت اسلامی اورعزت نفس کو ہر وقت جر کے کتیں گے۔شعائز اسلامی کووہ نہصرف مٹتے دیکھیں کے بلکہان کی علانیہ اہانت ہوگی اور بعیر نہیں کے مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں ہو۔ان حالات میں صرف وہی لوگ اسلامی انقلاب کے لیے کام کرسکیں سے جوغیر معمولی صبر وثبات انتہائی سرگرمی اور غایت در جد کی حکمت و دانش مندی سے بہرہ ور ہوں۔ بیٹین خصوصیات اگر آپ ا ہے اندر پیدا کرلیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان شاءاللہ اس طوفان کارخ تچمیر وییج میں بہت زیادہ دیرنہ کھے گی۔

(ترجمان القرآن-جون ١٩٢٤ء)

\*\*\*

## صوبهر حدكے ديفرندم ميں جماعت اسلامي كامسلك

سوال: - ' جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صوبہ سرحد میں اس سوال پر ریفرنڈم ہورہا ہے کہ اس صوبہ کے لوگ تقسیم ہند کے بعد اپنے صوبے کو ہند ستان کے ساتھ شامل کرانا چاہتے ہیں ' یا پاکستان کے ساتھ ؟ وہ لوگ جو جماعت اسلامی پر اعتاد رکھتے ہیں ' ہم سے دریا فت کرتے ہیں' کہ ان کو اس استصواب میں رائے دینی چاہئے ؟ اور کس طرف سے رائے دینی چاہئے ؟ ہیں' کہ ان کو اس استصواب میں بھی ہماری پالیسی اس طرح غیر جانب پھے لوگوں کا خیال یہ ہے' کہ اس استصواب میں بھی ہماری پالیسی اس طرح غیر جانب دارانہ ہونی چاہئے ' جیسی مجالس قانون ساز انتخابات میں رہی ہے ورنہ ہم پاکستان کے حق میں اگر دوٹ دیں گے تو یہ دوٹ آپ سے آپ اس نظام حکومت کے حق میں بھی شار ہوگا' جس پریا کستان قائم ہورہا ہے۔''

جواب: ۔ استفواب رائے کا معاملہ مجالس قانون ساز کے انتخابات کے معاملے سے اصولاً مختلف ہے۔ استفواب رائے صرف اس امر سے متعلق ہے کہم کس ملک سے وابستہ رہنا چاہتے ہو بمندستان سے یا پاکستان سے ؟ اس معاملے بیں رائے دینا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ۔ لہذا جن جن علاقوں میں استفواب رائے کیا جار ہاہے وہاں کے ارکان جماعت اسلامی کوا جازت ہے کہ اس میں رائے دیں۔

رہا یہ سوال کہ س چیز کے تق میں رائے دیں تو اس معاطے میں جماعت کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی کیونکہ جماعت اپنے ارکان کوصرف ان امور میں پابند کرتی ہے جوتح یک اسلامی کے اصول اور مقصد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ معاملہ نہ اصولی ہے نہ مقصدی نہ اس لیے ارکان جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی صواب دید کے مطابق جو رائے چاہیں دیدیں۔ البتہ شخصی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں خود صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا 'تو استصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے تق میں پڑتا۔ اس لیے کہ جب ہندستان کی تقسیم ہندواور مسلم قو میت کی بنیاد پر ہور ہی ہے تو لامحالہ ہر اس علاقے کو جب ہندستان کی تقسیم ہندواور مسلم قو میت کی بنیاد پر ہور ہی ہے تو لامحالہ ہر اس علاقے کو

جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہواس تقسیم میں مسلم قومیّت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا جائے۔

پاکستان کے حق میں ووٹ دینالاز مااس نظام حکومت کے حق میں ووٹ دینے کا ہم معنی نہیں ہے جوآ کندہ یہاں قائم ہونے والا ہے۔وہ نظام اگر فی الواقع اسلامی ہوا جیسا کہ وعدہ کیا جا تارہا ہے توہم دل وجان سے اس کے حامی ہوں گے۔اوراگروہ غیر اسلامی نظام ہوا تو ہم اسے تبدیل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جدوجہدا سی طرح کرتے رہیں سے جس طرح موجودہ نظام میں کررہے ہیں۔ (۱)

(سەروز «كوژ مورند ۵ جولانى ۱۹۳۷ ء)

\*\*\*

<sup>(&#</sup>x27;) واضح رہے کے سلہٹ کے ریفرنڈم کے بارے میں کوئی سوال ہمارے پاس اس کیے نہیں آیا کہ اس وقت تک مشرقی بنگال اور آسام میں جماعت اسلای کا کام شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ (جدید)

## تقسيم بهندحالات يرتبصره

مجھے سال ہماری آنکھوں نے جوہولناک انقلاب دیکھا ہے اس نے تمام انقلابات کو مات کردیا ہے جواس سے پہلے نہ صرف ہمارے اس ملک ( ) میں بلکہ دنیا کے کسی ملک میں پیش آئے ہیں۔ممکن ہے کہ انسانی جانوں کا اتلاف اس سے پہلے کہیں اس سے بھی زیادہ وسیع رقبوں میں ہوا ہو۔ میجی ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ بڑی آبادیوں کو ان کے آبائی وطنوں ہے اُ کھاڑ بھینکا گیا ہو۔ مگر شایداس سے پہلے بھی اور کہیں انسان نے انسان کے ساتھ اتنے بڑے بیانہ پرالی سنگ دلانہ درندگی اور الی بےشر مانہ بہیمیت کا برتا وُنہیں کیا ہے۔قوموں میں دشمنیاں بھی ہوئی ہیں ملکوں میں خانہ جنگیاں بھی ہوچکی ہیں ' کیکن غالباً بھی دنیا کی دوقو موں کے درمیان عداوت نے بیشدت می<sup>کنی</sup> اور بیتندی اختیار تہیں کی ہے۔ انسان انسان سے بار ہالڑا ہے۔ مگرلڑائی میں کمبینہ بن اور بدمعاشی کا جو مظاہرہ یہاں ہوا ہے۔ بیابی نظیر بس آپ ہی ہے۔ یہاں انسان صورت جانو رول نے وہ وہ کام کیے ہیں' کہا گرکتوں اور بھیڑیوں پران کاالز ام تھوپ دیا جائے تو وہ بھی اے اپنی تو ہین محسوں کریں۔ اور بیرکرتوت چند گئے جنے بدمعاشوں کے ہیں تھے بلکہ پوری پوری قوموں نے اپنے آپ کو بدمعاش ثابت کیا۔ با قاعدہ حکومتیں بدمعاش بن گئیں بڑے بڑے لیڈروں اور رئیسوں اوروزیروں نے بدمعاشی کی اسکیم سوچی اور حکومتوں کے بورے تظم ونسق نے اپنے مجسٹریٹوں اور اپنی پولیس اور اپنی فوج کے ذریعہ سے اس اسکیم کوعملی جامه بیہنا یا۔ دوسال پہلے تک ہمیں انداز ہبیں تھا' کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی آبادی کا اخلاقی زوال اس انتها کو بینج چکاہے۔ تفیس لباسوں اعلیٰ ڈگریوں اور بڑے ناموں کے پردے میں جو تشخصیتیں چھی ہوئی تھیں ان کوہم شرفا میں شار کرتے تھے۔ عام آبادی

<sup>(</sup>ا) ال جكه ملك سے مرادوہ مندستان ہے جو تھے كونت تك ايك ملك تھا۔ (جديد)

کے یُرامن روّ ہے کود کھ کرہم بھے تھے کہ یہ بھلے انسانوں کی بستیاں ہیں۔ مگرانسوں کہ وا قعات نے اس سارے حسن ظن کا پردہ جاک کردیا 'معلوم ہوا کہ پہلے جو پچھ ہم دیکھ رہے تنصے وہ محض انگریز کی سنگین کا کرشمہ تھا۔اس سنگین کے بٹتے ہی یہ حقیقت کھل کئ کہ بید ملک لا كھوں كروژوں ڈاكوۇل كيٹروں قاتكول زانيوں اور سخت كميينصفت ظالموں ہے بھرا ہوا تھا۔ كيابيسب كه جووا قع بمواحض ايك اتفاقى حادثه تها؟ جولوك پجھلے تيس سال سے اس ملک کی رہنمائی کرتے رہے ہیں'اور جن کی قیادت میں بیانقلاب رونما ہواہے وہ ایساہی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔وہ اس فساد عظیم کے اسباب کی بحث کو ہاتوں میں ٹالنا جاہتے ہیں۔وہ اس کی ایک شاعرانہ تو جیہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کشت وخون اورظلم وستم کا بیمظاہر ہ کوئی غیرمعمولی چیز نہیں ہے جس پر پچھ فکرمند ہونے کی ضرورت ہو بیتو ایک آزاد قوم کی ولادت کے درد ہیں جوالیے موقع پر ہوا ہی کرتے ہیں۔ (') حالانکہ اگریہ ولادت کے در دہی متص تو بید نیا کوایک درندے کی پیدائش کی خوش خبری دے رہے ہے نہ کہ کی انسان کے تولد کی ۔انہوں نے دنیا کوجواطلاع دی وہ اس بات کی نکھی کہ مجھانسان ہیں'جن کا بنداسیری ٹوٹا ہے' بلکہ دراصل بیاس بات کی اطلاع تھی کہ چھے بھیڑ ہے تید تھے' جن کا پنجرہ کھل گیا ہے۔ اس کے بعد لاز ما بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندستان کے باشندے اپنی فطرت اور اینے مزاج ہی کے لحاظ سے کمینے بدمعاش اور سفاک ہیں یا ان کو ایہا بنا دیا گیا ہے؟ پہلا الزام ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ قوی ثبوت کی ضرورت ہے جو پچھلے دوسال کے واقعات نے فراہم کیا ہے۔آخر ہندستانیوں کی پچھل سینکڑوں برس کی تاریخ موجود ہے۔

اپ ماضی میں انہوں نے کب ایسی ذلیل صفات کا مظاہرہ کیا تھا؟ پھراگر بیالزام ثابت نہیں ہے تو یقینا دوسرا الزام آپ سے آپ ثابت ہے یعنی بید کہ ہمارے ملک کی آبادی کواس اخلاقی پستی کے گڑھے میں گرایا گیا ہے۔ یہی وہ نتیجہ ہے جس سے بچنے کے لیے پچھلے در دناک واقعات کے اسباب کی بحث کؤ باتوں میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے

<sup>(</sup>۱) مدیندت جواہرلال نمرو تنے جنہوں نے اس کے لیے (birth pangs) کے الفاظ استعمال کیے تنے۔ (جدید)

کیونکہ بیہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پیچیلی رابع صدی میں ہمار ہے ملک کی سیاسی تحریکوں کی قیادت فر مائی ہے۔

ہندوستان میں سیاس ہے داری کی ابتدامغربی تعلیم ونہذیب کے زیراثر ہوئی۔اس تعلیم اور تہذیب نے دو تحفے ہمارے ملک کے کارفر ما د ماغوں اور کارکن ہاتھوں کو دیئے۔ ایک قومیّت کا حساس اور قوم پرسی کا جذبہ دوسرے مادّ ہیرستانہ اخلاق۔

کیلی چیز کو لے کر یہاں کے سیاس لیٹر روں نے '' ہندستانی قومیت'' کا ایک مصنوئی شخیل پیدا کرنے کی کوشش کی' مگر چونکہ اس کے لیے کوئی حقیقی بنیا دموجود نہ تھی اس لیے قومیت کی جس بیدار کرنے کی جتن کوششیں کی گئیں' ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں ان مختلف گومیت کی جبول میں اپنی جدا گانہ قومیت کے اندر قومیت کے فطری عناصر رکھتے تھے۔ اس طرح چالیس پچاس سال کی تبلیغ قومیت نے اس ملک میں ایک کے بجائے بہت سی چیوٹی بڑی قومیت پیدا کردیں' جن میں سے تین لیعنی ہندو قومیت فاصل میں ایک کے بجائے بہت سی چیوٹی بڑی قومیت پیدا کردیں' جن میں سے تین لیعنی ہندو قومیت میں اور باقی مسلم قومیت اور سکھ تو میت ایک کو جین اور باقی مسلم قومیت اور سکھ تو میت ایک تو میت اور باقی بہت سے صوبائی اور لسانی قومیتیں ابھی دور ان تخلیق میں جیں۔ پھر سیاسی اختیارات حاصل برحت کی طرف کے بڑھتا گیا' ان مختلف تو میتوں کے درمیان آئی ہی گئی تھی تیز تر اور تکئی تر ہوتی چائی ہی۔ برطانو می احمد عرایک کے اندر قوم پرسی کا شعور بھڑکا دیا' اور ایک کی طرف سے برایک کے اندر قوم پرسی کا شعور بھڑکا دیا' اور ایک کی طرف سے دوسرے کے قومی حوصلوں کی مزاحمت جتنی بڑھی اتن ہی تو می عدادت ان کے درمیان بڑھی گئی۔ دوسرے کے قومی حوصلوں کی مزاحمت جتنی بڑھی آئی ہی تو می عدادت ان کے درمیان بڑھی گئی۔ چیل گئی۔

دوسری طرف مادّہ پرستانہ اخلاق کا جو درس مغربی تعلیم وتہذیب سے لیا گیا تھا وہ باؤلے کتے کے زہر کی طرح سارے ملک کی رگ رگ میں پھیل گیا۔اس نے دلوں کوخدا ترسی اورحق شناسی سے خالی کر دیا'شرافت اورانسانیت کی جڑیں ہلا دیں'اوران تمام اخلاتی قدروں کوختم کر دیا' جواس ملک کے لوگوں نے اپنے قدیم ندجیوں سے پائی تھیں۔ بیاس نئے اخلاق ہی کا کرشمہ تھا' کہ پچھلے پچیس سال میں ہندوؤں' مسلمانوں اور سکھوں کی قومی

کھنٹش روز بروززیادہ سے زیادہ رذالت کے راستوں پر بڑھتی چلی گئے۔ بڑے بڑے بڑے کے لیڈروں نے بے حیائی کیساتھ ایمان نگل نگل کرتو می خود غرضیوں کے تقاضے پورے کیے بڑی بڑی ذمتہ دار سیاسی جماعتوں نے حق اور انصاف سے بے نیاز ہوکرایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ کی ملک بھر کے اخبارات نے انتہائی بے شرمی کے ساتھ جھوٹے پرو پیکنڈ سے کیے گالم گلوچ کا طوفان بیا کیا اور نفرت وعداوت کی شراب پلا پلا کرا پنی اپنی قوموں کو بدمست کر دیا۔ پھر دونوں مخالف گروہوں کے لوگوں نے سرکاری محکموں میں منڈیوں اور بازاروں میں اور زندگی کے ہرکاروبار میں ایک دوسرے کے خلاف کھلی کھلی منڈیوں اور بازاروں میں اور جراس بے ایمانی کواپنے لیے نیکی اور کارثواب بنالیا جو کے انصافیاں اور حق تلفیاں کیں اور جراس بے ایمانی کواپنے لیے نیکی اور کارثواب بنالیا جو کر نیف تو م کے کئی فرد کے ساتھ کی جائے۔ واقعات کی پیرفار صاف بتاری تھی کہاس ملک کا خلاقی زوال کس پستی کی طرف بہا چلا جارہا ہے۔

ید دو اسباب ہیں 'جنہوں نے مل جل کروہ ہولناک نتائج پیدا کیے جو ہماری آئھیں ابھی ابھی و کیے چی ہیں۔ ظاہر ہے 'کہ اس کی ذمتہ داری سے وہ لوگ بری نہیں ہو سکتے جواس دور میں یہاں کی مختلف قو موں کے رہنمااور سر براہ کارر ہے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں 'جنہوں نے ایک طرف اپنی اپنی قوم کے لوگوں میں قومی خواہشات برانگنی تھے کیں اور دوسری طرف قومی اخلاق کو سنجا لیے جھنہ کیا۔ بلکہ صحیح ہے ہے 'کہ اسے گرایااور گرنے میں خوداس کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر بیاس کھیل کے نتائج سے جنجر سے تو توسخت انا ڈی سے ایک کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر بیاس کھیل کے نتائج سے بے خبر سے توسخت انا ڈی سے ایس انا ڈی اس قابل نہیں ہیں 'کہ کروڑوں انسانوں کی قسمتوں کے ساتھ بازی گری کرنے کے لیے انہیں چھوڑ و یا جائے۔ اور اگر انہوں نے جان ہو جھ کر بیسارا کھیل کھیلا تو در حقیقت بیس انسانیت کے اور خود اپنی قوم کے دیمن ہیں'ان کا صحیح مقام پیشوائی کی مسند نہیں' بلکہ عدائت کا انسانیت کے اور خود اپنی قوم کے دیمن ہیں'ان کا صحیح مقام پیشوائی کی مسند نہیں' بلکہ عدائت کا کئیر اسے' جہاں ان کے اعمال کا محاسب ہونا چاہئے۔

یہ خیال کرنا سخت جمافت ہے کہ جو پچھ ہوگز راوہ اس تو می کشکش کا آخری باب تھا'اور یہ کہ اب تقسیم ملک کے بعد تاریخ ایک سیجے راستے پر چل پڑے گی۔ ہر گزنہیں۔حقیقت میہ ہے کہ اگست کے ہم وکی تقسیم سے یہاں جود دملکتیں بنی ہیں'انہوں نے تو می خود غرضی اور

اخلاقی پستی کا وہ سارا زہرمیراث میں یا یا ہے جوبل تقسیم کے ہندوستان کی رگ رگ میں سرایت کرچکا تھا' اوران دنوںمملکتوں کی پیدائش کا آغاز جن سخت المناک حالات میں ہوا ہے وہ ان کی آئندہ تاریخ پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے۔نئ سیاسی سرحدوں کے دونوں جانب جو دوقومیں آباد ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف انتقام اور عداوت کے سکے ترین جذبات ہے لبریز ہیں....خصوصاً سکھوں اورمسلمانوں کے درمیان تو وہ دشمنی پیدا ہو چکی ہے جو شاید اس وقت کہیں بھی دنیا کی دو قوموں کے درمیان نہیں یائی جاتی ..... مسلمان مندواور سکھ ایک دوسرے کووہ چرکے لگا چکے ہیں جن کے زخم مرتوں رہے رہیں کے اور اب وہ کسی غیر قوم کے ماتحت بے بس نہیں ہیں کیکہ اپنی آزاد ملکتیں رکھتے ہیں۔ اگراب بھی ان دونوں مملکتوں کے باشندوں کو ہوش نہ آیا اگراب بھی ان کی لیڈر شپ تبدیل نه ہوئی'اوراگراس نئے دور میں بھی ان کے معاملات اس اندھی اور گندی قوم پرتی پراوراس مادّه پرستانداخلاق پر چلتے رہے جس پراب تک وہ چلے ہیں' تو آئندہ ان بااختیار قوموں کی تش مش بہت زیادہ بڑے پیانے پر بدر جہازیادہ سلخ نتائج پیدا کرے گی۔ پہلے جو گالم گلوچ اخباروں کے کالموں میں ہوتی تھی وہ اب بین الاقوامی چوراہے پر ہوگی۔ پہلے جو جھوٹے جھوٹے معرکے دفتر وں اور منڈیوں میں بریا ہوا کرتے ہے اب وہ دوسلطنوں کے درمیان سیاسی رسه شی اورمعاشی رقابت کی شکل میں بریا ہوں گئے اور پھرا گرخدانخو استد ان دونوں قوموں کے درمیان بھی جنگ ہوگئ تو نقینا وہ الیں سخت انتقامی جنگ ہوگی جو ا پنی وحشت و ہر ہریت میں تاریخ انسانی کی بدترین لڑائیوں کوبھی مات کردیکی۔

لہذااب پاکتان اور ہندستان دونوں کے متعقبل کی بہتری کا انحصاراس ہات پر ہے کہ اگران کی آبادیوں میں شریف معقول اور خداترس انسانوں کا کوئی عضر موجود ہے تو وہ منظم ہوکراً مخے اپنی اپنی تو م کی ذہنیت بدلنے کی کوشش کرے اور موجودہ قیادتوں کو بدل کر ایسے سریقے پر دونوں ملکوں کے معاملات چلائے جس سے ان کے تعلقات شریفانہ ہمسا گی اور منصفانہ تعاون پر قائم ہو تکیں۔

اب ذراا یک نظرتقسیم کے اس ڈرامے پرجی ڈال کیجے جو پچھلے سال یہاں کھیلا گیا ہے

تا کہ آپ کوان لیڈروں کی سیاسی دانائی کا حال معلوم ہوجائے جن کی مہارت فن کا شہرہ ایک مذت سے ہم من رہے تھے۔

اس ڈرامے کے اصل ادا کارتین ہے انگریز کا نگریس اور مسلم لیگ ان تینوں کے کام · کا جائزہ لے کرجمیں دیکھنا جا ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنے آپ کوکیا ثابت کیا ہے۔ انگریزوں کے لیے دوسری جنگ عظیم کے پیدا کردہ مسائل اور ہندستان کی سیاسی بیداری نے جوسوال پیدا کردیا تھاوہ پہتھا' کہ آیا اس ملک پر آخر وقت تک قاہرانہ تسلط جاری رکھا جائے بہاں تک کہ زبردی نکالے جانے کی نوبت آجائے؟ یا وہ وقت آنے سے پہلے ہی با ہمی رضا مندی ہے بید ملک چھوڑ دیا جائے؟ پہلی صورت میں وہ مزید چند سال تک اس ملک پر قبضہ رکھ سکتے ہے گراس عارضی فائدے کامستقل نقصان میتھا' کہ زبردسی نکالے جانے کے بعد انہیں ان تمام فائدوں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھولیہا پڑتا جو ہندستان سے أٹھائے جاسکتے تھے۔ دوسری صورت میں برتش ایمیائر کا بظاہر خاتمہ تھا۔ تکر آزاد ہندستان سے فائدہ اُٹھانے کے امکانات باقی رہتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کے فوائد اور نقصانات کاموازنہ کر کے انگریزی قوم نے ٹھنڈے دل سے دوسری صورت کا انتخاب کیا۔ کیکن اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ اورنفسات کے اس سبق سے بھی غافل نہھی کہ جوقوم کسی دوسری قوم کی غلامی سے آزاد ہوتی ہے اس کے اندر مدتوں تک اس قوم کے خلاف شدید تعصب بلکہ انتقام کا جذبہ بھڑ کتا رہتا ہے جواس پر جبروقہر سے حکومت کرتی رہی ہو۔اس لیے وہ اپنے مفاد کی خاطر بیضروری مجھتی تھی کہ ہندستان کا معاملہ ایسے طریقے سے طے کیا جائے 'جس سے تعصّب وانتقام کے وہ سارے جذبات جواس کے خلاف بھڑک سکتے تھے خود ہندستانیوں کے درمیان آلیں میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوجا کیں اور انگریز دونوں کا بار غار بن کر رہے۔اس غرض کے لیے برطانوی حکومت نے پہلے لارڈو بول کو استنعال كرنا جاہا \_مگرمعلوم ہيں كہوہ جالاك كم تھا ياشريف زيادہ بہرحال وہ تاريخ انسانی كي عظیم ترین سیاسی بدمعاشی کا وہ کام انجام نہ دے سکا جواس کی قومی حکومت اس سے لیٹا

چاہتی تھی۔ آخر کارٹگاہ انتخاب لارڈ ہاؤنٹ بیٹن پرجا کر تھیہری (') اور اس شخص نے آکر تقسیم ہند کا پورانقشہ ایے طرز پر بنایا جولازی او قطعی طور پروہی نتائج بیدا کرسکتا تھا' جواس نے فی الواقع پیدا کیے۔ (') کلکتہ نوا کھائی بہار گڑھ مکتیشور راولپنڈی اور امرتسر کے واقعات کے بعد تقسیم ملک اور انتقال اختیارات کا جوڑھ شنگ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن نے اختیار کیا اس کود کھر کر ایک معمولی عقل وبصیرت رکھنے والا آوی بھی ہائدازہ کرسکتا تھا' کہ اس سے ملک کے ایک بڑے دھے میں سخت خون ریزی ہوکررہ گئی۔ اب اگریہ ماؤنٹ بیٹن کا انا ڈی پن تھا' اور کوئی دانستہ چالا کی نتھی' جے اس کی قوم کی رضامندی صاصل ہوتی' تو جو ہولناک نتائج اس سے برآ مد ہوئے انہیں د کھے لینے کے بعد بجائے اس کے کہ اس شخص پر تحسین و آفرین کے پھول برسائے جاتے اس پر لعنت ملامت کی ہوچھاڑ ہوئی چاہئے تھی' اور لاکھوں انسانوں کے توبی واپنے تھی' اور لاکھوں انسانوں کے خانہ بربادی کے بدلے میں اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلا یا جانا چاہئے تھا۔ لیکن اس کی سیاست دانی کی جودادانگلتان میں دی گئی وہ میں مقدمہ چلا یا جانا چاہئے تھا۔ لیکن اس کی سیاست دانی کی جودادانگلتان میں دی گئی وہ اس بات کا صرح جوزی جوت ہے' کہ بیسب چھودانستہ کیا گیا تھا' اور اسے پوری انگریزی تو م کی رضا مندی عاصل تھی۔ آج ہے اس چالا کی کا کر شمہ ہے' کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ ایک رضا مندی عاصل تھی۔ آج ہے اس چالا کی کا کر شمہ ہے' کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ ایک

<sup>(</sup>١) يخص كركركا آدى تفااس كالنداز وال واقعد الكياجا سكتاب:

<sup>&</sup>quot;لندن ۱۸ نومبر ـ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندستان کے آخری برطانوی وائسرائے تضاور جوملکہ برطانیہ کے شوہر پرنس فلپ کے چاہیں آج عدالت نے اس جرم پران کو ۱۰ اپونڈ جرمانہ کی مزادی ہے کہ انہوں نے اپنے فارم واقع کینٹ (جنو بی مشرقی انگلتان) ہے دودھ میں یانی ملا کرفر وخت کیا۔"(یا کستان ٹائمز ۔ مورخہ ۱۹ نومبر ۲۲ء) (حاشیہ جدید)

<sup>(</sup>۱) یہاں حقیقت معاملہ کو بچھنے کے لیے تعوری تی تاریخی وضاحت ضروری ہے۔ • سفر وری ک سام کو برطانہ کے وزیراعظم مسٹراٹیلی نے وارالعلوم میں جو بیان ویا تھا اس میں برطانیہ سے اللی ہند کی طرف افتد ارتنقال کرنے کے لیے آخری تاریخ کی جون ۴۸ مقرر کی گئی تھی اور کنز رویٹو پارٹی کو اس پر بیاعتراض تھی کرائے بڑے تغیر کو و بعمل لانے کے انتظامات کرنے کے لیے ۱۵ مہینے کی مہلت تاکائی ہے۔ لیکن ۲۲ مارچ ک سم مولار ڈواؤنٹ بیٹن ہندستان کا وائسرائے مقرر ہوکر آیا۔ اس نے می کے وسط تک تقییم ہند کا فاکہ (جس میں بنجاب و بنگال اور آسام کی تقییم ہند میں دو تھی محمود تھی کہ کہ کی تقییم اور برطانوی حکومت سے منظوری لے کر سمجون ک سم مولانان کردیا کہ ملک کی تقییم اور برعظیم ہند میں دو آتاد و کملکوں کی تقییم اور برعظیم ہند میں دو آتا کہ کہ کی تقییم کا آگست کے سم عیک کردی جائے گی۔ گویا جس کام کے لیے ۱۵ مہینے تاکائی سمجھے جار ہے بھے اس کے لیے دیا گئے۔ یک میکھی تیاری کے بغیر نے فیصلہ کردیا گیا کہ دو ۲ کے دن میں مکمل کردیا جائے گا۔ بیصر بخا ایک ارادی شرار نظی تاک تقیم سمخت افر اتفری کے عالم میں ہواورکشت وخون سے سیمرز مین لالہ زار بن جائے۔ (جدید)

دوسرے کے خون کے بیاسے ہیں اور وہ انگریز جوکل تک تینوں پر یکساں ظلم کر رہا تھا۔
تینوں کا مشترک دوست ہے۔ مسلمان کے لیے ہندوستان کی اور ہندو اور سکھ کے لیے
پاکستان کی زمین ننگ ہے گرانگریز کے لیے ہرجگہ فراخی ہی فراخی ہے۔ انسانیت کے نقطه
نظر سے آپ چاہاس کو کتنا ہی ہڑا جرم قرار دے لیس انگریز کی قومی خود غرضی کے لحاظ سے
نید بالیقین ایک کامیاب ترین سیاسی چال تھی۔ گریہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ اس پرزیادہ داد کا
مستحق کون ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا ہندستان کے وہ اندھے سیاسی لیڈر جو تقسیم کے اس نقشے
کی ساخت اور تحمیل میں ہرمر صلے پراس کے شریک کار دے ؟

اس ڈرامے کی دوسری ادا کار کانگریس تھی' اوراس نے جو یارٹ ادا کیا' و ہ احمقوں کے سواکسی ہے دادہیں یا سکتا۔تقسیم ہند سے دو تین برس پہلے ہی بیہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی كداب تقيم كے سواكوئى چارہ ہيں ہے۔اس كے بعد دورات كھلے ہوئے تھے۔ايك راستہ بیتھا' کہ کئی اور بدمزگی کے بڑھنے سے پہلے ہی اس چیز کوسیدھی طرح قبول کرلیا جا تا جونا گزیر ہو چکی تھی اور بھلے آ دمیوں کی طرح بیٹھ کر سارے معاملات ایسے طریقے سے طے كر ليے جاتے كہ پھرمل جانے يا كم ازكم شريف ہمسايوں كى طرح رہنے كے مواقع باقى رہتے۔ دوسراراستہ بیرتھا' کہ'' لے کررہیں گئے''اور''ہر گزنہ دیں گئے' کے اس جھکڑے کو ا نتهائی تکی کا حد تک بر صنے دیا جاتا اور اس ناگزیرتقسیم کوایسے مرحلے پر پہنچ کر قبول کیا جاتا' جہاں الگ ہونے والی قوموں کے درمیان دوستانہ تو در کنارشریفانہ انسانی تعلقات برقرار رہنے کے امکانات بھی ختم ہوجاتے۔ کانگر کسی لیڈرول نے ان دوبوں راستوں میں سے دوسرے راستے کو انتخاب کیا اس کی وجہ اگر نا دانی تھی تو برقسمت ہے وہ قوم جوابنی باکیس ایسے نا دان لوگوں کے ہاتھ میں دے۔اوراگراس کی وجہ بیھی کہ بیلوگ اپنی قوم میں اپنی ہر دلعزیزی کو کھونے کے لیے تیار نہ سے توبیاور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔اس کے معنی بیہ ہیں' کہان لوگوں نے اپنی بوزیشن کی خاطر ملک کواس راستے پرجان بوجھ کر چلا یا جس میں ان کے کروڑ وں ہم وطنوں کی بربا دی تھی۔

اس سارے کھیل میں کانگریس نے اپنے طرزمل سے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کی

ايك ايك بات كوسجا اورابن ايك ايك بات كوجهونا كردكها يا\_

ہندستان کی آزادی کےخلاف جرچل اور دوسرے انگریز مرترین کی سب سے زیادہ پرزور دلیل بیقی کہ جمارے بنتے ہی ملک میں فساد عظیم رونما ہوجائے گا۔ کانگر لیمی لیڈراس کے جواب میں کہتے ہے کہ بیدایک بات ہے جوتم ا بناا قتد ارقائم رکھنے کے لیے بناتے ہو۔ ذرا ذمتہ داری کا بوجھ اہلِ ملک پرڈال تو دو پھر دیکھو کہ کیسا امن اور انصاف قائم ہوتا ہو۔ اب وا قعات نے کے سچا اور کے جھوٹا ثابت کیا؟ بیآج ساراز ماندد کھ رہا ہے۔ مسٹر جناح کا سب سے بڑا الزام کانگریس پر بیتھا کہ وہ دراصل ایک متعصب ہندو

ربی بوجین سب ہرہ ہوں ہوتے ہے۔ اور اس نے محض من فقت کے ساتھ ہندوستانی قوم پرسی کا لبادہ اور ھور کھا ہے۔ کا نگریسی اور اس نے محض من فقت کے ساتھ ہندوستانی قوم پرسی کا لبادہ اور ھور کھا ہے۔ کا نگریسی اس الزام کو بالکل غلط کہتے تھے۔لیکن وزارتی مشن (mission) کی آمد کے بعد ہے آج تک کا نگریس اور اس کے لیڈروں نے جو پچھ کیا ہے وہ مسٹر جناح کے الزام کا نا قابل تر دید شہوت ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے او پر سے اس لبادے کو اتار بچینکا ہے جے مسٹر جناح منافقت کالبادہ کہتے تھے۔

کانگریس کے خالفین کہتے تھے کہ جوسوراج کانگریس قائم کرنا چاہتی ہے وہ دراصل ہندوراج ہوگا، جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی آزادی نہ ہوگی۔ای اندیشے پرتقسیم ملک کی تجویز بنی تھی اورای خطرے کی بنا پرمسلمانوں کی عظیم اکثریت اس تحریک آزادی کو مشتبہ نظروں ہے دیکھی تھی 'جس کی عم برداری کا''شرف'' کانگریس کو حاصل تھا۔ کانگریس لیڈر ہمیشہ مسلمانوں کے ان اندیشوں اور خطرات کو بے بنیاد قرار دیتے رہے۔ گر ۱۸اگست کے بعد جو پچھ ہندستان میں ہوااوراب تک ہور ہا ہے اس نے ان سارے اندیشوں کو بالکل صحیح ثابت کردیا 'جن کی بنا پرمسلمان کانگریس کی تحریک آزادی کو اپنے لیے تحریک بربادی مسلمانوں کے ساتھ شروع ہوا وہ تو ان بدتر سے بدتر اندازوں سے بھی بدر جبازیادہ بدتر لکلا جو کانگریس کے شدیدترین خوانی نگا سے تھے۔

كانگريس كا دعوى تھا كدوہ ہندستان كى وحدت كاعقيدہ ركھتى ہے اور تقليم كوعض مسلم

لیگ اور انگریزی حکومت کی زبردتی سے بادل نخواست قبول کررہی ہے کیکن تقلیم سے پہلے اور تقلیم کے وقت اور تقلیم کے بعد جو پچھاس نے کیا 'وہ سب اس تقلیم کو دائی اور ابدی بنا دینے والا ہے۔ اگر آ دمیت سے تقلیم کا معاملہ طے کیا جاتا شرافت سے اس پرعملدر آمد کیا جاتا 'اور اس کے بعد ہند ستان کے مسلمانوں سے منصفانہ سلوک کیا جاتا تو بعید نہ تھا' کہ پچھ گڑت بعد پاکستان خود ہند ستان کے ساتھ اتحاد کا خواہشمند ہوتا۔ گر اب پاکستان اور ہند ستان کے درمیان وہ دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں' جوصد یوں تک آئیس ایک دوسر سے سے خدار کھیں گی۔

اب تیسرے ادا کارکو لیجے جس کا پارٹ اس ڈراے میں سب سے زیادہ ٹا کا م ماہے۔

دس سال سے مسلمانوں کی قیادت عِظمیٰ جس لاکھ عمل پر چل رہی تھی وہ سلطان عبدالحمید خان کی سیاست سے ملتا جلتا تھا۔ جس طرح وہ ۱۳ سال تک محف و قل یورپ کی باہمی رقابتوں سے فائدہ اُٹھا کر جیتے رہے اور اس دور ان میں خود اپنے ملک کی کوئی طاقت انہوں نے نہ بنائی جس کے بل ہوتے پر وہ جی سکتا۔ ای طرح اس قیادت کا بھی ساراسیا ی کھیل بس انگریز اور کا نگریس کی شخاش سے فائدہ اُٹھانے تک محدود تھا۔ پورے دس سال میں اس نے خود اپنی قوم کی اخلاقی 'مازی اور تظیمی طاقت بنانے اور اس کے اندر قابلی اعتماد سیرت پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی'جس کی بنا پر وہ اپنے کسی مطالبہ کوخود اپنی طاقت سے منواسکتی۔ ای کا نتیجہ تھا'کہ جوں ہی انگریز اور کا نگریس کی باہمی کھیش ختم ہوئی' اس قیادت معطلی نے اپنے آپ کوالیں حالت میں پایا'جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ اب وہ مجبور ہوگئی کہ جو پچھے جن شرائط پر بھی ملے اسے غیمت سمجھ کر قبول کر لئے بنگال و پنجاب کی محبور ہوگئی کہ جو پچھوڑ دینا پڑا۔ انتقالی اختیارات کے لیے جو وقت اور جوطریقہ تجویز کر کردیا شخص کے فیصلے پر چھوڑ دینا پڑا۔ انتقالی اختیارات کے لیے جو وقت اور جوطریقہ تجویز کردیا میں مہلک تھے۔ انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی' اور انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی' اور انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی' اور انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی' اور انہی کی وجہ سے ایک کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی' اور انہی کی وجہ

سے پاکستان کی عمارت اول روز ہی ہے یخت متزلزل بنیادوں پراٹھی۔

اس قیادت کی غلطیاں اس سے بہت زیادہ ہیں' کہ چندسطروں میں انہیں شار کیا جا سکے۔ مگر اس کی چندغلطیاں تو اتنی نمایاں ہیں' کہ آج ہر ذی ہوش آ دمی اُن کو ہری طرح محسوس کر ہے۔مثال کے طور پر۔

ا-اس نے حصول پاکستان کی جنگ میں ان علاقوں کے مسلمانوں کوشریک کیا جنہیں لامحالہ ہندستان ہی میں رہنا تھا۔ آج بیائی کاخمیازہ ہے کہ ہندستان کی سرز مین ان غریبوں کے لیے جہنم بن گئ ہے حالا نکہ اگر تقسیم کے بعد ہندستانی اور پاکستانی مسلمانوں کا مستقبل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوج نے والا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ تقسیم سے پہلے دونوں کی یالیسی ایک ہوتی۔

۲-اس نے ہندستانی مسلمانوں کوایک ہفتہ پہلے بھی خبر دارنہ کیا کہ تقسیم کے وقت ان پر کیا طوفان ٹوٹے نے والا ہے۔ اگر فی الواقع اسے ان حالات کا انداز ہ ہی نہ تھا تو اس کی غفلت و بیخبری قابل ماتم ہے۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کرمسلمانوں کو بے خبر رکھا تو اس غداری کے لیے اے بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔

۳-جن لیڈرول پر ہندستان کے مسلمان آخروفت تک اندھااعماد کیے ہوئے تھے وہ عین وفت پرانہیں چھوڑ کر پاکستان اُٹھ آئے اورانہیں کچھ بھی نہ بتایا کہان کے پیچھے وہ کیا کریں۔

۳- جو عجیب وغریب ہدایت ہندستان کے مسلمانوں کو دی گئی وہ بیتھی کہ ایک رات میں وہ ان سارے اصولوں کونگل جا تمیں' جن پروہ دس برس سے کا تگریس کے خلاف کڑر ہے ستھے ۱۲ راگست کا سورج دو قومی نظر ہے کا کلمہ پڑھتے ہوئے غروب ہو' اور ۱۵ راگست کا سورج طلوع ہوتے ہی' ہر ہندی مسلمان ہندستانی قومیت کا معتقد بن کرائے۔

۵- پچھلے دس سال کی قومی تحریک میں اسلام کا نام جس قدرلیا گیا' اس کا پچاسوال حصتہ بھی مسلمانوں کے اندراسلامی اخلاق بیدا کرنے کے لیے کام نبیس کیا گیا۔ بلکہان کے قومی اخلاق بیدا کرنے کے لیے کام نبیس کیا گیا۔ بلکہان کے قومی اخلاق کو پہلے ہے کچھڑ یادہ بی پست کردیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قومی جنگ میں

مسلمان ان تمام اخلاتی جرائم کے مرتکب ہوئے جن کا ارتکاب ان کے حریفوں نے کیا۔
مظالم کی مقدار میں چاہے کتنا ہی فرق رہا ہو گرمظالم کی نوعیت میں دونوں کے کارنا ہے
ایک دوسرے سے کچھ بھی مختلف نہ رہے۔ اگر ہماری قومی قیادت نے ہمارے عوام کی
اخلاقی تربیت کے لیے کوئی کوشش کی ہوتی 'ادرا کثریت کے علاقوں کے مسلمان وہ حرکات
نہ کرتے 'جو انہوں نے کیس تو اقلیت کے مسلمان اس بری طرح نہ چسے جاتے 'ادر آئ
پاکستان کی اخلاقی پوزیشن ہندستان سے آئی زیادہ اونجی ہوتی کہ ہندستان اس سے آٹھ ملا

(ترجمان القرآن \_جون ۱۹۴۸ء)

\*\*\*

## تقسيم كے وفت مسلمانوں كى حالت كاجائزہ

گزشتہ صفحات میں ہندستان کے تازہ ساسی انقلاب کا جوجائزہ لیا گیا تھا'وہ اس کے صرف ایک پہلو سے تعلق رکھتا تھا۔اس میں ہم نے بحیثیت مجموعی پورے ملک (') کی حالیہ سر گزشت خونیں پرایک نگاہ ڈال کریہ بتایا تھا' کہاس ملک کے سابق حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں نے مل جل کر اپنی خودغرضی 'نگک دلی اور احقانہ بے تدبیری ہے 'اس کوکس خوف ناک تباہی کے راہتے پر ڈال دیا ہے اور اس سے بیخے کی واحد صورت اب کیا ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالنا جاہتے ہیں ٔ اور وہ بیہ ہے کہ اس انقلاب میں سب سے زیادہ تباہی جس قوم پر آئی ہے کیعنی مسلم قوم وہ آج کس حال میں ہے کن اسباب نے اسے اس حالت کو پہنچادیا ہے اور اب کیا چیز اسے بچاسکتی ہے۔ دس گیارہ برس پہلے کی بات ہے جب ہندستان کے سات صوبوں میں یکا یک کانگریس کو برسر اقتدار دیکھ کر اور پنڈت نہرو ہے مسلم عوام کے ساتھ براوِ راست ربط قائم کرنے (muslim mass contact) کا پروگرام من کرمسلمانوں کو پہلی مرتبہ بیاحساس ہوا کہاس ملک میں ہندوقوم پرتی کاغلبدان کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے اور پیخطرہ سر پرآچکا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں دوگروہ موجود ہتھے۔ایک گروہ کہتاتھا' کہ خطرہ وطرہ کچھہیں ہے سب تمہارا وہم اور انگریز کا دلایا ہوا ڈراوا ہے جوسیلاب اُٹھ رہا ہے ٹھیک اُٹھ رہا ہے اطمینان کے ساتھ اس میں کودپر واور جدہروہ بہا کرلے جانا جاہتا ہے بورے انشراح صدر کے ساتھ ادھر بہہ جاؤ۔ دوسرا گروہ کہتا تھا' کہ خطرہ واقعی اور حقیقی ہے بیسیلا بحض آزادی وطن کا سیلا بنہیں' بلکہ ہندو سامراجیت کا سیلا ب ہے'اپنے آپ کواس کے حوالہ کر دینے کے معنی قومی خودکشی کے ہیں'اور اس سے بیچنے کی تدبیر ضرور کرنی چاہئے۔ پہلا گروہ اگر جیہ

<sup>(</sup>ا) يهال مجى ملك سے مرادوو مندستان ب جوتقيم كوفت تك ايك ملك تھا۔ (جديد)

بڑی بڑی ذہبی شخصیتوں اور آزمودہ کارسیاس لیڈروں پر شمل تھا 'لیکن چونکہ وہ الی بات کہہ رہاتھا' جو سلمانوں کے عام احساسات کے خلاف تھی' اور پوری قوم کو ہندستان کے ہر گوشے اور زندگی کے ہرمیدان میں ہندوقوم پرستی کے ہاتھوں اس کے بالکل برعکس تجربات پیش آرہے ہے اس لیے مسلمانوں نے مجموعی طور پر اس کور ذکر دیا اور جوق درجوق دوسرے گروہ کی آواز پروہ لبیک کہتے جلے گئے۔

پھر دوسرے گروہ میں بھی جلدی ہی اسے مسئلے پر اختلاف رائے ہوگیا' کہ ہندو سامراج کی اس بڑھتی ہوئی ڑو کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لیے راومل کیا ہے۔

ایک رائے کی کی مغربی جمہوریت اور قوم پرسی کے اصولوں پر ہندوا قند ارکی تحریک كا مقابله كرنا اصولاً تهي غلط ہے اور عملاً تهي مفيد نہيں۔اصولاً اس كيے غلط ہے كه مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیاصول ان اسلامی اصولوں سے نگراتے ہیں جن پرہم ایمان لانے کے مدعی ہیں۔اورعملاً بیرراہ اس بنا پرغیرمفید ہی نہیں قطعی مہلک بھی ہے کہ مندستان کے ا یک جھوٹے ہے جھے کو چھوڑ کر باقی سارے ملک میں مسلمان قلیل التعداد ہیں اور ایک جمہوری نظام میں قومی جنگ لڑ کرا قلیت بجز تباہی کے اور پچھمول نہیں لے سکتی۔اس رائے كے پیش كرنے والوں نے مسلمانوں سے كہا كم اگرتم محض ایك قوم ہوتے تو بلا شبہ تمہارے لیے یہاں اس کے سواکوئی جارہ کارنہ ہوتا' کہتو می جنگ لڑکرا پنے جتنے حصے کو بحیا کتے ہچا لیتے 'اور ہاقی حصوں کی طرف سے پیشکی فاتحہ پڑھ لیتے۔لیکن تم محض عام معنی میں ایک قوم نہیں ہو بلکہ ایک اصولی جماعت ہو جس کے پاس اصول اسلام کا ہتھیار وہ ز بردست ہتھیار ہے جو پہلے بھی دنیا کو سخر کر چکا ہے اور آج بھی کرسکتا ہے۔لہذا کوئی وجہ نہیں کہتم یہ مایوسانہ نقشہ جنگ بناؤ۔تمہمارے لیے بچے راومل بیرے کہ سیاسی اور معاشی اغراض کے لیے لڑنے والی ایک قلیل التعداد قوم کی بیہ پوزیشن جھوڑ دو جو علطی سے تم نے اختیار کررتھی ہے ٔاوراس کے بجائے اپنااصل منصب سنجالؤ جومسائل زندگی کا ایک بہترین حل اور تمام موجود الوفت نظاموں سے زیادہ جامع اور منصفانہ نظام پیش کرنے والی جماعت کا منصب ہے۔ اس چیز کو لے کر اگرتم اُٹھ کھڑے ہوئے 'اورتم نے علمی وفکری

حیثیت سے اصولِ اسلام کا تفوق تمام دوسر سے اصولوں پر ثابت کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کواخلاقی حیثیت سے بھی اپنے ہمسایوں پر فائق کر کے دکھا دیا تو یقین جانو کہ تھوڑی ہی مذت کے اندر ہندستان میں توازن قوت بدل جائے گا' ہندستان کی سیادت تمہار سے سوا پھر کسی اور کا حصہ نہ ہوگی' اور بجائے اس کے کہتم اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوتمہار سے حریفوں کو یہ فکر لاحق ہوجائے گی کہ وہ تمہار سے بڑھتے ہوئے سیلاب سے اپنے آپ کوکس طرح بچائیں۔

یہ وہی ہات تھی جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کہ بیس قریش کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ کلمہ لے کرآیا ہوں کہ اگرتم اسے لے لوتو عرب اور عجم سب تمہارے زیر نگین ہوجا ئیں گے۔لیکن مسلمانوں نے اس مشورے میں وہی خطرہ محسوس کیا جوقریش نے محسوس کیا تھا' کہ اِن تَقییع اللّٰه ہٰی مُعَلَّکُ اُسْتَعَظِفُ مِنْ اَرْضِدَا لَمِعِی الرّبِم اس راؤ مل کواختیار کر لیس تو اس سر زمین میں ہمارا کوئی ٹھکانا نہ رہے گا۔ پوری قوم میں بہت کم لوگ اس راہ کے لیس تو اس سر زمین میں ہمارا کوئی ٹھکانا نہ رہے گا۔ پوری قوم میں بہت کم لوگ اس راہ کے امادہ ہوئے۔اس طرح یہ امکانات کو سمجھ سکے' اور بہت ہی کم لوگ اس پر چلنے کے لیے آمادہ ہوئے۔اس طرح یہ رائے تو می طرزعمل نہ بن سکی۔

دوسری رائے یہ تھی کہ تمام ہندستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوجا کیں' اور مل کرآ واز اُٹھا کیں' کہ ہم ایک الگ قوم ہیں' ہمارا مذہب الگ ہے' ہماری تہذیب الگ ہے' ہمیں اور ہندووں کو ملا کر سارے ملک میں ایک قومی جمہوری ریاست بنا دینا صحیح نہیں ہے' ملک کو تقسیم کیا جائے' جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں ہماری آزاد قومی حکومت ہے' اور جہاں ہندووں کی اکثریت ہے وہاں ہماری آزاد قومی حکومت ہے' اور جہاں ہندووں کی اکثریت ہے' وہاں ان کی آزاد قومی حکومت بن جائے۔

بے راستہ آسان تھا۔ اس میں نہ کسی ذہنی کاوش کی کوئی حاجت تھی اور نہ کسی اخلاقی اصلاح وانضباط کا کوئی سوال۔ بظاہر بات بھی بالکل صاف تھی اور مسلمانوں کے ذہین طبقہ کو ایک مدت سے جس قسم کی تعلیم وتر بیت مل رہی تھی اس کے لحاظ ہے یہی بات ان کی و ماغی سطح سے قریب تر بھی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس رائے کواپنالیا۔ اس مرکزی تخیل پر جمع

ہونے کے بعد سے پچھلے چند سالوں میں مسلمانوں نے من حیث القوم جو پچھ کیا ہے اس تحریک اور اسی قیادت کے زیر انٹر کیا ہے جواس تخیل کو پیش کرنے کی ذمتہ دارتھی ۔ لہذا ہماری ماضی قریب کی سرگزشت کا اور ہمارے آج کے حال کاحسن و فج لاز آ اس تحریک ہی کی طرف راجع ہوگا۔

یت کے کیا ایک قوم کے افراد تھے۔ بیسوال اس میں موہ سب لوگ شریک ہوئے جونام ونسب کے لحاظ ہے مسلم قوم کے افراد تھے۔ بیسوال اس میں سرے سے بے کل تھا 'کہ جواس میں شامل ہوتا ہے وہ خدا'رسول' آخرت' وحی وکتاب اور دین وشریعت کو مانتا ہے' یانہیں' حرام وحلال کی تمیز کا قائل ہے' یانہیں اور فجور وتقوی 'دین داری و بے دینی کی مختلف صفات میں ہے کس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اصل مسئلہ قوم کو بچانے کا تھا 'اور اس کے لیے تمام قومی عناصر کا متحدہ محاذ بننا ضروری تھا۔ پھر جو کام پیش نظر تھا 'وہ بھی فتو ہے اور امامت کا نہ تھا'کہ دین واعتقاد کے جسس کی ضرورت پیش آتی مقصود صرف قومی مدافعت تھی' اور اس کے لیے تحرکے کی شرکت تو در کنار اس کی قیادت ورہنمائی کے معاملہ میں بھی بید کھنے کی عاجت نہ تھی کہ جن لوگوں کو ہم آگے لارہے ہیں ان کا اسلام سے کتنا اور کیساتعلق ہے۔ حاجت نہ تھی کہ جن لوگوں کو ہم آگے لارہے ہیں ان کا اسلام سے کتنا اور کیساتعلق ہے۔

ریتر یک سیاسی تھی'اس میں اخلاق کا بھی کوئی سوال نہ تھا۔ جس نے سیاسی جوڑتوڑ میں جبتی زیادہ مہارت دکھائی وہ اتنے ہی زیادہ ذمّہ داری کے منصب کا اہل قرار پایا۔ اس قابلیت کا ثبوت مل جانے کے بعد بید کھنا بالکل غیر ضروری تھا' کہ اس کی دیانت' امانت' صدافت کا کیا حال ہے'اوراس کی سیرت کہاں تک اعتماد کے لائق ہے۔

استحریک میں اگر چہ مذہب کا کوئی دخل نہ تھا۔ بعینہ ای قشم کی تحریک ایسے ہی کارکنوں اورلیڈروں اور پیروؤں کے ساتھ دنیا کی ہرقوم اُٹھا سکتی تھی ۔لیکن اتفاق کی بات تھی کہ جوقوم اپنی مدافعت کے لیے بیتحریک لے کر اُٹھی تھی اس کا مذہب اسلام تھا۔ اس لیے اسلام کی خدمات بھی اس کے لیے حاصل کی گئیں۔ اصول بی قرار بایا کہ ہدایت ورہنمائی تو اسلام کے بس کا روگ نہیں ہے اور نہ بیہ کہنے کا اسے حق ہے کہ جمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہئے البتہ بیاس کا فرض اور اولین فرض ہے کہ جو پچھ جم کریں وہ اس

کی تقید این وتوثیق کرے اس پر اجر کی اُمیدولائے 'اس پر چسپاں کرنے کے لیے اپنی کوئی نه کوئی اصطلاح مستعار دے اور اس میں ہمارا ساتھ نہ دینے والوں کوجہنم کا راستہ دکھائے ال کیے کہ ہم جو چھ کرینگے اس پر مسلم قوم کا بچنا موقوف ہے اور مسلم قوم ہی ندر ہی تو بیاسلام صاحب آخر رہیں گے کہاں؟ یوں اس تحریک میں اسلام سے وہ خدمت لی گئی جو بگڑ ہے ہوئے نواب زادےا ہے خاندان کے کسی پرانے جانٹار ملازم سے لیا کرتے ہیں۔مشورہ اور نصیحت اس کا کام نہیں ہوتا۔میاں لوگ اپنی مرضی سے جو جاہیں کریں۔مگر آ ڈے وقت میں بوڑھے خادم کو پکارا جاتا ہے کہ آاور حق نمک ادا کر۔ پھرا گروہ غریب ان حرکات پرصبر نہیں کرسکتا جن کی وجہ سے برے وقت آتے ہیں اور بے چین ہوکر بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ صاحبزادے اینے اطوار ٹھیک کرؤ تو اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ ایاز قدرخود بشناس تو ا ہے کام سے کام رکھ تیری پیچیثیت کب سے ہوگئ کہ ہمارے معاملات میں دخل دے۔ بیه میں وہ بنیادیں جن پر ہماری بیقو می تحریک اوّل روز سے اُٹھی اور آخریک بڑھتی چل گئی۔اس کے اجزائے ترکیبی میں مومن اور منافق اور کھلے کھلے ملحد سب شامل ہے بلکہ دین میں جوجتنا ہلکا تھاوہ اتنا ہی او پر آیا۔اس میں اخلاق کی سرے سے کوئی یو چھونہ تھی۔عام كاركنول سے كے كر بڑے سے بڑے ذمته دارليدروں تك ميں انتہائى نا قابل اعتاد سیرت کےلوگ موجود ہتھے بلکہ تحریک کا قدم جتنا آ گے بڑھااں قسم کےعناصر کا تناسب بڑھتا ہی چلا گیا۔اس میں اسلام کوا تباع کے لیے ہیں بلکہ صرف عوام میں مذہبی جوش پیدا کرنے کے لیے فریق جنگ بنایا گیا تھا۔ بھی ایک دن کے لیے بھی اس کو پیدیشیت نہیں دی سن که ده هم دے اور میداسے مانیں اور کوئی قدم اُٹھاتے وقت میداس سے استصواب کریں۔ پھر چونکہ مقابلہ ہندو سے تھااس لیے رہے صروری تھا کہ اس کے ہر حربے کا جواب ویسے ہی حربے سے ہر چوٹ کا جواب ولیی ہی چوٹ سے اور ہر جال کا جواب ولیی ہی جال سے دیا جائے 'جن جن پستیوں میں وہ گرامسلمان بھی اس کی ضد میں گرے اور جو جو مچھودہ اپنی قومی خودغرضیوں کی خاطر کرتا گیا' مسلمانوں نے اس دلیل پر اس کا ارتکاب کیا' کہ ہندواییا کررہاہے۔ال مقابلہ ومسابقت نے مسلمانوں کی عام اخلاقی سطح اتن گرادی کہ

شایداس سے پہلے وہ بھی اخلاقی حیثیت سے اتنے نہ کرے تھے۔

یہ میں سے پہتری اس عظیم الشان قومی تحریک کا اخلاقی ودینی پس منظرُ اب ذرااس کے اصل کام کا جائز ہ کیجیے جووہ قوم کو بچانے کے لیے کررہی تھی۔

مسلمانوں کا قومی مطالبہ جواس نے مرتب کیا وہ یہ تھا' کہ ہندووُں اور مسلمانوں کی عدوی اکثریت کے لحاظ سے ملک تقسیم کر دیا جائے۔اس مطالبہ کے اندر آپ سے آپ تین با تیں شامل تھیں۔ایک یہ کہ تقریباً آ دھے مسلمان ہندووُں کے قومی غلام بن کر رہ جائیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی قومی ریا ست دوایے چھوٹے چھوٹے خطوں میں ہے' جن کی حیثیت ہندوریاست کی سرحدوں پر قریب قریب وہی ہوجو پولینڈ اور چیکوسلووا کیے جیسی ریاستوں کی حیثیت روس کی سرحدوں پر ہے۔تیسرے یہ کہ ان دونوں خطوں کے درمیان ریاستوں کی حیثیت روس کی سرحدوں پر ہے۔تیسرے یہ کہ ان دونوں خطوں کے درمیان تعاون ہو سکے نہ حالت امن میں پوری طرح

اول روز ہی سے معلوم تھا'کہ ہندواس مطالبہ کی سخت مزاحمت کرے گا' چنانچہ وہ اس نے کی اور ایک طرف سے مطالبہ اور دوسری طرف سے مزاحمت نے چند سال کے اندر قومی جنگ کو اتنی شدید تینی کی حد تک پہنچا دیا'کہ شاید آج جرمنی اور روس' امریکہ اور جاپان' عرب اور یہود کے درمیان بھی اس سے زیادہ تینی نہ ہوگی۔ اس قومی جنگ میں لامحالہ مسلمان ہی سب سے زیادہ نقصان اُٹھانے والے تھے۔ کیونکہ ان کا پورانصف حصتہ ہمارے اپنے مطالبہ کی رُوسے ان کے مالکانہ تصرف میں جانے والاتھا۔ پھر چونکہ اقلیت کے مسلمانوں کو بھی اس جنگ میں شریک کیا گیا تھا' بلکہ پیش پیش وہی تھے۔ اس لیے تینی بات تھی کہ جنگ کے آخری مرحلوں میں اور تقسیم کے بعد ان کو بدترین مظالم کا تختہ مشق بننا پڑے گا۔ یو پئ

<sup>(</sup>۱) یہ بات ابتدائی ہے واضح تھی کہ شرق اور مغربی پاکستان کا ایک ملک بن کرر ہنائی وقت تک ممکن ہے جب تک ہندو
تقسیم کے بین الاقوامی راضی نا ہے کا احر ام کریں لیکن جس وقت بھی وواس کا احر ام بالائے طاق رکھو یں اور
مسمانوں کے کسی گروہ ہے سازش کر کے مشرق پاکستان میں پہلے کوئی بغاوت برپاکرائیں اور پھراس کی مدر کوخود بہنی مسمانوں نے کسی دوورت نے کسی سے وحدت باتی ندرہ سکے گئ کیونکہ اس صورت میں مغربی پاکستان کسی طرح بھی مشرق پاکستان کوئیس بچاسکا۔
جائیں سیدوحدت باتی ندرہ سکے گئ کیونکہ اس صورت میں مغربی پاکستان کسی طرح بھی مشرق پاکستان کوئیس بچاسکا۔
یہ ایسی حقیقت تھی جس کو ہندو پاکستان کے نقشے پر ایک نگاہ ڈال کر ہر مختص کا کمی نظر بی جس دیکھ سکتا تھا۔ (جدید)

بہار'اور دوسرے ہندوستانی علاقوں میں کسی مکان پر'' پاکستان زندہ باڈ' لکھا ہونا ہے معنی رکھتا تھا' کہایک وقت میں یہی فقرے بدمست دشمنوں کوآتش زنی' قتل وغارت اور عصمت دری کی دعوت دیں۔

اس کے ساتھ مزید غضب ہیا کہ قومی جنگ کے لیے ہم نے جوطافت فراہم کی تھی'وہ نعرے ٔ حجنڈ بے جلیے ٔ جلوں ٔ ریز ولیوٹن ٔ اخباری بیانات اور سیاسی گفت وشنید سے زیادہ سیجھ نہ تھی۔ بیسب ہتھیا رصرف اس حالت کے لیے موزوں ہو سکتے تھے جب کہ ممتول کی میزان ایک تیسری طاقت کے ہاتھ میں ہؤ اور وہ خود اپنی مصلحوں کی خاطر توازن قائم کرنے کے لیے ایک فریق کے مقابلہ میں دوسرے فریق کے شوروغل کووزن دینا جاہے۔ ہمارے لیڈر مذتوں تک اس حالت میں رہتے رہتے اس کے اتنے خوگر ہو چکے تھے کہ وہ سب پھھاس کے اندر ہی سوچ سکتے تھے۔اس حالت کے گز رجانے کے بعد دوسری حالت میں کیا کچھ در کارے اس کا شاید انہیں کوئی انداز ہ ہی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے حالات یکا یک پیش آ گئے توان کامقابلہ کرنے کے لیےوہ بالکل بےسروسامان تھے۔ بچھلے سال (ے ۱۹۴۷ء) کے آغاز تک کسی کوبھی محسوں نہ ہوا' کہ ہم اپنے اندر کیا كمزورياں ليے ہوئے ہيں۔ ہماري سياست كيا نتائج اپنے اندر جھيائے ہوئے ہے اور تو می جنگ کس رخ پر جار ہی ہے۔شوروشغب اور ہنگامہ وجوش نے ایک ایسافریب تؤت پیدا کر دیا تھا' کہ ہم اپنی تنظیم کوایک مکمل تنظیم اور اپنی سیاست کوایک ماہرانہ سیاست سمجھے بیٹھے تھے اور اس وقت ہر وہ تخص ہمیں اپنادشمن نظر آر ہاتھا' جوسے کے بیچے جھیے ہوئے کمزور پہلوؤں کی طرف یاسریرآئے ہوئے طوفان بلا کی طرف ذرااشارہ بھی کردے۔ مگر جونہی كتفسيم كا فيصله بهوا' يكا يك وه ساري ہى كمزورياں رنگ لے آئيں' جو ہمارے قومی اخلاق میں ہماری قومی تنظیم میں اور ہمار ہے سیاسی نقشے میں موجود تھیں۔

پانچ کروڑ مسلمانوں نے انتہائی بے بسی کی حالت میں ایک مفتوح اور شکست خوروہ قوم کی حیثیت ہے اپنے آپ کوا چا نک ان ہندوؤں اور سکھوں کے چنگل میں پایا جن کے ساتھ وہ چندروز پہلے دو بدولڑ رہے تھے۔اس طرح جوتحریک پوری قوم کو بچانے کے لیے ساتھ وہ چندروز پہلے دو بدولڑ رہے تھے۔اس طرح جوتحریک پوری قوم کو بچانے کے لیے

اُنھی تھی'اس کی تدبیر مدافعت کاخلاصہ بینکلا کہ ایک نصف کو بچانے کے لیے دوسرے نصف کوالیم سخت تہا ہی کے گڑھے میں بچینک ویا گیا'جس کا تصوّر بھی پہلے نہ کیا جاسکتا تھا۔

کے ہاتھ بھی وہ روٹیاں مہنگے داموں بیجیں جوسر کاری خرج پرجیجی گئی تھیں۔ پھرمسلمانوں کے قومی اخلاق کی تعمیر سے جوغفلت برتی گئی تھی اس نے اپنے بدترین

نتائج پاکتان کی سرحد کے دونوں طرف دکھائے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں نے بڑے بڑے بڑے علاقے محض دھمکیوں میں خالی کر دیے 'انہوں نے انہائی بغیرتی کے منظر جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھے 'ایک ایک سکھ کے آگے بچاس بچاس مسلمان زمین ہوں ہوئے 'اور اس کے ساتھ میں اس قیامت صغریٰ کی حالت میں بھی مسلمان نے مسلمان کولو شخے میں 'اور ذرائی ضرورت کی چیزیں اپنے مصیبت کے ساتھوں کے ہاتھ بلیک مارکیٹ کے داموں بیچنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ دوسری طرف مغربی پنجاب 'سرحد اور سندھ کے داموں بیچنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ دوسری طرف مغربی پنجاب 'سرحد اور سندھ کے مسلمانوں نے ان کے لیڈروں اور قومی کارکنوں نے ان کے منتخب کیے ہوئے ایم ایل اے صاحبان نے اور ان سرکاری ملازموں نے جو بھی قومی درد سے بہت تڑ پاکرتے تھے۔ ہندووں اور شکھوں کے مال لوٹ لوٹ کرجس طرح اپنے گھر بھرے' اپنے پناہ گزین

بھائیوں کے بسے میں جومشکلات بیدا کیں مصیبت کے مارے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جس بیدردی کا سلوک کیا اور پاکتان بنتے ہی بے نظمی نافرض شنائ رشوت خیانت اقر با پروری اورظلم و بے انصافی کی جوگرم بازاری کی اسے دیکھے کریہ بالکل عیاں ہوگیا 'کہ سیرت واخلاق کے بغیر نرے جھنڈوں نعروں اورجلوسوں کے بل پرکسی قوم کو اُٹھانے کے کیا نتائج ہوا کرتے ہیں۔

اس سارے نامہ اعمال میں اگر کسی چیز کونفع کے خانہ میں رکھا جا سکتا ہے تو وہ اس کے سوا پھھ نہیں ہے کہ انہوں نے کم از کم آ دھے مسلمانوں کوتو بچالیا اور ان کی ایک قومی ر پاست بنوادی کیکن افسوس کهاس "روش" کارتا ہے کوئجی ہم بدترین غلطیوں سے داغدار یاتے ہیں اور بری طرح ان کاخمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تقسیم ہند کا معاملہ جس طریقے سے طے کیا گیا وہ غلطیوں بلکہ حماقنوں کا ایک مجموعہ تھا۔ سرحدات کا تعین گفت وشنید سے طے کرنے کے بچائے وکمیشنوں پر چھوڑ دیا گیا۔ کمیشن کی ترکیب الی قبول کی گئی جس سے فیصلہ کا اختیار کلبیتۂ صدر کے ہاتھ میں رہ جاتا تھاصدر بھی کسی غیرجانبدار توم کا آ دمی نہیں بنایا سميا' بلكه انگريز توم سے ليا گيا'جو مندوستان ميں نه غير جانبدار تھی نه بے غرض۔ پھراس فيصله کا اعلان کرنے کے اختیارات بھی اس صخص (لارڈ ماؤنٹ بیٹن ) کے ہاتھ میں چھوڑ دیئے کئے جوصرف ہندستان کا گورنر جزل رہ جانے والاتھا۔اور ہماری قیادت عظمیٰ نے پیشگی ہیہ تول دیدیا 'کہاس فیصلے کی رُو ہے جو بھی سرحدیں مقرر کر دی جائیں گی انہیں وہ بے چون و چرامان لے گی۔ اس شدید تلطی کا متیجہ رہے ہوا کہ بنگال اور پنجاب دونوں میں مسلمان اکثریت کے متعدد علاقے ہندوستان کے ساتھ ملحق کردیئے گئے مشرقی پنجاب کی یوری نو تحصیلیں جن میںمسلمانوں کی واضح اکثریت تھی مندوؤں اور سکھوں کے قبضہ میں چکی تئیں ' اورسب سے زیادہ بید کہ گورداس پور کاضلع ہندستان میں شامل ہوگیا' جس کی وجہ سے تشمیر کے ہندورئیس کو ہندوستان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستال گیا۔

انتقالِ اختیارات کی جوصورت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تبویز کی تھی وہ صرت طور پر یا کتان کے حق میں سخت مصرتھی' گر ہماری قیادت عظمیٰ نے اسے بھی جوں کا توں قبول کر لیا۔ پاکستان کے حصتہ کی فوجیں جگہ جگہ منتشر تھیں اس کے حصے کا سامان اور فوجی و خائر بھی ہندوستان کے قبضے ہیں سے اس کے حصے کا سرمایہ بھی ہندوستان ہی کے ہاتھ ہیں تھا اس کے دفاتر اور اس کا عملہ تک ابھی پوری طرح منتقل نہ ہوا تھا 'اور اس حالت ہیں پاکستان کی مستقل مملکت نظم ونسق اور دفاع کی پوری ذمتہ داری کے ساتھ قائم کر دی گئی۔ آج یہ اس حمافت کا متبجہ ہے کہ اپنی قوم کے جس آ دھے حصے کو انہوں نے ہندوا فتد ارکے چنگل سے نکالا ہوہ بھی اس کے دباؤسے پوری طرح آزاد نہیں ہوسکا۔ جو تاگر ھر پر انہوں نے زبردی قبضہ کیا اور ہم اپنی ہے بی کی دجہ سے انگل تک نہ ہلا سکے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو وہ ہمارے سامنے پا مال کررہے ہیں 'اور ہم ان کے مقابلہ میں کھل کرلڑنے کی جرائے نہیں رکھتے۔ ہماری کئی ان مال کررہے ہیں 'اور ہم مرموقع پر ان سے دبتے چلے جارے ہیں۔

آج ایک سال کے بعد کہا جارہا ہے کہ یہ سب پچھ ہاؤنٹ بیٹن نے اپنی ذہروی سے کیا تھا'اورہم اس پر راضی نہ ہے۔ گرسوال یہ ہے' کہ جب بیز یادتی کی جارہی تھی'اور آپ کیور ہے تھے' کہ ہاؤنٹ بیٹن ہماری ہر بادی کے سامان کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کی زبان کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں نہیں آپ نے اپنی قوم اور ساری دنیا کواس شرارت کی اطلاع دی؟ کیوں آپ خاموثی کے ساتھ وہ سب پچھ قبول کرتے چلے گئے جو مسلمانوں کے لیے سخت تباہ کن تھا؟ کیوں آپ نے ای وقت یہ اعلان نہ کیا کہ یہ سب پچھ ماؤنٹ بیٹن اپنی فرتہ داری پر کر رہا ہے' اور ہم برضا ورغبت اس کی ذمتہ داری ہیں شریک نہیں ہیں؟ صرف ذمتہ داری پر کر رہا ہے' اور ہم برضا ورغبت اس کی ذمتہ داری ہیں شریک نہیں ہیں؟ صرف نبی کہانیں کہاں وقت آپ خاموش رہے۔ بعد ہیں جب اس غلط طرز تقیم کے شخت ہولنا ک نبین بین این نور نہا ہو گئے' اور لاکھوں مسلمانوں کواس کا بدترین خمیازہ بھگتنا پڑا' اس وقت بھی آپ نیا بین پوزیشن صاف کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہی۔

جیبا کہ ہم ابتدا میں کہہ چکے ہیں دس سال پہلے مسلمانوں کے سامنے بیسوال آیا تھا' کہ وہ ہندوسا مراج کے تسلط سے اپ آپکو کیسے بچائیں۔اس سوال کا ایک حل بیپیش کیا گیا تھا' کہ اسلام کے اصولوں اور اسلامی سیرت کی طاقت سے اس خطرے کا مقابلہ کیا جائے۔گراس حل نے مسلمانوں کو اپیل نہ کیا اور وہ اسے آز مانے پر آمادہ نہ ہوئے۔اب بیہ بحث بیکار ہے' کہ اسے آ زما یا جاتا تو کیا ہوتا' دوسراحل جو پیش کیا گیا وہ یہ تھا' کہ تو میت کی بنیاد پرسیای جنگ لڑی جائے۔ ای حل کو صلمانوں نے قبول کیا اور اپنی ساری قو می طاقت' ایخ تمام ذرائع اور ایخ جملہ معاملات اس قیادت کے حوالے کردیے جوان کے قو می مسلے کو اس طرح حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دس برس کے بعد آج اس کا پورا کا رنامہ ہمارے سامنے ہے' اور ہم دیکھ بھے ہیں' کہ اس نے کس طرح کس صورت میں ہمارے مسئے کوحل کیا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو امث ہے اب اسے بدائیس جا سکتا۔ اس پر اس حیثیت سے تو بحث بیکار ہے' کہ بینہ کیا جا تا تو کیا ہوتا۔ البتہ اس حیثیت سے اس پر بحث کرنا ضروری ہے' کہ جو مسائل اب ہمیں در پیش ہیں' کیا ان کے حل کے لیے بھی وہی قیادت موز وں ہے' جو اس مسائل اب ہمیں در پیش ہیں' کیا ان کے حل کے لیے بھی وہی قیادت موز وں ہے' جو اس مسائل اب ہمیں در پیش ہیں' کیا ان کے حل کے چی وہی قیادت موز وں ہے' جو اس مسائل اب ہمیں در پیش ہیں' کیا ان کے حل کہ چی ہی ہی اس کا اب تک کا کارنامہ یہی سفارش کرتا ہے' کہ اب جو بڑے بڑے اور نازک مسائل ہمارے سر پر آپڑے ہیں' جن کا بیشتر حصد خودای قیادت کی کارفر مائیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے آئیس حل کرنے کے لیے ہم بیشتر حصد خودای قیادت کی کارفر مائیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے آئیس حل کرنے کے لیے ہم اس بیراعتا دکریں؟

(ترجمان القرآن\_جولا كي ١٩٣٨ء)

\*\*\*

## تقسيم كے بعدسا منے آنے والے مسائل

مسلمان اس وقت بحیثیت ایک قوم کے جن بڑے بڑے مسائل سے دو حار ہیں ان کا بھی تک یوری طرح جائز ہبیں لیا گیا ہے۔ ہمارے سوینے بھے والے طبقے ان مسائل کا کچھنہ چھادراک ضرورر کھتے ہیں 'اوران پرغور وفکر کرتے بھی رہتے ہیں' کیکن عام طور پرجو بحثیں پڑھنے اور سننے میں آتی ہیں ان سے یہی انداز ہ ہوتا ہے کہ نہ تو ان مسائل کا پورا ا حاطہ کیا گیا ہے اور نہان کا تجزّ بیکر کے دیکھا گیا ہے کہان میں سے ہرایک مسئلہ کیا نوعیت رکھتا ہے کیااس کے اسباب ہیں کیااس کی اہمیت ہے اور کس طرح و چل ہوسکتا ہے کہی وجہ ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی اب تک اپنے اصل مسائل سے غافل ہے۔ پھر ہمارے اندرایک بڑی تعدادا بے لوگوں کی بھی ہے جن کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ قوم کوان مسائل سے غاقل کیا اور رکھا جائے۔وہ اس کی توجہ ان سے ہٹا کر ہنگامی معاملات کی طرف پھیرتے رہتے ہیں وہ اے اب تک وہی نشہ پلائے جارے ہیں جوآ زادی ہے پہلے پلارے تھے۔ وہ اسے تھیکیاں دے دے کرمطمئن کررہے ہیں کہ بیمسائل یا توموجود ہی تہیں ہیں یا ہیں بھی توان کے لیے پچھزیا دہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں خواہ نادانی کے ساتھ کی جا رہی ہوں یا ہوشیاری کے ساتھ اور خواہ کسی یارٹی کی اغراض کے لیے بیکتنی ہی مفیر ہول ، بہر حال قوم کی خیرخواہی کاان میں شائبہ تک نہیں ہے۔ قومی بھلائی اس میں ہے کہاس کے سامنے واضح طور پر وہ سارے مسائل رکھ دیے جائیں 'جن سے اس کوعہدہ برآ ہونا ہے۔ پھراسے بیسوچنے کی دعوت دی جائے کہ آیاوہ اپنی موجودہ حالت میں ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے قابل ہے یانہیں۔اگر ہے تو الحمد للداور نہیں ہے تو اسے لامحالہ اپنے اندر تبدیل کرنی ہوگی اورغور کرنا پڑے گا کہوہ تبدیلی کس نوعیت کی ہو۔

ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ نازک اور سب سے بڑھ کر دل خراش مسکلہ ان مسلمانوں کا ہے جو تقسیم ملک کے بعد ہندستان میں رہ گئے ہیں۔تقسیم کے وقت ان کی

تعدادیا کچ کروڑ کےلگ بھگ تھی لیعنی ہماری قوم کا پورانصف حصتہ تقسیم کے بعدان میں سے کٹی لا کھ فنا کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ایک بڑی تعداد جبراُ غیرمسلم بنالی گئ ساٹھ ستر لا کھ يا كستان ميں دڪيل ديئے گئے اور دس پندر ولا ڪو حيدر آباد ميں پناه ليني پڙي۔ اب انداز و کیا جاتا ہے کہ جار کروڑ مسلمان ہندستان میں باقی ہیں۔ بیر باقی ماندہ مسلمان آج انڈین یونین میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جوروں کے ماتحت مفتوح جرمنوں کی اور امریکہ کے ما تحت شکست خوردہ جایا نیوں کی ہے۔ دس سال کی تلخ و تیز قومی جنگ کے بعداب وہ بالکل بے بسی کے ساتھ اپنے سابق حریفوں کے قبضے میں ہیں۔انہیں'' یا کستان زندہ باد'' کی وہ قیمت دینی پرار ہی ہے جوان کےشہری حقوق ہی کوئبیں انسانی حقوق تک کو کھا گئی ہے۔ وہ سب''غذار''اورسب''جاسوں''ہیں۔ہرایک کی وفاداری مشتبہے۔ہرایک کے لیے خانہ تلاشی اور گرفتاری مقدر ہے إلا بير كہ كى مارى آنے ميں ابھى مجھد ير ہو۔ بورى قوم اصل میں یرغمال بن چکی ہے۔اس کے لیے عزت کی زندگی کا دروازہ بند ہے ٔ اور صرف تین رائے کیلے ہوئے ہیں یا تو برضاورغبت مرتد ہوجائے یا اچھوتوں سے بدتر حالت میں رہے یا پھرخاموشی کے ساتھ ان سب تدبیروں کو برداشت کرتی چلی جائے 'جواس کی امتیازی ہستی کومٹانے اور اسے ہندوقومیت میں جذب کرنے کے لیے مل میں لائی جارہی ہیں۔ بیہ حالت اگریوں ہی جاری رہی تومستقبل قریب میں مسلمان ہندستان سے اسی طرح غائب ہوجائیں کے جس طرح وہ أندلس (البین) اور صقلیہ (مسلی) سے غائب ہو بھکے

چار کروڑ مسلمانوں کی بیے ظیم الشان قوم اس وقت بالکل بے سہارا ہے۔جس سیاست پراب تک اس کا مدارِ کارتھا' اس کی بساط انقلاب کے ایک ہی پلٹے نے اُلٹ دی جس قومی شظیم پراس کا سارااعتمادتھا وہ طوفان کا ایک تھیٹر ابھی ندسہ تکی' جن لیڈروں کے ہاتھ میں وہ اپنے معاملات سونپ کر مطمئن ہوئیٹھی تھی' وہ اس کے لیے بالکل بے کارثابت ہوئے۔ان

<sup>(</sup>۱) اس وقت تک حیدرآ با د کاستوطنبیں ہوا تھا'اورآ س پاس کے علاقوں سے کئی لا کھمسلمان اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے تھے۔(جدید)

کے پچھ اکابر تو خاموثی کے ساتھ اُٹھ کر پاکتان چلے آئے اور باقی اکابرواصاغر سب
دشمنوں کے آگے تو بدواستغفار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ سیرت واخلاق کے بغیر جولوگ محض نعروں کے بلی پرلیڈر بنے سے وہ زمانے کارخ بدل جانے کے بعدا یک دن بھی اپنے قبلے کی سمت استوار نہ رکھ سکے۔ انقلاب کی پہلی ہی رات وہ اپنی تو م کولڑ ار ہے سے۔ دو تو می نظریہ یک طلاق مغلظ دے بیٹے 'جن پردس سال سے وہ اپنی تو م کولڑ ار ہے سے۔ دو تو می نظریہ یک لخت ان کے نز دیک باطل ہوگیا۔ یک تو می نظریے کی صدافت اچا نک ان پرمنکشف ہوگئی۔ ترکے جھنڈ کے کی عقیدت یکا یک ان کے دل میں گھر کرگئی۔ چندروز کے اندران ہوگئی۔ ترکے جھنڈ کے کی عقیدت یکا یک ان کے دل میں گھر کرگئی۔ چندروز کے اندران مجاہد ین ملزے کو وطن پرسی میں ایسا شرح صدر نصیب ہوا کہ ان کے طقے سے مخلوط ہندو مسلم ماد دیوں تک کی تبوی ہی ہو کی ہی نہ نکلا جو بیادی کو میں ہے ایک کوہ کن بھی نہ نکلا جو بازی کھونے کے بعد سرد سے ساری جماعت بازی گروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں بازی کھونے کے بعد سرد سے ساری جماعت بازی گروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی 'جس کے وہ نمائند سے سے ہوئے تھے۔ اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی 'جس کے وہ نمائند سے بی ہوئے تھے۔ اس قوم کی رہی سہی عزت ہوئے کے میں ملادی 'جس کے وہ نمائند سے بیٹ ہوئے تھے۔ اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی 'جس کے وہ نمائند سے بیٹ ہوئے تھے۔ اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی 'جس کے وہ نمائند سے بیٹ ہوئے تھے۔ اس قوم کی رہی سہی عزت ہوئے کے سال

ال سے مایوس ہوکراس ڈوبتی ہوئی قوم نے ان تنکوں کا سہارالینا چاہ جو پہلے سے کانگریسی دریا کی سطح پر تیرر ہے ہے۔ گراب وہ بھی اس کے لیے بے کارثابت ہور ہے ہیں ان میں سے ایک گروہ اب بھی وہی رائے رکھتا ہے کہ مسلمان اپنے امتیازی وجود کوخود بھول جا تیں اور ہندی قومیت میں اپنے آپ کو کم کردیں۔ ظاہر ہے کہ بیت حفظ ذات کانہیں بلکہ ان آسان بمیری 'کانسخہ ہے جومسلمان کے مزاج کو نہ پہلے راس آیا تھا اور نہ اس راس قر سال کے دوسرا گروہ کی جمسلمان کے مزاج کو نہ پہلے راس آیا تھا اور نہ اس تقوق کی کا بھی تصور رکھتا ہے گریہ نام زبان پر آتے ہی پرانے سے پرانا کا گریبی مسلمان بھی ہندوقوم پرستوں کی نگاہ میں بس ایک نقاب پوش مسلم لیگی بن کررہ جاتا ہے۔

ہندستان کے ان مسلمانوں کا مسئلہ اس وقت در حقیقت ہمار اسب سے بڑا تو می مسئلہ ہندستان نے ہمیں کا مضرور ویا ہے گروہ ہیں ہماری ہی قوم کا ایک حصنہ اور معمولی نہیں پورا ۵/۲ حصد ان کوہم یوں ہی مٹنے کے لیے نہیں چیوڑ سکتے ۔ ان کاہم پرسب سے بڑا تق ہے۔ اس لیے کہ جس پاکتان سے ہم متمتع ہور ہے ہیں اس کی اصل قیمت انہی نے اداکی ہے۔ وہ اس لیے بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں' کہ ہمارا بہترین مردم خیز حصد وہ بی ہیں ۔ انہیں اس بنا پر بھی نذر رتفافل نہیں کیا جا سکتا' کہ ہماری ہزار سالہ تہذیب کے تمام چیدہ ثمرات اور ہمارے تمام بڑے بڑے معاہد (institutions) اور تہذیبی مراکز کے امانت داروہی ہیں' اور سب سے بڑھ کر ہید آخر ہم ٹھنڈے دل سے یہ بات کیے گوارا کر سکتے ہیں' کہ ہمارے اسلاف نے بچھلے ایک ہزار سال میں جو محنتیں اور جو جانفشانیاں اسلام کے بیفا م کو اکن ف ہند میں پھیلانے کے لیے کی ہیں' ان سب پر پانی پھر جائے' اور تو حید کی بیفا م کو اکن ف ہند کے صرف دو چھوٹے چھوٹے خطوں میں محدود ہوجائے۔ لہذا کوئی شخص بے پروائی کے ساتھ نیہیں کہ سکتا کہ ہند ستان کے مسلمانوں کا مسئدان کا اپنا مسئلہ شخص بے ربیس یہ پاکستان کا بھی ویہا ہی مسئلہ ہے' جو اس مصنوی تقسیم کے باوجوڈ اب بھی الواقع یہ اس پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے' جو اس مصنوی تقسیم کے باوجوڈ اب بھی ہندوستان اور پاکستان میں ایک ہی ملت ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان چار کروڑ مسلمانوں کو بچانے 'اور ہندستان میں اسلام کی دعوت کوزندہ اور تازہ رکھنے کے لیے ہم کیا کر سے ہیں؟ اب تک چونکہ قومی حیثیت ہے ہمارا مدارکار بالکل مسلم لیگ کے نظام اور اس کی قیادت پر رہا ہے اس لیے بیسوال لاز مااس کی طرف پھرتا ہے' کیا تقیم ہے پہلے مسلم لیگ کی قیادت عظمی نے اس مسلے کا کوئی حل ہجو یز کیا تھا؟ کیا تقییم کے بعد ہندستان میں مسلم لیگ کی سیاست اور قیادت کے لیے کام کرنے کا اب کوئی موقع ہے؟ کیا پاکتانی مسلم لیگ کی سیاست اور قیادت کے لیے کام کرنے کا اب کوئی موقع ہے؟ کیا پاکتانی مسلم لیگ اس بارے میں اپنے پاس کوئی لائح عمل رکھتی ہے؟ کیا پاکستانی کی موجودہ حکومت اس قابل ہے' کہ ہندستانی مسلمانوں کی قسمت پر کوئی اچھاانڑ ڈوال سکے'یا ہندستان میں اسلام کے مستقبل کو درخشاں نہیں' تو کم از کم محفوظ ہی کرنے اچھاانڑ ڈوال سکے'یا ہندستان میں اسلام کے مستقبل کو درخشاں نہیں' تو کم از کم محفوظ ہی کرنے ہوں گے لیے پچھ کر سکے؟ اگر ان سوالات کا کوئی جواب ہے' تو اسے معلوم کر ہے ہم بہت خوش ہوں گے۔اگر نہیں ہے' تو اس کے صاف معنی ہیں' کہ جب تک ہمارے قومی معاملات کی

سر براہ کاری' موجودہ سیاست وقیادت کے ہاتھ میں ہے اپنی ملت کے اس سب سے

بر ہے مسئلے کا کوئی طل ہمارے لیے ممکن نہیں ہے' اور یہی سیاست وقیادت ہماری سر براہ کار

رہی تو ہمیں چند سال کے اندر بیدد کیھنے کے لیے تیارر ہنا چاہئے' کہ وا گہہ سے راس کماری

تک اور مشرقی بنگال کی سرحدوں سے کا ٹھیا واڑ کے سواطل تک پورا علاقہ اسلام سے خالی

عودا سے

دوسرے مسائل پاکتان سے متعلق ہیں۔ عمو ماان سے مسائل کولیپ کرصرف ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کا عنوان ہے ''پاکتان کا دفاع اوراسخکام'۔ اوراس کاحل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سب پاکتانی مل کرایک ہوجا ئیں اور فوجی حیثیت سے مضبوط ہوں ۔ لیکن تھوڑ اسا تجزیہ کرنے ہی پریہ بات کھل جاتی ہے کہ پاکتان کا دفاع واستخکام کوئی ایک سادہ سامسکانہیں ہے بلکہ بہت سے مسائل کا مجموعہ ہے اوراس کاحل بھی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اسے بچھ لیا گیا ہے۔ کیاایک ملک جس کے اخلاق کو گئن لگا ہوا ہو خض اسلحہ اور نو جی تربیت کے بل پر کھڑ اہوسکتا ہے؟ کیاایک ملک جس کے عناصر ترکیبی کوایک دوسر سے جاڑنے اور با ہم متصادم کرنے کے لیے بہت سے طاقت وراسا ہم موجود ہوں بس ' ایک ہوجاو'' کی تسبیحیں پڑھنے سے واقعی ایک ہوسکتا ہے؟ پس جبائے اس کے کہ ہم سادگی وسادہ لوجی سے خود کام لیس یا دوسروں کو سادہ لوح فرض کرکے بہا ان کی توجہ چیتی مسائل سے ہٹائے اور فرضی مسائل کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں ہمیں وابت ہے اور ہم کس طرح انہیں حاصل کر سے ہیں۔

اولین مسئلہ ملک کے اخلاق کا ہے جوتشویش ناک حد تک گر چکے ہیں۔ ہماری تمام مشکلات میں سب سے زبادہ اخلاق ہی کی خرابیاں کارفر ما ہیں۔ اس بگاڑ کا زہراتنے وسیع بیانے پر ہماری سوسائی میں پھیل گیا ہے اوراتنا گہرااتر چکا ہے کہ اگر ہم اسے اپناتو می شمن نمبرایک قرار دیں توہر گر مبالغہ نہ ہوگا۔ کوئی بیرونی خطرہ ہمارے لیے اتناخوف ناک نہیں ہے جتنابیا ندرونی خطرہ ہے۔ یہ ہماری قوت حیات کو کھا گیا ہے اور کھائے چلا جارہا ہے۔

بچھلے سال کے فسادات میں بداخلاقی کا جوطوفان اُٹھا تھا وہ ہماری آبادی کے ایک بہت بڑے حصتہ کو بہالے گیا۔ تل وخون آتش زنی اور عورتوں کے بھانے کی مشق تو شاید ہزاروں ہی کو ہوئی ہو گی کیکن لوٹ مار کی آلائش نے لا کھوں کوملوث کر کے جھوڑا۔اس اخلاقی ز وال کی وسعت کا انداز ہ اس ہے کیا جا سکتا ہے کہ ایک گاؤں کی ڈھائی ہزار آبادی میں صرف ایک شخص ایبا نکلاجس نے لوٹ میں حصتہ لینے سے پر ہیز کیا تھا' اور ایک قصبہ کے ساتھ سوگھر میں ہے بمشکل ۳۵ گھرا ہے یائے گئے جن میں لوٹ کا مال نہ پہنچا تھا۔ پھر ان لیٹروں میں محض جابل عوام اور بازاری لوگ ہی شامل نہ ہتھے۔ بڑے بڑے بڑے شرفااور معززین اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ سوسائی اور حکومت میں بڑے مرتبے رکھنے والے حضرات بھی اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھورے تھے بلکہ وہ تو اس میں خوب جی بھر کرنہائے۔ بولیس کے چھوٹے بڑے افسر'امن وانتظام کے ذمتہ دار مجسٹریٹ حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ عبدہ دار بڑے بڑے نامورقومی کارکن اسمبلی کے مبرادربعض وزرا تک اس گندگی میں غوطہ لگا گئے۔ بیدوا قعات کسی ہے چھے ہوئے ہیں ہیں۔ایک دنیاان کوجانتی ہے اورشتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھیانے سے پچھ حاصل نہیں۔ بیرحقیقت اب کھل چکی ہے کہ ہمارے اخلاق کے جوڑبند بری طرح ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ ہم میں ہزار ہا آ دمی ایسے موجود ہیں جوثل وخون کے مشاق ہو چکے ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جوموقع ملنے پر بدسے بدتر جرائم کا ارتکاب کرسکتے ہیں اور نیچے ہے لے کراو نچے طبقوں تک کم از کم ۹۵ فی صدی تعدادان لوگول کی ہے جنہیں حرام کا مال سمیٹنے میں قطعاً کوئی تامل نہیں ہے بشرطیکہ اُنہیں قانون کی گرفت ہے محفوظ رہنے کا اطمینان ہو۔

ان حالات میں ہمارے لیے بیروئی وجہ کی ہیں ہے کہ اس سے بدر جہازیاوہ بدتر اخلاقی صفات کاظہور ہندستان میں ہندوؤں اور شکھوں سے ہوا ہے۔ جوز ہرانہوں نے کھایا اس کی فکر انہیں ہویا نہ ہو ہمیں تواس زہر کی فکر ہے جو ہماری رگوں میں اتر گیا ہے کیا مشاق مجرموں اور بے باک خائنوں کی اتنی کثیر تعداد اپنے اندر لیے ہوئے ہم اپنی قومی زندگی کو مستحکم بناسکتے ہیں؟ کیاوہ بداخلاقیاں جوکل غیروں کی جان مال اور عصمت کے معالمے میں

برتی گئی تھیں'ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں اور اپنا کوئی پائیدار اثر ہماری سیرت وکر دار پرنہیں چھوڑ گئیں؟ کیا یہ بگڑے ہوئے اخلاق اب خود اپنوں پر ہاتھ صاف کرنے سے رکے رہ جائمیں گے؟

ایک سال کا تجربہ میں بتارہا ہے کہ جس اخلاقی زوال کی خبر گزشتہ فساوات نے دی مخصیٰ وہ وقتی اور محدود نہ تھا۔ دراصل وہ ایک نہایت خوف ناک مرض کی حیثیت سے ہمارے اندرا ہے بھی موجود ہے اور ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے کوخرا ہ کر رہا ہے۔ پاکستان بنے کے بعد جودشوار پاں فطرۃ ایک نئی مملکت کو پیش آ یا کرتی ہیں وہ تو ہمیں پیش آ نی ہی تھیں۔ اور جومصائب انگریز ہندواور سکھ کی با ہمی سازش سے ہم پر نازل ہوئے وہ بھی اپنی جگہ تھے کہا کہ نی سازش سے ہم پر نازل ہوئے وہ بھی اپنی جگہ تھے کہا کہا تھا اگر ہمارے عوام وخواص اور ہمارے سر کیاں سے ساتی تھا اگر ہمارے عوام وخواص اور ہمارے سر براہ کاروں کے اخلاق استے بگڑے ہوئے نہ ہوتے۔ بیوا قعہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اخلاق کی خرابیوں نے ہماری مشکلات اور مصیبتوں کوجتی کہوہ تھیں اصل سے کئی گزازیا دہ بڑھا وہ یا۔

مثال کے طور پر''مہاجرین' کے مسئلے کو لیجے'جو پاکستان بنتے ہی ایک پہاڑ کی طرح ہم پر
نازل ہوا۔ بلا شبدایک ملک کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں' کداس پر ساٹھ ستر لا کھ بے
سروسامان آ دمی ایک گخت لا کرڈال دیئے جا نمیں ۔ لیکن غور سے دیکھئے کہ اس طرح جومشکلات
حقیقتۂ رونما ہوئی تھیں'ان پر کتنااضافہ ہماری اپنی اخلاقی خرابیوں نے کر دیا۔ ('' ہندوؤں اور

<sup>(</sup>۱) آخری اعداد و شاری روسے پاکستان میں پناہ لینے والوں کی مجموعی تعداد ۹۰ لاکھتی۔ لیکن ان کو بسانے میں جو کمالات و کھائے گئے ان کا اندازہ اس سے بیجے کہ ۱۹۵۱ء کی مردم شاری کی روسے سندھ چیوڑ کر جانے والے غیر مسلموں کی تعداد ۹ لاکھتی مگر ہندستان چیوڑ کر آنے والے ۵ لاکھ چالیس ہزار مسلمان وہاں بسائے گئے۔ اور سرحد سے جانے والے غیر مسلم ۲۹۲ تھے مگر ہندستان ہے آنے والے مرف ۵ ہزار مسلمانوں کو وہاں بسایا گیا۔ مہاج بن کو آباد کرنے کا مسئلہ سال سے پاکستان کے لیے در دسر بناہوا ہے اور اس وقت تک بھی اسے پوری طرح طرف بین کیا جاسکا کا مسئلہ سال سے پاکستان کے لیے در دسر بناہوا ہے اور اس وقت تک بھی اسے پوری طرح طرف کیا جاسکا ب ہے۔ اس کے بر خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی جرمتی پر جرمن پناہ گزینوں کا ایک سیلاب نوٹ پڑا حتی کہ جون ۲۱ ء تک بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد ایک کروڑ ۲۵ لاکھ تک پنج گی اور بیاس حال میں ہوا کہ مغربی جرمنی جائیداد خالی چیوڑ گیا ہو۔ اس کے باوجود جرمنوں نے پناہ گزینوں کو بڑی خوبی مغربی جرمنی کی معاشی خوش صلی وتر تی کا ایک بڑاؤر بعد منتی بن گیا۔ (جدید)

سکھوں نے جو بھارات سامان اموال وکا نیں کارخانے زمینیں اور دوسری چیزیں پاکستان میں چھوڑی تھیں اگران پرخود پاکستان کے باشندے حکومت کے بھال اور قومی کارکن قبضے کرکے نہ بیٹے جائے تو کیا مہاجرین کو بسانے میں ہم کووہی وقتیں پیش آسکی تھیں جن سے اب ہم دو چار ہیں؟ مغربی پنجاب اور سرحداور سندھ کی حکومتوں سے پوچھئے کہ جانے والوں نے کیا کچھ چھوڑا تھا 'اور اس کا کتنا حصة آنے والوں کو دیا گیا 'اور کتنا حصة کن کن غیر مستحقین کو پہنچا؟ اگر بیا عدادو شارروشنی میں آجا کیں 'تو دنیا بید کھے کرونگ رہ جائے 'کہ مہاجرین کے مسئے کا جوز خم غیروں نے ہم کولگا یا تھا اسے سرطان کا پھوڑ ابنا دینے والے دراصل کون لوگ ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ اس جمام میں آپ کس کس کو بر ہند دیکھیں گے۔

پھر جولوگ کل تک'' یا کتان زندہ باد' کے نعرے لگارے تھے'جن سے بڑھ کرقوم کے درد میں تڑینے والا کوئی نظر نہ آتا تھا'اور جو آج بھی زبان سے بہت بڑے''مجاہد ملت'' ہے ہوئے ہیں'ان میں عظیم الشان اکثریت آپ کوایسے افراد کی نظر آئے گی'جو یا کستان بننے کے بعد ہرزاویے ہے اس کی تشتی میں سوراخ کیے جارہے ہیں۔ بیرشوت خوریاں میہ خیانتیں بینس میقومی خرج پراقر با پر دریاں اور دوست نوازیاں میفرائض ہے غفلت میہ ڈسپلن سے گریز' میغریب قوم کی دولت پرعیاشیاں' جن کا ایک طوفان سا ہمارے نظام حکومت کے ہر شعبے میں بریا ہے اور جس میں بکثرت جھوٹے اہل کاروں سے لے کربہت ہے عالی مقام حکام اور وزرا تک آلودہ ہیں کیا بیسب یا کتنان کومضبوط کرنے والی چیزیں ہیں؟ پیدد کا نوں اور کارخانوں کی ناجائز تقتیم جس کی بدولت ملک کی صنعت وتجارت کا بڑا حصتہ نا اہل اور ناتجر بہ کار ہاتھوں میں جلا گیا ہے۔کیا یہ یا کستان کی طاقت کو ستحکم کرنے والی چیز ہے؟ یہ پبلک کا بالعموم حکومت کے ٹیکس ادا کرنے سے گریز کرنا اور ان سے بیجنے کے لیے نیز دوسرے ناجائز فوائد حاصل کرنے کے لیے سرکاری ملازموں کورشوتیں دینا' اور جہاں بھی قانون کی گرفت ہے نکانے کی اُمید ہو پبلک فنڈ کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے میں بھی تامل نہ کرنا' کیا یہی وہ چیزیں ہیں'جن سے یا کستان مضبوط ہوسکتا ہے؟ ملک کے باشندوں کی اخلاقی حالت اس قدر گر چکی ہے کہ ہندستان سے آنے والے مہاجرین کی

لاشیں جب وا گہداور لا ہور کے درمیان پڑی سڑر ہی تھیں اور کیمپول بیں بھی موت کا بازار کرم تھااس وقت ۱۲ – ۱۱ لاکھ ملمانوں کے شہر میں سے چند ہزار نہیں ، چندسوآ دی بھی ایسی نہ نکلے جوا پنے بھائیوں کو فن کرنے کی زحمت اُ تھاتے ۔ متعدمثالیں ہمارے علم میں ایسی ہیں 'کہ کوئی مہا جرمر گیا ہے اور اس کے عزیز وں کونماز جناز ہ پڑھنے کے لیے اُجرت پرآ دمی فراہم کرنے پڑے ہیں مہاجر مرگیا ہے اور اس کے مخریز وں کونماز جناز ہ پڑھے کے لیے اُجرت پرآ دمی فراہم کرنے پڑے ہیں مہاجر من کیا اس کے بھی نوبت پہنچی ہے 'کہ سرحد کے قریب کسی گاؤں میں مہاجرین کوزمینیں دی گئیں اور مقامی مسلمانوں نے سرحد پار سے تصوں کو بلا کران پر حملہ کرا ویا تاکہ یہ بھاگوں کے دیا تاکہ یہ بھاگوں کے بیان ہند ستان کے ظالموں سے نے کرآ گئی تھیں ان کی عصمیس یہاں خودا پنے بھائیوں کے بین اور ان شرم ناک جرائم کے مرتکب صرف عام شہد ہے 'کہ میں ہیں بلکہ بکٹر ت ہمارے علم میں آئے شدید یہ اور ان شرم ناک جو تھی ہوئے کے مرتکب صرف عام شہد ہے 'کہ میں بڑی اندرونی یا بیرونی شدید اخلاقی تنزل کے ہوتے ہوئے ہم یہ اُمید کر کتے ہیں' کہ سی بڑی اندرونی یا بیرونی مصیب سے مقابلے میں ہم مضوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کہ کی بڑی اندرونی یا بیرونی مصیب کے مقابلے میں ہم مضوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے کو اور کیا یہ اخلاقی تنزل اپنے ملک کی تعمیر کے لیے ہماری کئی اسکیم کوکا میا بی کے ساتھ چلاد دے گا؟

تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سوال کو جانے دیے ہیں کہ ہماری قیادت نے سیاس تحریک کے ساتھ قوم کی اخلاقی طافت کو سنجا لئے کی فکر کیوں نہ کی؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اب وہ اس کے لیے کیا کررہی ہے؟ اخلاق بنانے اور سنوار نے کا کیا سروسامان اس کے پاس ہے؟ کیا تدابیر اس کے چیشِ نظر ہیں؟ کیا لائحہ اس نے بنایا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا واضح جواب ہمیں ملنا چاہئے۔اگر اس کے جواب میں ان نصائح کی طرف اشارہ کیا جائے 'جو بھی بھی ریڈ یو اور سرکاری پریس اور تقریروں کے ذریعہ سے پبلک کو اور حکومت جائے 'جو بھی بھی کر یہ اتی رہتی ہیں 'تو ہم پہلے ہی کے دیتے ہیں' کہ اس طرح کی طفل تسلیوں سے ہمیں معاف رکھا جائے۔اس لیے کہ بداخلاقی کے اصل سرچشے تو خود قصرِ قاوت کے ستونوں میں شامل ہیں۔کارفر مائی اور کار پردازی کی باگیں تو اس وقت ایسے قیادت کے ستونوں میں شامل ہیں۔کارفر مائی اور کار پردازی کی باگیں تو اس وقت ایسے قیادت کے ستونوں میں شامل ہیں۔کارفر مائی اور کار پردازی کی باگیں تو اس وقت ایسے

<sup>(</sup>۱) بدمعاش بخنڈے

لوگول کے ہاتھوں میں ہیں' جن کی بڑی اکثریت ہی کے دم قدم سے بداخلاقی کا بازارگرم ہے۔ پھر بھلاخیانت کی زبان سے امانت کاسبق' خود غرضی کی زبان سے ایٹار کا وعظ'اور گناہ کی زبان سے ایٹار کا وعظ'اور گناہ کی زبان سے نیکی کا درس' انسانی فطرت نے کب قبول کیا ہے' کہ یہاں اس کے کارگر ہونے کی توقع کی جائے!

دوسرا مسلہ جو پاکستان کی زندگی'اس کے بقااور اس کے استحکام کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے' کہ پاکستان جن عناصر پر مشمل ہے انہیں کس طرح جوڑ کر ایک بنیان مرصوص بنایا جائے؟ بیعناصر اس وقت شدت کے ساتھ مائل انتشار نظر آرہے ہیں'اور ظاہر ہے' کہ کسی چیز کے عناصر ترکیبی ہی اگر مجتمع اور باہم پیوستہ نہ ہوں' تو اس کے وجود کا برقر ار رہنا ہخت دشوار ہوتا ہے۔ اس کے اجز ائے وجود میں پراگندگی کا رُجان نے معنی رکھتا ہے' کہ اس کی اپن تعمیر ہی میں خرابی کی صورت مضمر ہے۔ لہذا اگر بیوا قعہ ہے'اور کون ہے' جو اس کا انکار کرسکتا ہو کہ پاکستان کے ترکیبی عناصر میں جمع و تالیف کے بجائے کچھا نشار و پراگندگی انکار کرسکتا ہو کہ پاکستان کے ترکیبی عناصر میں جمع و تالیف کے بجائے کچھا نشار و پراگندگی کے رُجانات پائے جاتے ہیں'اور پچھتو تیں ان کو بڑھانے میں گئی ہوئی ہیں' تو ہمیں سمجھنا چاہئے' کہ ہمارے بنداستوکام' بلکہ عین ہماری بند شِ وجود ہی میں ایک خطر ناک رخنہ موجود چاہئے' کہ ہمارے بنداستوکام' بلکہ عین ہماری بند شِ وجود ہی میں ایک خطر ناک رخنہ موجود ہے' جے دور کے بغیر ہما ہے' آپ کو محفوظ نائیں رکھ سکتے۔

پاکتان جن عناصر پر مشمل ہان میں تین تفریقیں اس وقت بالکل نمایاں ہیں۔
پہلی تفریق مہاجرین اور غیر مہاجرین کے در میان ہے۔ ہماری آبادی میں مہاجرین کی تعداد
اس وقت \* کالا کھ سے متجاوز ہو چکی ہے اور یہ تعداد روز افزوں ہے کیونکہ ہندستان کے ہر
حصتہ سے مسلمان اکھڑا کھر کر برابر پاکستان کی طرف چلے آرہے ہیں۔ مشرقی ہند کے لوگوں
کارخ مشرقی پاکستان کی طرف ہے اور باقی ہندستان کے لوگ مغربی پاکستان کی راہ لے
دہے ہیں۔ ''یہ نیا عضراب ہماری آبادی کا ایک مستقل عضر ہے اور تعداد کے لحاظ سے کوئی
معمولی عضر نہیں ہے۔ لیکن متعدد اسباب ایسے ہیں 'جو نے اور پرانے عناصر کوئل کرایک قوم

<sup>( )</sup> ۱۹۵۰ء میں کھو َ همراپار کے راہتے آنے ۱۰ نے مسلم نول کی تعداد ۸۹۹ ' ۲۴۳ ' ۱۳ کے بعد رفتہ رفتہ یہ تعداد ۲ لا کھ تک پہنچ منی۔ ۱۹۵۰ء کی مردمشاری کی زوے سے لاکھ مسلمان زید دوتر بہار ہے مشرقی پاکستان میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے تھے۔ (جدید )

بنے ہے روک رہے ہیں۔ پھوتو زبان تہذیب معاشرت اور عادات و خد مائل کے قدرتی اختلافات ہیں جو بہر حال ایک قدت تک رہا گئت میں مانع ہواہی کرتے ہیں۔ گران پرغیر معہولی اضافہ جس چیز نے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین اور غیر مہاجرین دونوں میں جاہلیت کے تعقبات اور نفسانی خود غرضیاں کارفر ماہیں۔ یہ چیز ہر جگدان دونو ن عناصر کو چھاڑ رہی ہے ان کو مخالف جقوں کی شکل میں منظم کررہی ہے ان کے درمیان آویزش کی صورتیں پیدا کررہی ہے ان کو مخالف جقوں کی شکل میں منظم کررہی ہے ان کے درمیان آویزش کی صورتیں بیدا کررہی ہے اور دونوں طرف کے تک نظر اور خود غرض مفسدین ان کو باہم الا ارہے ہیں۔ (۱) بیدا کررہی ہے اور دونوں طرف کے تک نظر اور خود غرض مفسدین ان کو باہم الا ارہے ہیں۔ (۱) جین کے درمیان آیک ہزارمیل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ پھر یہ خطوب پی جگر اپنی جگر ایم خطوں پر شختمل ہے موحدت نہیں رکھتے 'بلکہ مختلف آجر اسے مرکب ہیں اور ہر بُر دو دو سرے جز و کے خلاف تعقب رکھتا ہے۔ اس وقت در حقیقت ہم ایک تو منہیں ہیں 'یا نچ مختلف تو میں ہیں' جو مصنوعی طور پر رکھتا ہے۔ اس وقت در حقیقت ہم ایک تو منہیں ہیں' یا نچ مختلف تو میں ہیں' جو مصنوعی طور پر ایک سے ہوا یک وحدت میں منسلک ہوگئی ہیں' یعنی سندھی' بلو چی' پیشان' پنجا بی اور ہنگا لی۔ ان میں اس کو شد یدر کرنے کی ہیں محدد جہد کر رہے ہیں۔ (۲)

تیسری تفریق معاشی ہے۔ امیر اورغریب زمیندار اور کاشت کار مزدور اور سرمایہ دار اور کاشت کار مزدور اور سرمایہ دار برخی تخوا ہیں پانے والے افسر اور جھوٹے اہل کار بیر مختلف گروہ ہیں جن کو معاشی بے انسافیوں نے ایک دوسرے سے بھاڑ دیا ہے۔ ان کے درمیان اخوت اور جمدر دی کا تعلق

<sup>(&#</sup>x27;) مشرقی پاکستان میں نے مرف مہاجرین بلکہ تر مغیر بنگان مسلمانوں کے ساتھ خودمسلم نوں نے آخر کاروہ سلوک کیا جودرندگی دسفا کی میں اس ظلم سے بھی بازی لے گیا 'جوہند ستان میں ہندوؤں اور سمکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ (جدید)

<sup>(</sup>۲) تحریک پاکستان کے وقت مسلم تو میت اور سلمانوں کی قومی وحدت کا صور جس طرح پھونکا گیا تھا اس ہے یہ غلطانی لاحق ہوگئے تھیں اور جا بلیت کی یہ لاحق ہوگئے تھیں ان کے اندر باتی نہیں رہی ہیں۔ لیکن پاکستان بنے کے بعد ہی ان تفریقوں نے سرا نھانا شروع کردیا اور تفریقیں ان کے اندر باتی نہیں رہی ہیں۔ لیکن پاکستان بنے کے بعد ہی ان تفریقوں نے سرا نھانا شروع کردیا اور تفریقہ پردازوں نے ان جا بلیت کے تعقیات کو ابھار نے کا کام بھی شروع کردیا۔ گرجولوگ گزشتہ ۲۵ سال میں پاکستان کے معاملات کو چلد رہے تھے انہوں نے ان عناصر ہوا کے وحدت میں جذب کرنے کے لیے پچھے نہ کیا بلکہ اس کے بھی تفریقہ پردازوں کی اُلٹی حوصلہ افر ان کی ۔ اس کا خمیازہ ہے کہ آتی مشرقی پاکستان تو ہم سے کٹ کرالگ ہی ہو چکا ہے اور باقی ما ندہ پاکستان میں بھی چارتو میتوں کے نعرے علا نے لگ رہے تیں۔ (جدید)

نہیں ہے بلکہ حسد اور بغض کا تعلق ہے۔ یہ ایک دوسرے کے رفیق اور حامی و ناصر نہیں ہیں ' بلکہ حریف اور مد مقابل ہیں۔ ان کی مش مکش بھی روز بروز بڑھ رہی ہے اور ہمارے اندر ایک گروہ ایسا موجود ہے جس کامستقل فلسفہ ہی ہیہ ہے کہ انہیں ملاکر ایک کردینے کا خیال باطل ہے اور حق صرف ہے ہے کہ ان کو باہم لڑا دیا جائے۔

سوال بیہ ہے کہ بیمختلف تفریقیں جو ہماری قوم اور ریاست کو یارہ یارہ کردیئے پر کی ہوئی ہیں جن کونشو ونما دینے کے لیے گہرے داخلی اسباب بھی موجود ہیں اورجنہیں بھڑکانے کے لیے خارجی محرکات کی بھی کمی نہیں 'آخر کس طریقے سے مٹائی جاسکتی ہیں؟ طافت کے ذریعہ ہے ان کو دیا کر'ریاست کی سیاسی وحدت اور اس کے امن کو برقر اررکھنا ا یک حد تک ممکن ہے گریہ چیز دلوں کو جوڑ کر' وہ قلبی وحدت تو ہر گزیپدانہیں کرسکتی' جو ر پاست کی اندرونی ترقی اور بیرونی خطرات کے مقابلہ میں اس کی متحدہ مدافعت کے لیے ضروری ہے۔ پھٹے ہوے دل اور تھنچے ہوئے ہاتھ نہ تعمیر میں تعاون کر سکتے ہیں' اور نہ مدافعت ہی میں بنیانِ مرصوص بن کر کھڑے ہوسکتے ہیں۔قومیّت کا پر چارتھی اس معاملہ میں ہے بس ہے۔ ہندستان میں ہم اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں مغربی تصوّرات کے مطابق قومیّت کی تبلیغ و ملقین و ہاں جبتی بڑھتی گئی۔اس نے ملک کی آبادی میں وحدت پیدا کرنے کے بچائے ان تمام گروہوں میں اپنے امتیازی وجود کا احساس جگا دیا' جواپنے اندر قومیت کے عناصرر کھتے تھے۔ پھرمعاشی اغراض کا تصادم تو وہ چیز ہے جس کے زہر کا تریاق فراہم كرنے میں قوميّت جگه جا كام ہوئى اور ہور ہى ہے۔اب ہم معلوم كرنا جائے ہيں كه ہماری موجودہ قیادت کے پاس اس مسئلہ کا کیاحل ہے اور وہ کہاں تک اس سے عہدہ بر آ ہونے کی اہلیت رکھتی ہے؟

کوئی شخص بیگمان نه کرے کہ ہم ان دوسرے مسائل کی اہمیت سے غافل ہیں جواس وقت یا کستان کی نوز ائیدہ مملکت کو در پیش ہیں۔ بلا شبہوہ مالی صنعتی 'انتظامی' دفاعی اور

خارجی مسائل بھی اپنی جگہ کافی اہم ہیں 'جن سے ہم اس مملکت کی پیدائش کے بعد دو چار ہوئے ۔ وئی نہیں کہتا کہ ان کی طرف تو جہ نہ کی جائے ۔ نہ ان واقعی خد مات کا انکار کرنا قرین انصاف ہے 'جو اس سلسلہ میں موجودہ قیادت نے انجام دیں ۔ لیکن جہاں تک ہم سجھتے ہیں مسلمانوں کی حیات تو می کے لیے اس وقت سب سے بڑے مسئلے بہی تین ہیں'جن کا ذکر ہم نے کیا ہے' اور قیادت کا اصل محک امتحان سے ہے' کہ وہ انہیں سجھ طور پر حل کرنے کی اہلیت' فکری اور اخلاقی حیثیت سے کہاں تک اپنے اندرر کھتی ہے۔ المہیت' فکری اور اخلاقی حیثیت سے کہاں تک اپنے اندرر کھتی ہے۔ (ترجمان ۔ اگرتی ۔

\*\*\*

## كيا يا كستان كوايك مذهبى رياست مونا جائے؟

(پاکستان کے قائم ہوتے ہی ہے بخش شروع کر دی گئی تھیں 'کہ اس مملکت کو ایک اسلامی مملکت بنانے میں کیا مشکلات اور قباحتیں در پیش ہیں اور اس غرض کے لیے دلائل فراہم کیے جانے گئے تھے' کہ اس کو ایک لادینی ریاست ہونا چاہئے' اس کا انداز واس مباحثہ سے ہوسکتا ہے' جو ۱۹ مری ۱۹۳۸ء کوریڈیو پاکستان لا ہور سے نشر ہوا تھا۔ اس مباحثہ میں سائل کی حیثیت سے وجیہہ الدین صاحب بول رہے تھے' اور مجیب کی حیثیت سے سیدا بوالاعلی مودودی)

س-اس بحث کوشروع کرنے سے پہلے غالباً بیہ جان لینا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں مذہبی ریاست کا کیا تصوّر ہے؟

م-ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان جب مذہب کالفظ ہو لے گا' تواس کے ذہن میں اسلام ہی مراد ہوگا۔ میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان کوایک مذہبی ریاست ہونا چاہئے' تواس سے میرا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اے ایک اسلامی ریاست ہونا چاہئے۔ یعنی ایک الیس ریاست جواخلاق نہذیب مذن کہ اے ایک اسلامی ریاست ہونا چاہئے۔ یعنی ایک الیس ریاست جواخلاق نہذیب مذن کما شرت قانون سیاست اور معیشت کے ان اصولوں پرقائم ہو جواسلام نے ہم کودیئے ہیں۔

س-آپ نے مذہبی ریاست کا جومفہوم بیان فر ما یا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریاست کا سیاسی اقتد ار ماہرین دینیات کے ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طبقہ کا کام یہ ہوگا 'کہ وہ سیاسی اور انتظامی امور کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر سے تحقیق تفتیش کرے 'ریاسی تقوانین وضع کرے' اور شرعی احکامات کی بنا پڑہر سیاسی تھی کو سلجھائے۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس طبقے کی پشت بناہ کون لوگ ہوں گے؟ بیتو آپ جانتے ہی ہیں 'موال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس طبقے کی پشت بناہ کون لوگ ہوں گے؟ بیتو آپ جانتے ہی ہیں کہ اقتصادی لحاظ سے ہی ری ساج مختلف طبقوں میں منقسم ہے۔ ہر طبقہ اس کوشش میں ہے کہ اس خصول کے لیے مذہبی جواز تلاش کرے' اور مذہبی نعروں کو استعال میں کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہبی جواز تلاش کرے' اور مذہبی نعروں کو استعال میں

لائے۔ ماہرین وینیات اس طبقاتی کش مکش ہے بے نیاز اور غیر متعلق نہیں رہ سکتے۔ ان

کے لیے لازم ہے کہ یا تو وہ عوامی طاقتوں کا ساتھ دین یا اپنے آپ کو سمر مایہ دار اور جا گیر
دار طبقہ سے وابستہ کردیں۔ اس صورت میں قرآنی اصولوں کی جو بھی تفسیر پیش کی جائے گئوہ
ان کے سیاسی رُجھان کی آئینہ دار ہوگی۔ مختلف سیاسی خیالات رکھنے والے مفسروں میں اہم
ترین مسائل پرشدید ترین اختلاف رائے پیدا ہوجائے گا۔ اقتصادی کش مکش ایک لا متنا ہی
فقیہا نہ بحث کی صورت اختیار کرے گی۔ اور وہ مسائل جن کا مناسب حل ڈھونڈ نا اس وقت
اشد ضروری ہے جول کے توں دہرے کے دہرے رہ جائیں گے۔

م ۔جس طبقاتی تشمکش کی طرف آپ اشارہ فرمارے ہیں' وہ دراصل پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مترتوں سے غیراسلامی اثرات کے تحت رہتے رہتے 'ہمارامعاشرہ اخلاق کی اس روح سے اور انصاف کے ان اصولوں سے محروم ہوگیا ہے جو اسلام نے ہم کو دیئے تھے۔جس مادّہ پرتی نے دنیا کے دوسرے معاشروں کوطبقات میں تقسیم کیا اوران کے اندر اغراض ومفاد کا تصادم پیدا کیا' و بی برستی ہے اب ہمارے معاشرے کو بھاڑنے' اور باہم تکرا دینے کی دہمکیاں دے رہی ہے۔ابھی ابھی ہم فرقہ وارانہ کشاکش کے ہولناک نتائج بھگت چکے ہیں اوراس سے لگے ہوئے زخم ابھی بھرے بھی نہیں ہیں۔اب ہم اس کے لیے تیار تہیں ہیں' کہائے آپ کوان اجتماعی فلسفوں کے حوالے کر دیں جو ہمارے اندر ایک د وسری جنگ . . . . طبقاتی جنگ بریا کر دین اور جمیس اس وقت تک امن کی صورت نه دیکھنے دین جب تک ہمارا کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقوں کو ملیا میٹ نہ کر دے۔ دوسری قوموں نے تو ان اجتماعی فلسفوں کوشایداس لیے قبول کرلیا 'کہان کے پاس اخلاق اور انصاف کے وہ اصول موجود نہ نے جوطبقاتی خودغرضوں کےنشوونما روک سکتے اورمختلف عناصر کوایک عادل برادری میں جمع کر دیتے۔لیکن ہم خوش تشمتی ہے ایک ایسا نظام حیات رکھتے ہیں جو ہمیں اس خطرے ہے بحاسکتا ہے۔ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان لوگوں کوا بھاریں 'جواسلام کی روح کو بوری طرح سمجھتے ہوں 'اور طبقاتی تعصبات سے بالا ہوکراسلام کے قوانین کی بے لاگ تعبیر کرسکتے ہوں۔ پھر بیلوگ بالا تفاق 'یا اکثریت کے ساتھ جوتعبیر ہمارے سامنے پیش کریں اسے ہم سب مان لیں اور ہم میں سے کوئی طبقہ اپنے ہی مطلب کی تعبیر لینے پر اصرار نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی بیشت بناہی پوری قوم کو بحیثیت مجموعی کرنی چاہئے نہ کہ کسی ایک طبقے یا چند طبقوں کو ہمیں ان کے انتخاب میں صرف اس معیار کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ وہ بھر و سے کے قابل سیرت رکھتے ہوں اور اسلام کی ضحے تعبیر کرنے کے اہل ہوں۔

س۔ میری ناچیز رائے میں سیاسی نظام کے مرتب کرنے میں صرف خلوص اور ایما نداری ہی ہے کام نہیں چل سکتا۔ ہمارے سامنے اس وقت بہت سے پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل ہیں جن پر سنجیدہ غور وفکر کی ضرورت ہے۔ ذرائع پیدادار کوقو می ملکیت قرار دیا جائے 'یا شخصی ملکیت ریاست میں ایک ہی سیاسی پارٹی ہونی چاہئے 'یا ایک سے زیادہ 'سیاسی پارٹی ہونی چاہئے 'یا ایک سے زیادہ 'سیاسی پارٹی ہونی چاہئے 'یا ایک سے زیادہ 'سیاسی پارٹی ہونی چاہئے 'یا ایک ہونی ہونا کا حق ہونا پارٹی ہونی چاہئے 'یا ایک ہونی ہونا کا حق ہونا کا حق ہونا کا جن ہونا کی سیاسی پارٹی ہونا کی میں ہونا کا حق ہونا کی خوالد کر دیجئے آپ دیکھیں چاہئے گا کہ دیکھیں کے کہ وہ کسی فیصلہ کن منتبع تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بہی ہے' کہ ریاست کی تعمیر کے لیے فقیہا نہ تحقیق وتجسس اور مذہبی کتب کی چھان بین کے بجائے سیاسی تجزیئے اور تاریخی شعور کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں دینیات کے ماہروں کی بنسبت سیاسیات اور اقتصادیات کے ماہرین ہماری بہتر رہنمائی کر کتے ہیں۔

م ۔ آپ جب' وینیات کالفظ ہو لتے ہیں' تو شاید' وُنیویات' کواس سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ، جا طور پر بیا ندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے ساسی اور معاثی مسائل کاحل' ان ماہر بن وینیات کے حوالہ کردیا' جود نیویات سے ناواقف ہیں' تو ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو سکے گا۔ لیکن آپ وُ رااس پہلو پر بھی غور فر ما ئیں کہ اگر ہم نے اپنے حمد ن' مسئلہ بھی حل نہ ہو سکے گا۔ لیکن آپ وُ رااس پہلو پر بھی غور فر ما ئیں کہ اگر ہم نے اپنے حمد ن' اپنی سیاست اور اپنی معیشت کے مسائل ان ماہرین کے حوالے کر دیئے' جو صرف مغربی نظریات سے واقف ہیں' اور اسلامی تعلیمات سے کوئی مس نہیں رکھتے تو ہم کہاں بہنچیں گے؟ آپ کہتے ہیں' کہ بیلوگ ماہرین وینیات کی بہنست ہماری بہتر رہنمائی کر عکیں گے۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے' کہ بیر ہنمائی ہمیں اسی منزل پر لے جائے گی' جس پر آج

دنیا کی بڑی بڑی قومیں پہنچ چکی ہیں۔ یعنی گھر کے اندر طبقاتی خود غرضوں کی کشاکش اور گھر کے باہر بین الاقوا می خود غرضوں کی تھینچ تان۔ کیا اس سے بہتر بید نہ ہوگا کہ ہم ابنی قوم میں ان لوگوں کو تلاش کریں 'جودین اور دنیا' دونوں کو اچھی طرح جانتے ہوں' جن کی نگاہ قرآن وصدیث کی تعلیمات پر اور سیاسیات ومعاشیات وغیرہ کے مسائل پر یکسال ہؤاور وہ سر جوڑ کر ہماری تقلید کر ہماری تھیوں کا ایسا حل پیش کریں' جو ہماری زندگی کوساری دنیا کے لیے ایک قابل تقلید فیموٹ ساد۔ ہے۔

س ریاست پاکستان کو اسلای شریعت کے مطابق شظیم دین اور شرکی احکامات کے موجودہ حالات پراطلاق کرنے میں ہمیں ایک اور شکل بھی پیش آئے گی۔ ہم بسااوقات مذہبی احکامات کی روح کوفر اموش کر دیتے ہیں اور ان کی لفظی حقیقت ہمارے پیش نظر رہتی ہے۔ اس طرح وسائل اور مقاصدایک دوسرے سے خُلط مُلط ہوکررہ جاتے ہیں۔ سودہ کی کو لیجے سودکونا جائز قرار دینے کا مقصد یہی تھا 'کہ اقتصادی استحصال کوروکا جائے۔ اس طرح اجارہ احتکار اور چور باز ارک کی مخالفت کی گئی۔ لیکن جائز تجارت کوروارکھا گیا۔ کیونکہ اس اجارہ احتکار اور چور باز ارک کی مخالفت کی گئی۔ لیکن جائز تجارت کوروارکھا گیا۔ کیونکہ اس زمانے میں سرمایہ داری نظام ابھی طفولیت کی حالت میں تھا 'اور صنعتی سرمایہ کی طرح ظلم واستبداو کا آلہ نہ تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں۔ آخ بیرونی تجارت کا مفہوم ہے ہے کہ سامراجی نظام کوتقویت دی جائز اور دوسری قوموں کو اقتصادی اور سیاسی طور پر محکوم بنایا جائز اور نا جائز تجارت کا فرق مٹ چکا ہے۔ لیکن ہمارے علی اقتصادیات پرفتو سے جائز اور نا جائز تجارت کا فرق مٹ چکا ہے۔ لیکن ہمارے علی اقتصادیات پرفتو کی نہیں ہے۔ خربت اور بدحالی اس شے کی پیداوار ہے جے وہ جائز قر ار دیتے ہیں یعنی منتی سیر ما پیداری اور بینکنگ۔ میر ما پیدواری اور بینکنگ۔

م۔ یہ خرابی جس کا آپ ذکر فرمار ہے ہیں۔ ہراس جگہ پیدا ہوجاتی ہے جہاں قانون کے منشااوراس کی روح کوچھوڑ کرصرف اس کے الفاظ لے لیے جاتے ہیں۔ کہیں یہ خرابی علم اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور کہیں اس وجہ سے کہلوگ اپنی اغراض کے لیے قانون روح سے بغاوت کرنا جائے ہیں۔ مگر ظاہر داری کوقائم رکھنے کے لیے قانون کی

شکل بدلنے سے اعتر از کرتے ہیں۔ ہمیں اس خرابی سے اگر کوئی چیز بچاسکتی ہے' تو وہ صرف میے کہ عام مسلمانوں میں'اس'ام کا شعور اور اس کی واقعی پیروی کا ارادہ موجود ہو۔ یہ چیز جب موجود ہوگ' تو وہ اسلامی قوانین کی تعبیر کے لیے اپنے اندر سے انہی لوگوں کو منتخب کریں گئے' جوقر آن وسنّت کے مض الفظ ہی نہ جانے ہوں' بلکہ ان کی روح کو بھی سمجھتے ہوں۔

س-شریعت کے مفسرین اور شارطین میں سیاسی اختلافات کے علاوہ جو خالصۃ منہ بیں اختلافات کے علاوہ جو خالصۃ منہ بیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ کیا آپ کی نظر میں یہ اختلافات مستقبل کے سیاسی اور ساجی نظام کا تصوّر قائم کرمے نے میں رکاوٹ نہ ڈالیں گے؟

م - ان اختلافات کی نوعیت وہ کی پچھ ہے جو ہمارے دوسرے اختلافات کی ہے اور انہیں بھی ہم ای طرح حل کر سکتے ہیں ، جس طرح دوسرے اختلافات کو حل کیا کرتے ہیں۔ کوئی معاشرہ جو انسانوں پر شتمل ہوا بیانہیں ہوسکتا، جس میں زندگی کے مختف مسائل سے متعلق مختلف نظر ہے نہ پائے جاتے ہوں لیکن ان اختلافات کو کہیں بھی ایسی رکاوٹ بینے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آئے چلنے ہی نہ دیں۔ اختلافات کو حل بینے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آئے چلنے ہی نہ دیں۔ اختلافات کو حل کرنے کا جمہوری طریقہ ہے ہے کہ ریاست کا نظام اس نقطہ نظر کے مطابق چلا یا جائے جس کو اکثر بیت قبول کرتی ہو اور قلیل التعداد گروہوں کے نقطہ نظر کی زیادہ سے زیادہ آئی منصفانہ تحفظ کر دیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکتان کی ریاست اسلام کے ان وسیع منصفانہ تحفظ کر دیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکتان کی ریاست اسلام کے ان وسیع کرین اصولوں پر قائم ہو جن پر مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ انتقاق پایا جاتا ہے۔ منصفانہ ہو جن پر مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ انتقاق پایا جاتا ہے۔ منصفانہ ہو جن پر مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ انتقاق پایا جاتا ہے۔ منصفانہ ہو جن پر مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے نیر اسلام پر ہم مشفق نہ ہو ہی جمہوری طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کا ابھی میں کو کہ ہوں۔ درنہ یہ بالکل ایک عجیب بات ہوگی، کہ ہم سب غیر اسلام پر ہم مشفق نہ ہو سکے۔ ذکر کر چکا ہوں۔ درنہ یہ بالکل ایک عجیب بات ہوگی، کہ ہم سب غیر اسلام پر ہم مشفق نہ ہو سکے۔

س۔مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کے علاوہ ریاست پاکستان میں اقلیموں کا مسئلہ بھی قابل غور ہے۔آب کس طرح ان کواس بات پرراضی کر سکتے ہیں کہوہ مسلمانوں کی مذہبی ریاست کا قیام گوارا کرلیں اور اس کے وفادار ہیں؟

م ۔اس تھی کاحل بھی وہی ہے جومسلمانوں کے اندرونی اختلافات کا ہے۔جمہوری طریقہ پرایک ملک کا نظام انہی اصولوں کےمطابق بنتا اور چلتا ہے جوا کثریت کی رائے میں سیجے ہوں۔ اقلیت بیمطالبہ ضرور کرسکتی ہے کہ اس کے نقطۂ نظر پر بھی غور کیا جائے 'نیزیہ کہاس کے حقوق شہریت اور اس کے پرسنل لاکومحفوظ رکھا جائے لیکن از روئے انصاف وہ ہے مطالبہ ہیں کرسکتی' کہ اکثریت اس کی خاطر اپنی رائے بدل دے۔اس ملک کی اکثریت ایمانداری کے ساتھ بیرائے رکھتی ہے کہ اسلام کے اصولوں کی پیروی میں پاکستان کے باشندوں کی فلاح ہے۔اس کو بیتن حاصل ہونا جائے کہ ملک کا نظام اس کی اس رائے کے مطابق ہے۔اقلیت اس ہےا ہے حقوق کا تحفظ ما نگ سکتی ہے گریہ کہنے کا اسے حق نہیں ہے کہ اکثریت اسلام کے بجائے کچھ دوسرے اصولوں میں اپنی فلاح تلاش کرے۔ رہا وفاداری کا سوال توحقیقت سے کہ وفاداری کا تعلق کسی ریاست کے ندہبی یا غیر ندہبی ہونے سے ہیں ہے بلکہ وہ اس انصاف شرافت اور فیاضی پر منحصر ہے جوا کثریت کی طرف سے اقلیت کے ساتھ برتی جائے۔ آپ اقلیت کوعش اس یا کاری ہے مطمئن ہیں کر سکتے کہ ویکھوہم نے تمہاری خاطرا ہے ندہب کو جھوڑ ویا اور ایک غیر مذہبی ریاست بنالی۔اقلیت تو میہ ویکھے گی کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یانہیں؟ آپ کا برتاؤ تعضب اور تنگ دلی پر مبنی ہے یا رواداری اور فیاضی پر؟ یہی تجزّید دراصل فیصلہ کرے گا کہ اقلیت کواس ریاست میں وفادار بن کررہناہے یا بے زار بن کر۔

س۔میری رائے میں ہرملک کا سیاس نظام اس کے باشندوں کے رسم ورواج اخلاق عادات وخصائل اور اعتقادات وتو ہمات کا پرتو ہوتا ہے۔ ریاسی نظام بجائے خود کسی فلفے یا فہری کا حامل نہیں ہوسکتا۔ اگر اسے ایسا بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک مصنوی اور عارضی کوشش ہوگی۔ قدیم یونان کی شہری ریاست افلاطون کے خیل کی پیداوار نہیں تھی بلکہ اس انداز فکر اور فلفہ زندگی کی پیداوار تھی جو یونان کے باشندوں میں مشتر ک تھا۔ اس طرح اگر ہم اسلامی ریاست کی تعمیر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ یا کستان کے باشندوں میں صحیح اسلامی

اسپرٹ پیدا کریں اور انہیں دین کی اصلی اقدار سے روشناس کرائیں۔ جب بیاقدار مضبوط ہوجائیں گئ اور ہمارے تو می کیرکٹر میں اسلامی تصوّرات پوری طرح سرایت کرجائیں گئ اس وقت ہمارا سیاسی نظام خود بخو داسلامی رنگ اختیار کرلے گا۔ ہم اس وقت تک اسلامی ریاست کی واغ بیل نہیں ڈال سکتے 'جب تک ہماری روحانی 'شخصی اور ساجی زندگی میں اسلامی روایات پوری تا بندگی سے جلوہ گرنہ ہوں۔ میری نظر میں وہ وقت ابھی بہت دور ہے اسلامی روایات پوری تا بندگی سے جلوہ گرنہ ہوں۔ میری نظر میں وہ وقت ابھی بہت دور ہے جب ہم مکمل طور پر اسلامی تصوّرات کو قبول کرلیں گے۔ اس لیے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی تمام کوششیں پیش از وقت ہیں۔ ہماری بنیادیں ابھی اتنی استوار نہیں ہیں 'کہ ہم ان پرایک عمارت کھڑی کر سکیں۔

م۔آپ نے بچ فرمایا 'کہ ایک ملک کا سیاسی نظام اس کے باشندوں کی اخلاقی اور ذہنی حالت کا پرتو ہوا کرتا ہے۔اب اگر یا کستان کے باشندےاسلام کی طرف ایک پرزور میلان رکھتے ہیں ادران کے اندراسلام کے راستے پرآگے بڑھنے کی خواہش موجود ہے تو کیوں نہان کی قومی ریاست ان کے اس میلان اور اس خواہش کا پرتو ہو؟ آپ کا بیارشاد مجی بالکل درست ہے کہ اگر ہم یا کستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں توجمیں یا کستان کے باشندوں میں اسلامی شعور' اسلامی ذہنیت اور اسلامی اخلاق پیدا کرنے کی كوشش كرنى جاہئے \_مگر میں نہیں سمجھا كہ اس كوشش میں حصتہ لینے ہے آپ خو دریاست كو کیوں متنتیٰ رکھنا جاہتے ہیں؟۵اراگست ۲۴۹ء سے پہلے کی صورت حال تو ریتھی کہ ہمارے او پرایک غیرمسلم اقتد ارمسلط تھا۔اس وجہ ہے ہم اسلامی خطوط پڑا پنی ملت کی تعمیر میں ریاست اور اس کی طاقتوں اور اس کے ذرائع سے کوئی مدد نہیں یا رہے تھے بلکہ درحقیقت اس وفت ریاست کالوراا داره اینے زور ہے جمیں ایک دوسری طرف تھنچے لیے جا ر ہاتھا' اور ہم انتہائی ناساز گار حالت میں اسلامی زندگی کی تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے تنصے۔اب جوسیاسی انقلاب ۱۵ راگست ۲ م م کورونما ہوا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے بیہ سوال بیدا ہوگیا ہے کہ آیا اب ہماری قومی ریاست اسلامی زندگی کی تعمیر میں وہ حصہ لے گی' جوا یک معمار کا حصته ہوتا ہے؟ یا وہ طرزِ عمل اختیار کرے گی جوا یک بے نیاز غیر جانب دار کا

ہوا کرتا ہے؟ یا اب بھی وہی پچھلی صورت حال برقر اررہے گئ کہ میں حکومت کی مدد کے بغیر ہی نہیں 'بلکہ اس کی مزاحمت کے باوجود اسلامی زندگی کی تعمیر کا کام کرنا ہوگا؟ اس وقت چونکہ پاکتان کا آئندہ نظام زیر تشکیل ہے 'اس لیے ہم چاہتے ہیں' کہ الی ریاست بن جائے' جو اسلامی زندگی کی معمار بن سکے۔ ہماری بیخواہش اگر پوری ہوگئ تو ریاست کے وسیع ذرائع اور طاقتوں کو استعمال کر کے پاکتان کے باشندوں میں ذہنی اور اخلاقی انقلاب بر پاکرنا بہت آسان ہوجائے گا۔ پھر جس نسبت سے ہمارا معاشرہ بدلتا جائے گا'ای نسبت سے ہماری ریاست بھی ایک کمل اسلامی ریاست بنتی چلی جائے گی۔

سے ہماری ریاست بھی ایک کمل اسلامی ریاست بنتی چلی جائے گی۔

(ترجمان القرآن ۔ جون ۱۹۳۸ وبشکر پر یاکتان)

\*\*\*

# ياكستان ميں اسلامی قانون كيوں نہيں نافز ہوسكتا؟

ایک تقریر جو ۲ رجنوری ۸ ۱۹۴ ء کولا کالج لا ہور میں کی گئی تھی

قیام پاکستان کے بعد ہی وہ عذرات بیش کرنے شروع کر دیئے گئے تھے جو پچھ لوگوں کے نز دیک یہاں اسلامی قانون نافذ کرنے میں مانع تھے۔ اس تقریر میں انہی عذرات کا جواب دیا گیاہے)

اس کی وجہ بیبیں ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے کوئی دشمنی ہے۔ دراصل اس کی وجہ ناوا تفیت ہے۔ آ دمی کا خاصا ہے کہ وہ جس چیز کونبیں جانتا' اس کا نام س کر'طرح طرح کے

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ پاکتان بننے سے پہلے بہی طبقہ ان سوالات کے بارے میں خاموش تھا'اورمسمانوں کویقین دل رہا تھا' کہمیں خودا پنے نظریۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کیلئے ایک الگ خطدز مین درکار ہے۔ گروہ خطرفرا ہم ہوتے بی بیسوالات اُٹھائے جائے لگے۔ (جدید)

وسویسے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور دور کی شاسائی انسیت کے بجائے اکثر وحشت ہی بڑھاتی ہے۔ہماری بدسمتی کی طویل داستان کا ایک نہایت افسوس تاک باب ریجی ہے کہ آج محض اغیار ہی نہیں ہماری اپنی ملت کے لوگ بھی اکثر اپنے دین سے اور اپنے اسلاف کے چھوڑے ہوئے عظیم الشان تر کہ سے نابلد اور متوحش ہیں۔ اس حالت کو ہم ا جا نک نہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ صدیوں کے سلسل انحطاط نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ يهلي مذت ہائے درازتك ہمارے ہاں تہذيب وتمدّ ن كاارتقااورعلوم وفنون كانشوونمامعطل ر ہا۔ پھر جمود کے نتیج میں ہم پر سیاس زوال آیا 'اور دنیا کی مسلمان قومیں یا تو براہِ راست غیرمسلم حکومتوں کی غلام ہوگئیں' یا ان میں ہے بعض کو پھھآ زادی حاصل بھی رہی تو وہ غلامی ہے کم نہ تھی کیونکہ شکست خور دگی کا اثر ان کے قلب وروح کی گہرائیوں تک اثر چکا تھا۔ آخر جب ہم نے اُٹھنا جاہا تو ہر جگہ کے مسلمانوں کؤ خواہ وہ غلام ہتھے یا آزاداُ ٹھنے کی ایک ہی صورت نظر آئی اور وہ میھی کہ جدید تہذیب وتمدّ ن اور جدیدعلوم کا سہارا لے کر اُٹھیں۔ ہمارے دینی علوم کے حامل جو طبقے تھے وہ خود ای انحطاط میں مبتلا تھے جس میں ساری اُمت مبتلاتھی۔ دینی بنیا دوں پر کوئی زندگی بخش اور انقلاب انگیز حرکت بریا کرناان کے بس میں نہ تھا۔ان کی رہنمائی ہے مایوس ہوکراُ مت کے بے چین طبقے دنیا کے اس نظام زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے جوصر بیخا کا میاب نظر آرہا تھا۔ای سے انہوں نے اصول کیے اس کے علوم سیکھے اس کے تمد نی اداروں کا نقشہ حاصل کیا اور اس کے نقش قدم پر چل پڑے۔ رفته رفته ابل دین کا گروه بالکل گوشهٔ خمول میں بیجینک دیا گیا'اور تمام مسلمانوں قوموں میں کارفر مانی کی با گیس اور کارکن طاقتیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں آگئیں جودین سے ناواقف اور تہذیب جدید کے فکری وملی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دوکوچھوڑ کر تمام آزادمسلم ممالک کی حکومتیں مغرب کی بے دین ریاستوں (secularr states)کے نمونے پر بن گئیں جن میں کہیں تو پوری اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور کہیں غیر دین حکومت کے نظام میں مسلمانوں کے لیے محض ان کا پرسنل لااسلامی رہنے دیا گیا کینی مسلمانوں کی اپنی حکومت میں ان کوصرف وہ مذہبی حقوق عطا ہوئے ہیں جواسلامی حکومتوں

### میں کبھی ذمیوں کو دیئے جاتے ہتھے۔ (۱)

ای طرح جومما لک غلام سے ان میں بھی تمام تہذیبی اداروں ادرسیاسی تحریکوں کے کارفر مااسی قسم کے لوگ ہے 'اور آزادی کی طرف ان کا جوقدم بھی بڑھا'اسی منزل کی طرف بڑھا جس پر دوسری آزاد تو میں پینچی ہوئی تھیں۔اب اگر ان لوگوں سے اسلامی قانون اور اسلامی دستور کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے' تو وہ بے چارے مجبور ہیں' کہ اسے ٹالیس یا د با تیں' کیونکہ وہ اس چیز کی ابجد تک سے ناواقف ہیں' جس کے قیام ونفاذ کا ان سے مطالبہ کیا جاتا کے دور اس چیز کی ابجد تک سے ناواقف ہیں' جس کے قیام ونفاذ کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جو تعلیم اور ذہنی وعملی تربیت انہوں نے پائی ہے' وہ انہیں اسلامی قانون کی روح ومزاج سے آئی دور لے جاچی ہے' کہ اس کو بچھنا' ان کے لیے آسان نہیں رہا ہے' اور حاملانِ دین کی رہنمائی میں' دین تعلیم کا جونظام چل رہا ہے' وہ اس وقت تک بیمویں صدی کے مردان کارتیار کرنے میں مشغول ہے۔اس لیے کوئی ایسا گروہ بھی موجود نہیں ہے' جوشا گردانِ مغرب کو ہٹا کر' اسلامی آئین وقانون کے مطابق' ایک جدیدریاست کا نظام بنا اور چلا سکے۔

<sup>(</sup>۱) اسدی شریت کی تغییغ کا سلسد سب پہلے ہند شان ہی شروع ہوا۔ یہاں انگریزی تسلط کے بعد ججی ایک ندت

تک شریعت ہی کو قانون کی حیثیت عاصل تھی۔ چنا نچ ا ۱۹ کا ایک اس ملک ہیں چور کا ہاتھ کا کا جا تا رہا۔ گراس کے بعد

انگریزی صوحت نے بتدریج اسلائی قوانین کو دومر نے قوانین سے بدلنا شروع کیا یہاں تک کہ انیہ ویں صدی ک

وسط تک جہنچ تو تہنچ ہوری شریعت منسوخ ہوگئ اور اس کا صرف وہ حصر مسلمانوں کے پرش لاکی حیثیت سے ہاتی

وسط تک جہنچ تو تو تاکی وطلاق و فیرہ مسائل سے متعلق تھا۔ پھر ای نقش قدم پرخود وہ مم لک بھی چل پڑے جن میں

مسمانوں کی اہئی تھوشیں قائم تھیں۔ ہند شان کی تمام مسلمان ریاستوں نے رفتہ رفتہ اپنے پبلک لاکو برطانوی ہند ک

مسمانوں کی اہئی تھوشیں قائم تھیں۔ ہند شان کی تمام مسلمان ریاستوں نے رفتہ رفتہ اپنے پورے قانونی

مند نظام کو فرخ کی مطابق بدل لیا اور محض نکاح وطابق اور وراشت وغیرہ کے مسائل قاضیوں کے دائر ہ اختیار میں چھوٹر

دینے ۔ اس کے بعد بیسویں صدی میں البانیا اور ٹرکی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے صاف صاف اعلان کیا کہ

ان کی حکوشیں ہو دین حکوشیں ہیں اور صرف استے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ اپنے تکی تو انہی اور ٹرکی میں نکاح والس اور جرمنی

حکومت بھی نہ کرسکی تھی۔ چنانچہ البانیے میں تعدواز واج کو قانو نا ممنوع تھیرایا گیا اور ٹرکی میں نکاح طلاق اور ور اشت کو محاس کر محاس کر ایک میں نکاح والی اور ور اشت کے مطابق اور ور اشت کے ۔ اب صرف افغانستان اور سعودی عرب دوہی ملک تیا ہیں کے معاس نے آگر چیشریعت کی روح وہاں سے بھی غائب ہے۔ دور قدیم کا بہاں شریعت کو ملکی تا نون کی حیثیت حاصل ہے آگر چیشریعت کی روح وہاں سے بھی غائب ہے۔ (قدیم)

یہ واقعی ایک سخت پیچید گی ہے جس نے تمام مسلم مما لک میں اسلامی قانون و دستور کے نفاذ کومشکل بنارکھا ہے۔مگر ہمارا معاملہ دوسرےمسلمان ملکوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اس برعظیم ہند میں پچھلے دس سال ہے اس بات پرلڑتے رہے ہیں کہ ہم اپنی مستقل تہذیب الگ نظر بیزندگی اور مخصوص آئین حیات رکھتے ہیں ہمارے لیے سلم وغیر مسلم کی ا یک الیی متحدہ قومیت نا قابلِ قبول ہے جس کا نظام زندگی لامحالہ ہمارے آئین حیات ہے مختلف ہوگا' ہمیں ایک الگ خطہ زمین در کار ہے' جس میں ہم اپنے آئین پر زندگی کا نظام بنااور چلاسکیں۔ایک طویل اورانتھک شمکش کے بعد بالآخر جمیں وہ خطہز مین مل گیا ہے جس کا ہم مطالبہ کرر ہے ہتھے۔اور اس کی قیمت میں ہم کو لا کھوں مسلمانوں کی جان و مال اور آبرودینی پڑی ہے۔ بیسب کھے ہو چکنے کے بعد اگر ہم نے یہاں اپناوہ آئین حیات ہی نافذ ندکیا 'جس کے لیے اسے یا پڑ بیل کر اور اتی برا کی قیمت ادا کر کے پیخطہ ز مین حاصل کیا گیا ہے تو ہم سے بڑھ کرزیاں کارکوئی نہ ہوگا۔اسلامی دستور کے بجائے جمهوری لا دینی دستور'اوراسلامی قانون کی جگه تعزیرات منداور ضابطه دیوانی ہی جاری کرنا تھا تو آخر ہندستان کیا براتھا' کہاتے لڑائی جھگڑوں ہے بیہ یا کستان لیا جاتا؟ اوراگر جمارا مقصد اشترا کی پروگرام نافذ کرنا تھا تو ہے ''کارخیر'' بھی ہندستان کی سوشلہ میں یا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کرانجام دیا جا سکتا تھا۔اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہھی کہ خواہ مخواہ اتنی جانقشانی اور اتنی بڑی قیمت پر یا کستان حاصل کرنے کی حماقت کی جاتی۔ دراصل ہم ا یک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کوخدااورخلق اور تاریخ کے سامنے آئین اسلامی کے نفاذ کے لیے پابند کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے اب اپنے قول سے پھر ناممکن نہیں رہا ہے۔لہذا جا ہے دوسری مسلمان قومیں کچھ کرتی رہیں ہمیں بہرحال ان ساری پیچید گیوں کوحل کرنا ہی یر گا جواس کام کی راه میں حاکل ہیں۔

جہاں تک اسلامی قانون کے نفاذ کی مملی مشکلات کاتعلق ہے ان سب کو دور کرنے کی تدبیریں کی جاسکتی ہیں۔ان میں سے کوئی بھی اصلی مشکل نہیں ہے۔اصلی مشکل صرف یہ تدبیریں کی جاسکتی ہیں۔ان میں سے کوئی بھی اصلی مشکل نہیں ہے۔اور ہے کہ وہ دیاغ جن کی فکر ومحنت اس کام کے لیے در کار ہے بجائے خود مطمئن نہیں ہیں۔اور

ان کے عدم اطمینان کی وجدان کی عدم واقفیت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جوکام کرنے کا ہے۔ ہے وہ یہی ہے کہ آئیس واضح طریقہ پریہ بتایا جائے کہ اسلامی قانون کس چیز کا نام ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا مقصد اس کے اصول اس کی روح اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اس میں کیا چیز طعی اور ستفل ہے اور اس کے ایسا ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اور اس میں کون سی چیز ابد تک ترقی پذیر ہے اور وہ کس طرح ہر دور میں ہماری بڑھتی ہوئی حمد نی ضرور توں کو پورا کر سکتی ہے۔ اس کے احکام کن مصالح پر جنی ہیں اور ان غلط ہمیوں کی کیا اصلیت ہے جو پورا کر سکتی ہے۔ اس کے احکام کن مصالح پر جنی ہیں اور ان غلط ہمیوں کی کیا اصلیت ہے جو ان احکام کے متعلق نا واقف لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگریت ہمیم چیج طریق پر ہوجائے "تو ان احکام کے متعلق نا واقف لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگریت ہمیم جیج طریق پر ہوجائے "تو ہمیں بھیلی ہوئی ہیں۔ اگریت ہمیم کی طریق پر ہوجائے کا اور اُن کا اطمینان اُن ساری تدبیروں کا دروازہ کھول دے گا'جواسلامی قانون کے نفاذ کو مملاً ممکن ہیا۔ اس کے تعان کی اور اُن کا ساتی ہیں۔

میری آج کی تقریرای تعارف کے لیے ہے۔ قانون اور نظام زندگی کا باہمی تعلق

قانون کے لفظ ہے ہم جس چیز کوتعبیر کرتے ہیں وہ دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ انسانی طرزِ عمل انفرادی اور اجھا کی طور پر کیا ہوتا چاہئے۔ اس سوال کا دائرہ اس دائرہ سے بہت وسیع ہے جس میں قانون اس کا جواب دیتا ہے۔ ہم کو بہت وسیع ہیانے پر اس ''ہونا چاہئے'' کے سوال سے سابقہ چیش آتا ہے 'اور اس کے بے شار جوابات ہیں' جو مختلف عنوانات کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ ہماری اخلاقی تعلیم وتربیت میں شامل ہوتا ہے' اور اس کے مطابق ہم اپنے افراد کی سیرت وکر دار کو ڈھالنے کی کوشش شامل ہوتا ہے' اور اس کے مطابق ہم اپنے افراد کی سیرت وکر دار کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ایک دوسرا مجموعہ ہمارے معاشرتی نظام میں داخل ہوتا ہے' اور اس کے مطابق ہم کے انسانی تعلقات کو منضبط کرتے ہیں۔ ان کا ایک نیسرا مجموعہ ہمارے معاشرت میں مختلف قسم کے انسانی تعلقات کو منضبط کرتے ہیں۔ ان کا ایک نیسرا مجموعہ ہمارے معاش نظام میں جگہ پاتا ہے' اور اس کی روثنی میں ہم دولت اور اس کی بیدائش اور اس کی تقیم اور اس کے تبادلہ اور اس پرلوگوں کے حقوق کا ضابطہ بناتے اس کی بیدائش اور اس کی تقیم اور اس کے تبادلہ اور اس پرلوگوں کے حقوق کا ضابطہ بناتے

ہیں۔ غرض اس طریقہ پر ان جوابات کے بہت سے مجموعے بن جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کی شکل اور ان کے ضوابط عمل معین کرتے ہیں۔ اور قانون ان بہت سے مجموعوں میں سے صرف ان جوابات پر مشمل ہوتا ہے جن کونا فذکر نے کے لیے ساس اقتدار استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی قانون کو سمجھنا چاہتے تو سیکا فی نہیں ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کو صرف اس دائر ہے تک محدودر کھے جس میں قانون نے اس '' ہونا چاہئے'' کے سوال کا جواب دیا ہے' بلکہ اسے سوسائی کی اس پوری اسیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس لیے کہ قانون اس اسکیم کا ایک مجرو ہے' اور اس مجرو کے مزاج کو سمجھنا کی اس کے متعلق کو سمجھنا کی گئری اور اخلاقی بنیادیں اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے' کہ کل کو سمجھا جائے۔ اس کے مقان کو رائے قائم کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے' کہ کل کو سمجھا جائے۔ اس کے مقان کی فکری اور اخلاقی بنیادیں

ی در دراصل ایک دوسرے سوال یعنی ''کیا ہونا چاہئے'' کے سوال کا جو جواب ہم دیتے ہیں' وہ دراصل ایک دوسرے سوال یعنی ''کیوں ہونا چاہئے'' کے جواب سے ماخوذ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سجھئے کہ ''کیا ہونا چاہئے'' کے متعلق ہمارے تمام جوابات دراصل ان نظریات پر ببنی ہوتے ہیں' جوہم نے انسانی زندگی اوراس کے خیر وشراوراس کے حق و باطل اور شیح و غلط کے بارے میں قائم یا اختیار کیے ہیں' اور ان نظریات کی نوعیت متعین کرنے میں اس ماخذیاان ماخذکا بہت بڑا وظل بلکہ اصلی فیصلہ کن اثر ہوتا ہے' جہاں سے ہم نے ان نظریات کو اخذکیا ہے۔ و نیا میں مختلف انسانی گروہوں کے قوانین کا اختلاف اسی وجہ سے ہے' کہ انسانی زندگی کے متعلق ان کے نظریات ایک ماخذ سے لیے ہوئے نہیں ان کے اس اختلاف کے باعث ان کے بین بلکہ ان کے ماخذ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باعث ان کے نظریے مختلف ہوں کے آخذ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باعث ان کے نظریے مختلف ہوں کے قانون سے متعلق ہیں' وہ بھی لاز ما مختلف ہو کر رہے۔ اب یہ کیے ممکن اسکیموں کے جو حصے قانون سے متعلق ہیں' وہ بھی لاز ما مختلف ہو کر رہے۔ اب یہ کیے ممکن اسکیموں کے جو حصے قانون سے متعلق ہیں' وہ بھی لاز ما مختلف ہو کر رہے۔ اب یہ کیے ممکن کے کہ بمی ذندگی کی سے خاص اسکیم کے بنیا دی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود سے کہ بمی ذندگی کی سے خاص اسکیم کے بنیا دی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود سے کہ بمی ذندگی کی سے خاص اسکیم کے بنیا دی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود سے کہ بمی ذندگی کی سے خاص اسکیم کے بنیا دی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود سے کہ بمی ذندگی کی سے خاص اسکیم کے بنیا دی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود

میں آنے والے بورے نظام حیات کو سمجھے بغیر صرف اس کے قانونی حصنہ کے متعلق کوئی رائے قائم کرسکیں اور وہ بھی اس قانونی حصنہ کاتفصیلی مطالعہ کر کے ہیں بلکہ اس کے بعض بہلوؤں کے بارے میں چنداڑتی ہوئی خبریں س کر!

میں یہاں تقابلی مطالع (comparative study) کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر چہ بات

پوری طرح تو اسی وفت سمجھ میں آسکتی ہے جب مغربی نظام زندگی کوجس کا قانون آ ب
پڑھتے اور اپنے ملک میں جاری کرتے ہیں 'سلامی نظام زندگی کے بالمقابل رکھ کر دیکھا جائے کہ ان کے درمیان کیا اختلاف ہے اور اس اختلاف نے کیول ان کے قوانین کو مختلف کر دیا ہے کیکن اس بحث سے گفتگو بہت طویل ہوجائے گی اس لیے میں صرف اسلامی نظام زندگی کی تشریح پراکتفا کرول گا۔

اسلامی نظام زندگی کا مآخذ

اسلام جس نظامِ زندگی کانام ہے اس کا آخذ ایک کتاب ہے جس کے مختلف ایڈیشن قدیم ترین زمانے سے توراۃ 'نجیل' زبور وغیرہ بہت سے ناموں کے ساتھ دنیا میں شائع ہوتے رہے اور آخری ایڈیشن قرآن کے نام سے انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کا اصل نام اسلام کی اصلاح میں ''الکتاب' (The Book) ہے اور یہ دوسرے نام دراصل اس کے ایڈیشوں کے نام ہیں۔ اس کا دوسرا آخذ وہ لوگ ہیں 'جومختلف زمانوں میں اس الکتاب کو لے کرآئے اور جنہوں نے اپنے قول اور مل سے اس کے منشا کی ترجمانی کی۔ یہ لوگ آگر چوالگ الگ اشخاص ہونے کی حیثیت سے نوح 'ابراہیم' موئی اور مجد (علیم الصلوۃ والسلام اجمعین) وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں' لیکن اس بنا پر کہ بیا یک ہی گروہ کے اشخاص ہیں 'جوایک ہی موئی اور محد (علیم الصلوۃ والسلام اجمعین) وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں' لیکن اس بنا پر کہ بیا یک ہی گروہ کے اشخاص ہیں 'جوایک ہی مثن لے کر اُسٹھے سے 'ان سب کوایک جامع نام'' الرسول'' سے موسوم کرنا بالکا صحیح ہے۔

اسلام كانظر بيزندگي

اس''الکتاب'اور''الرسول''نے زندگی کا جونظریہ پیش کیا ہے وہ بیہ ہے کہ سیطیم

الشان کا ئنات جوشهبیںصریحاً ایک زبر دست نظام میں جکڑی ہوئی اورایک مقررہ قانون پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٔ دراصل ایک خدا کی حکومت ہے۔ خدا ہی اس کا خالق ہے وہی اس کا ما لک ہے اور وہی اس کا فر مانروا ہے۔ بیز مین جس پرتم رہتے ہواس کی بے یا یاں سلطنت کے لاتعدادصوبوں میں ہے ایک جھوٹا ساصوبہ ہے ٔادر بیصوبہ بھی مرکزی اقتدار کی اس گرفت میں پوری طرح حکڑ اہواہے جس میں اس جہان ہست و بود کا ہر حصتہ حکڑ اہواہے۔ تم اس صوبے میں خدا کی پیدائش رعیت (born subjects) ہو۔تم اینے خالق آپ نہیں ہو بلکہ اس کی مخلوق ہو۔اینے پروردگار آپ نہیں ہو بلکہ اس کے پروردہ ہو۔اینے بل پر آ پہیں جی رہے ہو بلکہاس کے جلائے جی رہے ہو۔اس لیے تمہارے ذہن میں اپنی خود مختاری کااگر کوئی زعم ہے تو وہ ایک غلط نہی اور نظر کے ایک دھوکے سے بڑھ کر پچھ نہیں۔ ا پنی زندگی کے ایک بہت بڑے جھے میں توتم صریح طور پر رعیت ہو'اور اپنی محکومی کوخود جانتے ہو۔ا بنی ماؤں کے بیٹوں میں استقر ارحمل ہے لےکرا پنی موت کی آخری ساعت تک تم خدا کے قانونِ طبعی (law of nature) سے اس طرح بندھے ہوئے ہو کہ ایک سانس تک اس کےخلاف نہیں لے سکتے'اورتمہارےاو پرفطرت کی تو تنیں اورقوا نین اس طرح حاوی ہیں کہتم جو پچھ کر سکتے ہوان کے تحت رہ کر ہی کر سکتے ہوا یک کمحہ کے لیے بھی تمہاراان سے آزاد ہوجاناممکن ہیں ہے۔اب رہ گیاتمہاری زندگی کااختیاری حصتہ جس میں تم اینے اندرارادے کی آزادی محسوں کرتے ہواور اپنی پیند کے مطابق انفرادی واجتماعی عمل کی راہیں انتخاب کرنے کی طاقت یاتے ہو تو بلا شبہ ہیں اس حد تک آ زادی حاصل ہے گریہ آزادی جمہیں فرما نروائے کا ئنات کی رعیت ہونے سے خارج نہیں کر دیتی ملکہ صرف بیاختیار دیتی ہے کہ جاہوتو اطاعت کا روّبہاختیار کرو جو پیدائش رعیت ہونے کی حیثیت سے تہمیں اختیار کرنا چاہے 'اور چاہوتو خودمختاری و بغاوت کار دّیہ اختیار کرو'جواپنی فطری حقیقت کے اعتبار ہے تہمیں نداختیار کرنا جاہئے۔

#### حق كابنيادى تصور

يهال سے حق كا سوال بيدا ہوتا ہے اور بيداولين بنيادي حق كا سوال ہے جو تمام چھوٹے سے چھوٹے جزوی معاملات تک حق اور باطل کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کا جونظریہ' الکتاب' اور' الرسول' نے پیش کیا ہے اس کو بطور ایک امر واقعہ کے تسلیم کر لینے کے بعد بیہ بات صریح طور پرحق قرار یا جاتی ہے کہ آ دمی اپنی زندگی کے اختیاری حصتہ میں بھی اسی خدا کی حاکمیت (sovereignty) تسلیم کرے جواس کی زندگی کے بورے غیراختیاری حصے کا اور اس تمام کا ئنات کا جس میں بیزندگی بسر ہور ہی ہے آپ سے آب حاکم (sovereign) ہے۔ یہ چیز کئی وجوہ سے حق ہے۔ یہاں لیے بھی حق ہے کہ انسان جن قوتوں اور جن جسمائی آلات سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے وہ خدا کا عطیہ ہیں۔اس کیے بھی حق ہے کہ خود میدا ختیارات انسان کے اپنے حاصل کردہ نہیں ہیں' بلکہ تفویض کردہ (delegated) ہیں۔اس لیے بھی حق ہے کہ جن چیزوں پر بیا ختیارات استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب خدا کی ملک ہیں۔اس لیے بھی حق ہے کہ جس ملک میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ خدا کا ملک ہے۔اور اس لیے بھی حق ہے کہ عالم کا ننات اور حیات انسانی کی ہمواری وموافقت (harmony) کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اختیاری اورغیراختیاری ٔ دونول حصول کا حاکم اورسر چشمه احکام ایک ہی ہو۔ان دوحصول کے دوالگ اور ایک دوسرے سے مختلف قبیلے بن جانے سے ایسا تضاد پیدا ہوجا تا ہے جومو جب فساد ہوکرر ہتا ہے۔ایک شخص کی زندگی میں تو اس چیز کا فساد محدود پیانے پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ مگر بڑی بڑی قوموں کی زندگی میں اس کے برے نتائج اتنے بڑے بیانے پر نکلتے ہیں کہ مشکی اور تری اور ہوا فساد سے بھر جاتی ہے۔

دواسلام اورومسلم کے عنی

''الکتاب''اور''الرسول''انسان کے سامنے ای حق کو پیش کرتے ہیں'اوراس کو دعوت دیتے ہیں' کہ کسی د ہاؤ کے بغیر وہ اپنی خوشی سے اس کو قبول کر لے۔ چونکہ بیرانسانی زندگ کے اس حصے میں خدا کو ابنا حاکم مانے 'کسی دباؤے نہیں منوائی جاتی بلکہ برضا ورغبت انسان اس حصے میں خدا کو ابنا حاکم مانے 'کسی دباؤے نہیں منوائی جاتی بلکہ برضا ورغبت تسلیم کرائی جاتی ہے۔ جس کا اطمینان بھی اس بیان واقعہ (statement of fact) پر ہوجائے'جو' الکتاب' اور' الرسول' نے کا ئنات کی حقیقت کے متعلق دیا ہے'اورجس کا خمیر بھی اس امر کی گواہی دے کہ اس واقعی حقیقت کی موجودگی میں حق وہی ہے' جو منطقی نتیجہ کے طور پر اس سے نکلتا ہے' وہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی وخود مختاری خدا کی حاکمیت کے آگے تسلیم (surrender) کر دے۔ اس تسلیم کا نام' اسلام' ہے۔ اور جولوگ تسلیم کا بین خود مختاری وہ دمشلم' کہلاتے ہیں لیعنی ایسے لوگ جنہوں نے خدا کی حاکمیت مان کی اپنی خود مختاری سے اس کے حق میں دست بردار ہو گئے' اور اس بات کو انہوں نے خود اپنے او پر لا زم کر لیا کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے احکام کے مطابق چلا کیں گے۔

مسلم سوسائلی کی حقیقت

ابا سے تمام لوگ جنبوں نے تسلیم کا یہ فعل کیا ہوا کی وحدت میں منسلک کیے جاتے ہیں' اور ان کے اجتماع ہے' دمسلم' سوسائٹی کی تفکیل و تنظیم ہوتی ہے۔ یہ سوسائٹی ان سوسائٹیوں ہے بالکل مختلف ہے' جوا تفاقی حوادث کے نتیجہ میں بنتی ہیں۔ ('' اس کی تفکیل ایک ارادی فعل ہے ہوتی ہے' اور اس کی تفکیم ایک ایسے معاہدے (contract) کے ذریعہ ہے ممل میں آتی ہے' جو خدا اور بندوں کے درمیان شعوری طور پر واقع ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں بندے یہ تسلیم کرتے ہیں' کہ خدا ان کا حاکم ہے' اس کی ہدایت ان کے لیے دستورزندگی ہے' اس کے احکام ان کے لیے قانون ہیں وہ اس کو خیر مانیں گئے جے خدا خیر متبیل گڑاور اس کو شرتسلیم کریں گئے جے خدا شر کے گاھیجے وغلط اور جائز و تا جائز کا معیاروہ خدا بی سے لیس گئاور اس کو شرتسلیم کریں گئے جے خدا شر کے گاھیجے وغلط اور جائز و تا جائز کا معیاروہ خدا بی سے لیس گئاور اس کی وان حدود کے اندر محدود رکھیں گئے جو خدا ان کے لیے تھینج

<sup>(&#</sup>x27;) یعنی کسی نسل یا ملک میں پیدا ہوتا یا کسی زبان کے بولنے والوں میں پیدا ہوتا' یا کسی سیاہ' زردیا سفید قوم میں پیدا ہوجاتا۔(جدید)

دےگا۔ مخضریہ کہ اس معاہدے کی بنیاد پر جوسوسائی بنتی ہے وہ داضح طور پر بیاقر ارکرتی ہے کہ وہ دانے طور پر بیاقر ارکرتی ہے کہ وہ دائے معاملات زندگی میں'' کیا ہونا چاہئے'' کا جواب بطورخود تجویز نہیں کرے گی' بلکہ اس جواب کوقبول کرے گی' جوخدا کی طرف سے ملے گا۔ (')

اس واضح اقرار کی بنیاد پر جب ایک سوسائی بن جاتی ہے تو ''الکتاب' اور 'الرسول' اسے ایک ضابطہ زندگی دیتے ہیں 'جو' 'شریعت' کہلاتا ہے' اور سوسائٹی پر نودا ہے ہی اقرار کی وجہ سے بیدلازم ہوجاتا ہے' کہ اپنے معاملات زندگی کواس اسکیم کے مطابق چلائے جو اس شریعت میں تجویز کی گئی ہے۔ تاوقتیکہ کی خض کی عقل بالکل ہی خبط نہ ہوگئ ہو وہ کی طرح اس بات کو ممکن فرض نہیں کرسکتا کہ کوئی مسلم سوسائٹی اپنے بنیادی معاہدے کو توڑے بغیر شریعت کے سواکوئی دوسر اضابطہ زندگی اختیار کرسکتی ہے۔ دوسر اضابطہ اختیار کرنے کے ساتھ ہی معاہدہ خود بخو دٹوٹ جاتا ہے' اور اس کے ٹوٹے تن وہ سوسائٹ ''مسلم' کے بجائے عیر مسلم بن جاتی ہے۔ اتفاتی طور پر کسی شخص کا اپنی زندگی کے کسی معاملہ میں شریعت کی خیر مسلم بن جاتی ہو۔ اس سے معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے' بلکہ صرف ایک جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک پوری سوسائٹی جان بوجھ کر سے طے کرے کہ شریعت اب اس کا ضابطہ حیات نہیں ہے' اور یہ کہ اپنا ضابطہ اب وہ خود تجویز کر گئی' یا کسی دوسرے آخذ اس کا ضابطہ کیا۔ تو یقینا یہ ایک فرخ معاہدہ کافعل ہے' اور قطعا کوئی وجہ نہیں کہ ایک دوسرے آخذ درمسلم' کا اطلاق درست ہو۔

شريعت كامقصداوراس كےاصول

ان بنیادی امور کی توضیح کے بعد اب ہمیں اس اسکیم کو بیجھنے کی کوشش کرنی جائے جو انسانی زندگی کے لیے شریعت نے تبویز کی ہے۔ اس غرض کے لیے بیر مناسب ہوگا کہ ہم ہملے اس کے مقصد اور اس کے بڑے بڑے اصولوں کا جائز ہ لے لیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ سوسائی چونکہ اتفاقی حوادث پرنبیں بلکہ ارادی عقیدہ ومسلک پربنتی ہے اس لیے اس بیس ہر ملک ہرنسل ہمررنگ ادر ہر زبان کے لوگ بلا امتیاز بالکل مساویا نہ حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور یہی چیز اسے ایک عالم گیرسوسائی بناتی ہے۔ (جدید)

اس کا مقصدانسانی زندگی کے نظام کومعروفات پر قائم کرنااورمنکرات سے پاک کرنا ہے۔ معروفات سے مرادوہ نیکیاں خوبیاں اور بھلائیاں ہیں 'جن کوانسانی فطرت ہمیشہ سے بھلائی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اور منکرات سے مرادوہ برائیاں ہیں 'جن کو ہمیشہ سے انسانیت کاضمیر بُرا جانتا آیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں معروف فطرت انسانی سے مناسبت رکھنے والی چیز ہے اور منکراس کے خلاف ہے۔

وہ ہمارے لیے انہی چیز وں کو بھلائی قرار دیتی ہے جوخدا کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہیں اور انہی چیز وں کو بُرااقرار دیت ہے جواس فطرت سے موافقت نہیں رکھتیں۔ وہ ان بھلائیوں کی محض ایک فہرست ہی بنا کر ہمارے حوالہ کر دینے پر اکتفانہیں کرتی ' بلکہ زندگی کی پوری اسکیم ایسے نقشے پر بناتی ہے' کہ اس کی بنیادی معروف بھلائیوں پر قائم ہونے ہوں'اور معروفات اس میں پروان چڑھ سکیں' اور منکرات کو اس کی تغییر میں شامل ہونے سے روکا جائے' اور نظام زندگی میں ان کے درآنے اور ان کا زہر پھیلنے کے مواقع باتی نہ رہے ویکے جائیں۔

جائیں ٔ جدہرجدہرسے وہ زندگی میں گھس سکتا ہے اس کا راستہ بند کیا جائے ٔ اور اگر وہ سراُ ٹھا ہی لے تو پھر مختی کے ساتھ اسے دیا دیا جائے۔

معروفات کوشریعت تین قسموں پرتقتیم کرتی ہے۔ ایک واجب یا فرض ووسرے مندوب یعنی مطلوب تیسرے مباح یعنی جائز۔

(۱) فرض و واجبات وہ مصرد فات ہیں جومسلم سوسائٹ پر لازم کیے گئے ہیں۔ان کے متعلق شریعت صاف صاف اور طعی احکام دیتی ہے۔

(۲) مطلوب وہ معروفات ہیں جن کوشریعت چاہتی ہے یا پہند کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں قائم اور جاری ہوں۔ان میں سے بعض کوصاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور بعض کا اشارہ شارع کے ارشادات سے نکلتا ہے۔ بعض کا اشارہ شارع کے ارشادات سے نکلتا ہے۔ بعض کے قیام ونشوونما کا ہندو بست کیا گیا ہے اور بعض کی صرف سفارش کی گئی ہے تا کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی یا اس کے صالح لوگ ان کی طرف خود تو جہ کریں۔

(۳) رہے مباح معروفات توشریعت کی زبان میں ہروہ چیز اور فعل مباح ہے جس کی ممانعت ندگی گئی ہو۔ اس تعریف کی بنا پر مباحات صرف وہی نہیں ہیں جن کی اجازت کی تصریح ہوئیا جن کے معاملہ میں جمیں صاف طور پر اختیار دیا گیا ہو بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہوجا تا ہے حتی کہ چند بیان کر دہ ممنوعات کوچھوڑ کر دنیا میں سب پچھ مباح ٹھیرتا ہے۔ یہی مباحات کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں شریعت نے ہم کو آزادی عمل دی ہے اور اسی دائرہ میں ہم کو این ضرورتوں کے مطابق قوانین وضوابط اور طریق کارخود تجویز کر لینے کے اختیارات حاصل ہیں۔

منگرات کونٹر بعت میں دوقسموں پرتقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حرام بیخی قطعی ممنوع' دوسرے مکروہ بیخی ناپسند بیرہ۔

حرام وہ ہے جس سے بازر ہنااورا پنی انفرادی واجتماعی زندگی کواس سے پاک رکھنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے اورشریعت میں اس کے متعلق صاف صاف احکام دے دیئے گئے ہیں۔ رہا کروہ تو اس کے متعلق شارع کسی نہ کسی طور پر صراحت یا کنا پینڈ ناپندیدگی کا اظہار کرتا ہے جس سے بآسانی معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ کس درجہ میں ناپندیدہ ہے۔ بعض کر وہات حرام کے قریب ہیں اور بعض مباح کی سرحد سے ملے ہوئے ہیں اور بہت سے ان کے درمیانی مراتب پر ہیں۔ بعض کو روکئے اور بند کرنے کا شریعت کے نظام میں بند وہست کیا گیا ہے اور بعض کو ناپندیدہ بتا کر چھوڑ دیا گیا ہے تا کہ سوسائی خود یا اس کے صالح عناصران کا سد باب کریں۔

شریعت کی ہمہ گیری

معروف اورمنکر کے متعلق بیادکام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشول میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ذہبی عبادات شخصی کردار اخلاق اور عادات کھانا پینا پہننا اور ہونا نشست و برخاست بات چیت خاندانی زندگی معاشرتی تعلقات معاشی معاملات ملکی انتظام شہریت کے حقوق و واجبات قیام عدل کا نظام حکومت کے طریقے صلح و جنگ اور دوسری قو موں کے ساتھ تعلقات خرض زندگی کا کوئی شعبہ اور پہلواییا نہیں رہ گیا ہے جس کے متعلق شریعت نے ہم پرنیکی اور بدی کے طریقے ہمیں ایک صالح نظام زندگی کا پورانقش و نا پاک کے امتیازات واضح نہ کردیے ہوں۔ وہ ہمیں ایک صالح نظام زندگی کا پورانقش دیتی ہے جس میں صاف ساف بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہملا کیاں ہیں ، جنہیں ہم کو قائم کرنا ، بڑھانا اور مثانا ہے کن حدود کے اندر ہماری بڑھانا اور مثانا ہے کن حدود کے اندر ہماری آزادی ممل کو محدود رہنا چا ہے 'اور عملاً ہمیں کون سے طریقے اختیار کرنے چا ہمیں جن جن سے ہماری زندگی میں مطلوبہ بھلا کیاں پردان چڑھیں اور برائیوں کا استیصال ہو۔

نظام شريعت كانا قابل تقسيم مونا

یہ بورانقشہ زندگی ایک ہی نقشہ زندگی ہے اوراس کا ایک مجموعی مزاج ہے جوتقسیم ہوکر قائم نہیں روسکتا۔ اس کی وحدت کچھ اِس طرح کی ہے جیسی خود انسان کے وجود کی وحدت ہے آب جس چیز کوانسان کہتے ہیں وہ آ دمی کا سالم وجود ہے نہ کہانسانی جسم کے الگ الگ کیے ہوئے ٹکڑوں کا مجموعہ ایک کی ہوئی ٹانگ کو آپ ۱۸۱انسان یا ۱۲۱انسان نہیں کہدسکتے۔ند ریکٹی ہوئی ٹا نگ ان خد مات میں ہے کوئی خدمت انجام دے سکتی ہے جو زندہ اور سالم جسم کا ایک عضو ہونے کی صورت میں وہ انجام دیا کرتی ہے۔ نہ اس ٹا نگ کوکسی اور جانور کے جسم میں لگا کرآپ بیتو قع کر سکتے ہیں کہ اس جانور میں ایک ٹا نگ کے بقدر انسانیت پیدا ہوجائے گی۔ای طرح انسانی جسم کے ہاتھ یاؤں آنکھ ناک وغیرہ اعضاء کو الگ الگ لے کرآیان کے حسن یا ان کے فائدے کے متعلق بھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے' جب تک کہ بورے زندہ جسم میں ان کے تناسب اور ان کے ممل کونہ دیکھیں۔ ٹھیک تھیک یمی حال شریعت کے نقشہ زندگی کا ہے۔اسلام اس پورے نقشے کا نام ہے نہ کہ اس کے جدا جدا ٹکڑوں کا۔اس کے اجزا کو یارہ یارہ کرکے نہ توان کے بارے میں جدا گانہ رائے زنی کرنا درست ہوسکتا ہے نہ مجموعہ ہے الگ ہوکر اس کا کوئی بُز و وہ کام کرسکتا ہے جو وہ صرف اپنے مجموعہ ہی میں رہ کر کیا کرتا ہے نہ اس کے بعض اجزاء کو قائم کر کے آپ بیا کہد کتے ہیں کہ ہم نے آ دھایا چوتھائی اسلام قائم کر دیا ہے اور نہ کسی دوسرے نظام زندگی میں اس کے کسی جزویا اجزا کو پیوست کر کے کوئی مفید نتیجہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔شارع نے بینقشہ اس کیے بنایا ہے کہ بیر پورے کا پورا ایک ساتھ قائم ہونہ اس کیے کہ آپ حسب منشاء اس کے کئی جُزوکو جب جاہیں لے کر قائم کر دیں بغیراس کے کہ دوسرے اجزاءاس کے ساتھ ہوں۔اس کا ہرجز و دوسرے اجزاء کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ہی کام کرسکتااورآپاس کی خوبی کے متعلق سے رائے صرف ای وفت قائم کرسکتے ہیں جب کہ بورے نظام اسلامی کے تناسب اور عمل میں اس کو قائم کرتے ہوئے دیکھیں۔

آئ شریعت کے بعض ادکام کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کی وجہ یہی ہے کہ پورے اسلام پرمجموعی نگاہ ڈالے بغیر اس کے کسی ایک جُزو کو نکال لیاجا تا ہے اور پھر یا تواسے موجودہ غیر اسلامی نظام زندگی کے اندرر کھ کررائے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر بجائے خوداس جُزوکوایک مستقل چیز بجھ کراس کے حسن وقع کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر بجائے خوداس جُزوکوایک مستقل چیز بجھ کراس کے حسن وقع کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی قانون فوج داری کی بعض دفعات پر آج

کے لوگ بہت ناک بھول چڑھاتے ہیں کیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس نقشہ زندگی میں یہ قانونی دفعات رکھی گئی ہیں اس کے اندران کے ساتھ ایک نظام معیشت ایک نظام معاشرت ایک نظام معاشرت ایک نظام معاشرت ایک نظام حکومت اور ایک نظام تعلیم وتربیت بھی ہے جو اگر ساتھ ساتھ پوری اجتاعی زندگی میں کام نہ کررہا ہو تو نری ان دفعات کو قانون کی کتاب سے نکال کڑ عدالت کے کمرے میں جاری کردینا خوداس نقشہ زندگی کے جمی خلاف ہے۔

بلا شبہ اسلامی قانون چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے مگر میتھم ہرسوسائٹی میں جاری ہونے کے لیے ہیں و یا گیا ہے بلکہ اسے اسلام ہی کی اس سوسائٹ میں جاری کرنا مقصودتھا'جس کے مالداروں سے زکو ۃ لی جا رہی ہو جس کا بیت المال ہر حاجت مند کی امداد کے لیے کھلا ہو جس کی ہر بستی پر مسافروں کی تمین دن ضیافت لازم کی گئی ہو جس کے نظام شریعت میں سب لوگوں کے لیے بالکل مکساں حقوق اور برابر کے مواقع ہوں 'جس کے معاشی نظام میں طبقوں کی اجارہ داری کے لیے کوئی جگدند ہو اور جائز کسب معاش کے در دازے سب کے لیے تھلے ہول جس کے نظام تعلیم وتربیت نے ملک کے عام افراد میں خدا کا خوف اوراس کی رضا کاشوق ہیدا کر دیا ہو جس کے اخلاقی ماحول میں فیاضی مصیبت ز دوں کی دست گیری ٔ حاجت مندوں کی اعانت اور گرتوں کوسہارا دینے کا عام چر جا ہو'اور جس کے بیچے بیچے کو بیسبق دیا گیا ہو کہ تومومن نہیں ہے اگر تیرا ہمسابیہ بھو کا ہواور توخود پیپ بھر کر کھانا کھا بیٹے۔ بیتکم آپ کی موجودہ سوسائٹ کے لیے ہیں دیا گیا تھا'جس میں کوئی شخص کسی کوقرض بھی سود کے بغیر نہیں دیتا۔جس میں بیت المال کی جگہ بنک اور انشورنس ممپنی ہے جس میں عاجت مند کے لیے مرد کو بڑھنے والے ہاتھ کی جگہ دھتاکاراور پھٹکار ہے جس کا خلاقی نقطۂ نظریہ ہے کہ ایک شخص کی کمائی میں دوسروں کا کوئی حصنہ بیں بلکہ ہر صفحص اپنی كفالت كاخود ذمته داريئ جس كامعاشرتي نظام بعض خاص طبقوں كومخصوص امتيازى حقوق ویتا ہے جس کامعاشی نظام چندخوش نصیب اور جالاک لوگوں کو ہرطرف سے دولت سمیٹ لینے کا موقع دیتا ہے اور جس کا سیاسی نظام اپنے قوانین کے ذریعہ سے ان کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے۔الیی سوسائٹ میں تو چور کا ہاتھ کا ٹنا کیامعنی شایدا کثر حالات میں تو اس کو

سرے سے کوئی سز اوینائی درست نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی ایک سوسائٹی میں چوری کو جرم قرار دینا دراصل ہے معنی رکھتا ہے کہ خود خرض اور حرام خورلوگوں کے مال کی حفاظت قانون کے پیش نظر ہے۔ برعکس اس کے اسلام وہ سوسائٹی بیدا کرتا ہے جس میں کی شخص کے لیے چوری پر مجبور ہونے کا کوئی موقع ندر ہے۔ ہرضر ورت مندانسان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ خود ہی رضا کارانہ طور پر آیادہ ہوں اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی دستگیری کا پورا انتظام ہو۔ پھر جو شخص اس کے باوجود چوری کرے اس کے لیے اسلامی قانون ہاتھ کا گئے گئی عبر تناک سز انتجویز کرتا ہے کیونکہ ایس شخص ایک شریف عادل اور قاض سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔

ای طرح اسلامی قانون تعزیرات زنا پرسوکوڑے مارتا ہے اور شادی شدہ زنا کارکو سنگ ارکر دیتا ہے۔ گریہ کس سوسائی ہیں؟ اس ہیں جس کے پورے نظام ہمذن کو شہوت انگیز اسباب سے خالی کیا گیا ہو 'جس ہیں عورتوں اور مردوں کی مخلوط معاشرت نہ ہو 'جس ہیں نگاح کو نہایت آسان کر دیا گیا ہو 'جس ہیں نیک اور تقوی اور پاکیزگی اخلاق کا عام جرچا ہو اور جس کے ماحول میں خدا کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی رہتی ہوئی ہوگا میں سوسائی کے لیے نہیں ہے 'جس میں ہر طرف جنسی مذہ بات کو بھڑکا نے کا سباب تھیلے ہوئے ہیں 'گلی گلی اور گھر گھر فخش گیت نے رہے ہیں 'جگہ جذبات کو بھڑکا نے کے اسباب تھیلے ہوئے ہیں 'گلی گلی اور گھر گھر فخش گیت نے رہے ہیں 'جگہ جدبات کو بھڑکا نے کے اسباب تھیلے ہوئے ہیں 'گلی گلی اور گھر گھر فخش گیت نے رہے ہیں 'جگہ جگہ فلم اسٹاروں کی تصویر یں لئکی ہوئی ہیں 'شہر شہر اور قصبے قصبے سنیما درس عشق دے رہے ہیں 'ہایت گندہ لئر بچر آزادی کے ساتھ شائع ہور ہا ہے۔ بی سنوری خوا تین کھلے بندوں پھر رہی بیں 'زندگی کے ہر شعبہ میں جنسی اختلاط کے مواقع بڑھ درہے ہیں 'اور نظام معاشرت نے بہی زندگی کے ہر شعبہ میں جنسی اختلاط کے مواقع بڑھ درہے ہیں 'اور نظام معاشرت نے بہی دورہ والے کو مزاد ہوں سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے 'کہ ایس سوسائی میں تو زنا سے پر ہیز کرنے والے کو انعام یا کم از کم خان بہادری کا خطاب ملنا چاہئے۔

#### شريعت كاقانوني حصته

جس حصے کوہم قانون کےلفظ سے تعبیر کرتے ہیں وہ زندگی کی ایک مکمل اور جامع اسکیم کا نجزو ہے۔ بیرنجز و بجائے خود کوئی مستقل چیز نہیں ہے کہل سے الگ کر کے اسے سمجھا جاسکے یا جاری کیا جا سکے۔اگر ایسا کیا بھی جائے تو یہ اسلامی قانون کا اجراء نہ ہوگا۔ نہ اس سے وہ نتائج حاصل ہوسکیں گئے جواسلام کے پیش نظر ہیں اور نہ بیحرکت خودشارع کے منشا کے مطابق ہوگی۔شارع کااصل منشاا پنی پوری اسکیم کواجتماعی زندگی میں جاری کرتا ہے اور اس اسکیم کے مجموعی ممل درآ مدہی میں اسلامی قانون کا اجراء بھی طور پر ہوسکتا ہے۔ شریعت کی بیانکیم کملی لحاظ ہے کئی حصول پرمشمنل ہے۔اس کے بعض جھے ایسے ہیں' جن کونا فذکرنا ہرمومن کا اپنا کام ہے۔کوئی خارجی طاقت ان کونا فذنہیں کراسکتی۔بعض اور حصے ایسے ہیں جنہیں اسلام اپنے تزکینفس اور تربیت اخلاق اور تعلیم و تدریس کے پروگرام سے نافذ کراتا ہے۔ بعض دوسرے حصوں کو جاری کرنے کے لیے وہ رائے عام کی طاقت استنعال کرتا ہے۔بعض اورحصوں کو وہ مسلم سوسائٹی کے اصلاح یافتہ رواجوں کی شکل میں نا فذکرتا ہے۔اوران سب کے ساتھ ایک بہت بڑا حصنہ ایسا ہے جسے نافذ کرنے کے لیے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سلم سوسائی اپنے اندر سیاسی اقتدار پیدا کرے کیونکہ وہ اقتدار کے بغیر نا فذنہیں ہوسکتا۔ بیرسیاس اقتدار اس غرض کے لیے در کار ہے کہ شریعت کے تبحویز کردہ نظام زندگی کی حفاظت کرے اس کو بگڑنے سے روکے اس کے منشا کے مطابق مجلائیوں کے نشوونمااور برائیوں کے استیصال کا انتظام کرے اور اس کے ان احکام کوتا فذکرے جن

اس بحث سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جدید اصطلاح کے مطابق شریعت کے

کی تنفیذ کے لیے ایک نظام عدالت کا ہونا ضروری ہے۔
یہی آخری حصدوہ چیز ہے جسے ہم اسلامی قانون کے نام سے یادکرتے ہیں۔ اگر چہ
ایک لحاظ سے پوری شریعت ہی قانون ہے کیونکہ وہ رعیت پرحاکم اعلیٰ کامقرر کیا ہوا مجموعہ
ایک لحاظ سے پوری شریعت ہی قانون ہے کیونکہ وہ رعیت پرحاکم اعلیٰ کامقرر کیا ہوا مجموعہ
ادکام ہے کیکن چونکہ اصطلاح میں 'قانون' کا اطلاق ان احکام پر ہوتا ہے جو سیاس

اقتدار کے ذریعہ سے نافذ کیے جائیں'اس لیے ہم شریعت کے صرف اس جھے کو'' قانون اسلام' قرار دیتے ہیں' جسے نافذ کرنے کے لیے وہ خودا ہے اصول ومزاج کے مطابق ایک سیاسی اقتدار کی تفکیل چاہتی ہے۔

اسلام قانون کے اہم شعبے

(۱)اس سیاس اقتدار کی تشکیل کے لیے سب سے پہلے ایک دستوری قانون (constitutive law) کی ضرورت ہے اور شریعت نے اس کے تمام ضروری اصول مقرر کر دیئے ہیں۔ ریاست کا اساسی نظریہ کیا ہے؟ اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کون لوگ اس کے شہری ہوسکتے ہیں؟ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں؟ کس بنیاد پرکسی کو حقوق شہریت ملتے اور کس بنا پر وہ سلب ہو سکتے ہیں؟ غیرمسلم شہریوں ( ذمیوں ) کے حقوق وواجبات کیا ہیں؟ ریاست کے قانون اور اختیارات کا مآخذ کیا ہے؟ حکومت کا انتظام کن اصولوں پر جلا یا جائے گا؟ انتظامی اختیارات کس کے سپر دیجے جائیں گے؟ اس کا تقرر کون کرے گا؟ کس کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا 'اور کن حدود کے اندر وہ کام کرے گا؟ قانون سازی کے اختیارات کس کوکس حد تک حاصل ہوں گے؟ عدالت کے حقوق وفرائض کیا ہوں گے؟ دستوری قانون کےان تمام بنیادی مسائل کا واضح جواب شریعت نے ہم کو دے دیا ہے۔ پھران اصولوں کوصاف صاف متعین کرنے کے بعد وہ جمیں آ زاد حچوڑ دیتی ہے کہ دستور کی تفصیلی شکل وصورت ہم خود اینے حالات اور ضروریات کے مطابق بنالیں۔ ہم اس امرکے یا بندتوضرور کیے گئے ہیں' کہا پنی ریاست کے دستور میں شریعت کے مقرر کیے ہوئے 'ان اصولوں پر قائم رہیں' لیکن کوئی مفصل دستور ہرز مانے کے لیے ہم کو بنا کرنہیں دے دیا گیاہے جس کے اندر فروعی ردّ وبدل بھی جائز نہ ہو۔

(۲) تشکیل کے بعد اسلامی ریاست کو اپنانظام چلانے کے لیے ایک انتظامی قانون (۲) تشکیل کے بعد اسلامی ریاست کو اپنانظام چلانے کے لیے ایک انتظامی قانون (عصر فرست ہے۔ سواس کے بھی تمام بنیا دی اصول شریعت نے واضح کردیئے ہیں اور مزید برآں اس معاملہ میں جماری رہنمائی کے لیے محمصلی اللہ علیہ وسلم واضح کردیئے ہیں اور مزید برآں اس معاملہ میں جماری رہنمائی کے لیے محمصلی اللہ علیہ وسلم

اور خلفائے راشدین کی مثالی حکومت کے نظائر بھی موجود ہیں۔ ایک اسلامی ریاست اپنی آمدنی کے لیے کس قسم کے ذرائع اختیار کرسکتی ہے اور کس قسم کے ذرائع اختیار نہیں کر سکتی؟ حکومت کے حاصلات میں کس قسم کے تصرفات ورست ہیں اور کس قسم کے نا درست؟ فوج ' یولیس' عدالت اورنظم ونسق کے مختلف شعبوں میں حکومت کا روّ بید کیا ہونا چاہئے؟ باشندوں کی اخلاقی اور مادی فلاح کے لیے حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ کون سی بھلائیاں ہیں جنہیں قائم کرنے اور فروغ دینے کے لیے اسے کوشش کرنی چاہئے اور کون سی برائیاں ہیں جنہیں روکنا اور دبانا اس کے فرائض میں سے ہے؟ باشندگانِ ملک کے معاملات زندگی میں حکومت کس حد تک دخل انداز ہونے کی مجاز ہے؟ ان امور میں شریعت ہم کوحض اصولی ہدایا ت ہی نہیں دین 'بلکہ خاص مسائل کے متعلق قطعی اورصرت کا حکام بھی دیتی ہے۔ لیکن پورے نظم ونسق کے متعلق اس نے کوئی تفصیلی ضابطہ بنا كرجمين نہيں دے دیا ہے جھے ایک ہی شكل وصورت پر جمیشہ اور ہرز مانے میں قائم رکھنے یر ہم مامور ہوں 'اور جس میں کسی قشم کا تغیر و تبدل کرنے کی ہمیں اجازت نہ ہو۔ دستوری قانون کی طرح انتظامی قانون میں بھی تفصیلی ضوابط بنانے کی پوری آ زادی ہمیں حاصل ہے۔البتہ اس آزادی کوہم ان اصول اور حدود کے اندر ہی استعال کر سکتے ہیں 'جوشریعت

(m) اس کے بعد ملکی قانون (public law) اور شخصی قانون (popersonal law) کے دو ابواب آتے ہیں ، جو معاشرے ہیں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔
ان ابواب میں شریعت اسنے وسیع پیانے پر جمیں تفصیلی احکام اور اصولی ہدایات دیت ہے کہ کسی دور میں اور معاملات زندگی کے کسی گوشے میں بھی ہم کو اپنی قانونی ضرور توں کی شخمیل کے لیے شری حدود سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آسکتی۔ جو تفصیلی احکام اس نے دیے ہیں وہ اب تک ہر ملک اور ہر دور کی سوسائی میں کیسال صحت کے ساتھ جاری ہو کتے ہیں (بشر طیکہ زندگی کا وہ مجموعی نظام بھی جس میں آپ ان احکام کو جاری کریں اسلام کی ہدایت پر چل رہا ہو ) اور جو اصولی ہدایات اس نے دی ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ ہدایت پر چل رہا ہو ) اور جو اصولی ہدایات اس نے دی ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ

قریب قریب اکثر معاملات زندگی میں تمام ضروری قوانین ان کی روشی میں بنائے جاسکتے ہیں۔ پھر جن معاملات میں شریعت کسی قتم کے احکام اور ہدایات نہیں دیتی ان میں خود شریعت ہی گرو سے اسلامی ریاست کے اہل الرائے اور اصحاب مل وعقد باہمی مشور سے سے قوانین بنانے کے مجاز ہیں۔ اور اس طرح جو قوانین بنانے جائیں گئے وہ قانون اسلام ہی کا ایک بُرُوشار ہول گئے کیوں کہ وہ شریعت کی دی ہوئی اجازت کے تحت بنائے گئے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ہمارے نقیمانے استحسان اور مصالح مرسلہ وغیرہ عنوانات کے تحت جواح کام مدون کیے متھے وہ قانون اسلام ہی کے جزاح کام مدون کیے متھے وہ قانون اسلام ہی کے جزاح کام مدون کیے متھے وہ قانون اسلام ہی کے جزاح کام مدون کیے متھے وہ قانون اسلام ہی کے جزاح کام مدون کیے متھے وہ قانون اسلام ہی کے اجزاء شمجھے گئے۔

(۳) سب سے آخر میں قانون کا ایک شعبہ وہ بھی ہے جس کی ایک ریاست کو اپنے ہیں الاقوامی تعلقات کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ اس باب میں شریعت نے جنگ اور صلح اور غیر جانبداری کی مختلف حالتوں کے متعلق اسلامی ریاست کا برتاؤ متعین کرنے کے لیے بہت تفصیلی ہدایات دی ہیں اور جہال تفصیلات نہیں دیں وہاں ایسے اصول دے دیے ہیں 'جن کی روشنی میں تفصیلات مرشب کی جاسکتی ہیں۔

اسلامی قانون کااستقلال اوراس کی ترقی پذیری

اس مخضرتشری سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کم قانون کے جتے شعبوں پرانسانی تصوراً ج تک بھیل سکا ہے ان میں سے کوئی شعبہ بھی ایسانہیں ہے جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ بیرہنمائی کس کس شکل میں کی گئی ہے اس کا اگر تفصیلی جائزہ لے کر دیکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح ہم بھی بین آئنگی ہے کہ اسلامی قانون میں کیا چرخطعی اور مستقل ہے اور اس کے ایسا ہونے کا فائدہ کیا ہے اور کون سی چیز ابد تک ترقی پذیر ہے اور وہ کس طریقہ سے ہر دور میں ہماری بڑھتی ہوئی تمد نی ضروریات کو پورا کرسکتی ہے۔

اس طریقہ سے ہر دور میں ہماری بڑھتی ہوئی حمد نی ضروریات کو پورا کرسکتی ہے۔

اس قانون میں جو چیز ائل ہے وہ تین اجزاء پر شمتل ہے:۔

ا - قطعی اورصرت کا حکام جو قرآن یا ثابت شدہ احادیث میں دیئے گئے ہیں مثلاً شراب اورسود اور قمار کی حرمت چوری اور زیااور قدُ ن کی سزائیں اور میت کے ترکہ میں

#### وارثول کے جھے۔

۲-اصولی احکام جوقر آن یا ثابت شدہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں مثلاً میہ کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے یا یہ کہ لین دین کے جن طریقوں میں منافع کا تبادلہ آپس کی رضامندی سے نہ ہودہ باطل ہیں یا یہ کہ مردعور توں پرقوام ہیں۔

۳- صدود جوقر آن وسنت میں اس غرض کے لیے مقرر کی گئی ہیں 'کہ ہم اپنی آزادی عمل کوان کے اندر محدود رکھیں اور کسی حال میں ان سے تجاوز نہ کریں مثلاً تعدداز واج کے لیے بیک وقت چار عورتوں کی حد یا طلاق کے لیے بین کی حد یا وصیت کے لیے ایک تہائی مال کی حد اسلامی قانون کا بیائل اور قطعی واجب الا طاعت حصتہ ہی دراصل وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب وتمد ن کے حدود اربعہ اور اس کی مخصوص اخمیازی شکل وصورت معین کرتا ماسلامی تہذیب وتبدل ہے۔ آپ کسی ایسی تہذیب کی نشان وہی نہیں کر سکتے جواب اندرایک نا قابل تغیر وتبدل عضر رکھے بغیرا پنی ستی اور اپنی انفرادیت کو برقر ارر کھ سکے۔ اگر کسی تہذیب میں ایسا کوئی عضر بھی نہ ہو اور سبھی کچھ قابل ترمیم و نتین ہو تو فی الحقیقت وہ سرے سے کوئی مستقل عضر بھی نہ مو اور سبھی کچھ قابل ترمیم و نتین ہو تو فی الحقیقت وہ سرے سے کوئی مستقل تہذیب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک پھلا ہوا مادہ ہے جو ہر سانچ میں ڈھل سکتا ہے اور ہم وقت اپنی شکل بدل سکتا ہے اور ہم

علاوہ بریں ان احکام اوراصول اور حدود کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے ہر معقول آدمی اس نتیجہ پر پنچے گا کہ شریعت نے تھم جہاں بھی ویا ہے ایسے موقع پرویا ہے جہاں انسانی توت فیصله خلطی کر کے دمعروف ' سے ہٹ سکتی ہے ایسے تمام مواقع پر شریعت صاف تکم دے کر یاصریحا منع کر کے یااصول بتا کر یاحدلگا کر گویا نشانات (sign posts) کھڑے کر ویت ہے تا کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہ صحیح راست کس طرف ہے۔ بیشانات ہماری رفتار ترقی کورو کنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمیں سیدھی راہ پرلگانے اور ہمارے نفر زندگی کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ہیں۔ان سنقل قوانین کا ایک معتد بہ حصتہ ایسا ہے جن پرکل تک دنیا اعتراض کر رہی تھی گر ہمارے دیکھتے تجربات اور تاخ تجربات نے کل کے معترضین کو اعتراض کر رہی تھی گر ہمارے دیکھتے ویکھتے تجربات اور تاخ تجربات نے کل کے معترضین کو اعتراض کر رہی تھی گر ہمارے دیکھتے ویکھتے تجربات اور تاخ تجربات نے کل کے معترضین کو ایس معتر نے بنا دیا ہے اور انہی قوانین کی خوشہ چینی پر وہ مجبور ہور ہے ہیں۔ مثال کے طور پر

میں صرف اسلام کے قانونِ از دواج اور قانونِ میراث کی طرف اشارہ کافی سمجھتا ہوں۔ اس پائداراوراٹل عضر کے ساتھ ایک دوسراعضر ایسا ہے جواسلامی قانون میں بے انداز ہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے زمانہ کے تمام بدلتے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بنا تا ہے۔ پیوضر کئی اقسام پرمشمل ہے۔

- ا۔ تعبیریا تاویل احکام یعنی کوئی تھم جن الفاظ میں دیا گیا ہوان کامفہوم ہجھنے اور ان کا مفہوم ہجھنے اور ان کا منشامتعین کرنے کی کوشش کرنا۔ بیدفقہ اسلامی کا ایک بہت ہی وسطے باب ہے۔ قانونی دماغ اور نکتہ رس نگا ہیں رکھنے والے لوگ جب کتاب وسنت میں غور وخوض کرتے ہیں' تو وہ شریعت کے صرت کا حکام میں بھی مختلف تعبیرات کی گنجائش پاتے ہیں' اور ان میں سے ہر ایک اپنے فہم وبصیرت کے مطابق کسی ایک تعبیر کو بدلائل دوسری تعبیروں پرترجے دیتا ہے۔ بیا ختلا فی تعبیر پہلے بھی اُمت کے اہلِ علم میں رہا ہے آج تعبیروں پرترجے دیتا ہے۔ بیا ختلا فی تعبیر پہلے بھی اُمت کے اہلِ علم میں رہا ہے آج
- ۲- قیاس یعنی جس معامله میں کوئی صاف تھم نہ ماتا ہواس پرکسی ایسے تھم کو جاری کرنا جواس
   سے ملتے جلتے کسی معاملہ میں دیا گیا ہو۔
- اجتہا دُیعنی شریعت کے اصولی احکام اور جامع ہدایات کو مجھ کرایسے معاملات پران کو منظبق کرنا جن میں نظائر بھی نہ ملتے ہوں۔
- ۳- استحسان یعنی مباحات کے غیر محدوددائرے میں حسب ضرورت ایسے قوانین اور ضوابط وضع کرنا جواسلام کے مجموعی نظام کی روح سے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھتے ہوں۔
  یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں' جن کے امکانات پر اگر کوئی شخص غور کرے' تو وہ بھی اس شبہ میں نہیں پڑسکتا' کہ اسلامی قانون کا دامن کسی وقت بھی انسانی حمد ن کی روز افزوں ضروریات اور مع غیر حالات کے لیے تنگ ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ اجتہاد واستحسان ہو یا تعبیروقیاس' بہر حال اس کا مجاز ہر کس ونا کس نہیں ہوسکتا۔ آپ ہر راہ روکا یہ حق تسلیم نہیں کر سکتے' کہ وہ موجودہ ملکی قانون کے کسی مسئلہ پر فیصلہ صادر کر دے۔ اس کے حق تسلیم نہیں کر سکتے' کہ وہ موجودہ ملکی قانون کے کسی مسئلہ پر فیصلہ صادر کر دے۔ اس کے لیے قانونی تعلیم اور ذہنی تربیت کا ایک خاص معیار آپ کے نز دیک بھی ناگزیر ہے' جس

یر پورا اترے بغیر کوئی شخص ماہرانہ رائے زنی کا اہل نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح اسلامی قانون کے مسائل پر بھی رائے زنی کاحق صرف ان ہی لوگوں کودیا جاسکتا ہے جنہوں نے اس کی ضروری اہلیت بہم پہنچائی ہوتعبیر احکام کے لیےضروری ہے کہ آ دمی اس زبان کی نزاکتوں ہے واقف ہو جس میں احکام دیئے گئے ہیں ان حالات سے واقف ہوجن میں ابتدائ بیاحکام دیئے گئے تھے۔قرآن کے انداز بیان کواچھی طرح سمجھتا ہواور حدیث کے ذخیرہ پروسیج نگاہ رکھتا ہو۔ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی اتنی لطیف قانونی حس رکھتا ہوکہ ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ پر قیاس کرتے ہوئے ان کی یا ہمی مماثلت کے پہلووؤں کوٹھیک ٹھیک سمجھ سکے ورندایک کاحکم دوسرے پرمنطبق کرنے میں وہلطی سے نہیں نج سکتا۔اجتہاد کے لیے شریعت کے احکام میں گہری بصیرت اور معاملات زندگی کا عدوقہم تحض عام قہم ہی تہیں بلکہ اسلامی نقطة نظر سے قہم دركار ہے۔استحسان كے ليے بھی نا گزیر ہے کہ آ دمی اسلام کے مزاج اور اس کے نظام زندگی کو اچھی طرح سمجھتا ہو تا کہ مباحات کے دائرے میں جو قوانین اور ضوابط وہ تجویز کریے وہ اس نظام زندگی کے مجموعہ میں سیجے طور پر جذب ہو تکیں۔ان علمی اور ذہنی صلاحیتوں ہے بڑھ کر ایک اور چیز بھی درکار ہے'جس کے بغیراسلامی قانون کا ارتقاء بھی سے خطوط پرنہیں ہوسکتا اور وہ بیہ ہے' کہ جولوگ اس کام کوانجام دیں ان کے اندراسلام کی پیروی کا ارادہ اور خدا کے سامنے ا پنی جوابد ہی کا احساس موجود ہو۔ یقینا ہے کام ان لوگوں کے کرنے کانہیں ہے جوخدا اور آخرت ہے ہے پروا ہوکر محض دنیوی مصلحتوں پرنگاہ جما چکے ہوں اور اسلامی قدروں کو جھوڑ کرکسی دوسری تہذیب کی قدریں بیند کر چکے ہوں۔ایسے لوگوں کے ہاتھوں اسلامی قانون کاارتقانہیں ہوسکتا صرف اس میں تحریف ہی سکتی ہے۔

#### اعتراضات اورجوابات

اب میں مخضرطور پران اعتراضات ہے بحث کروں گا'جو پاکستان میں اسلامی قانون کے اجراء کا مطالبہ س کر بالعموم کیے جاتے ہیں۔ بیاعتراضات بظام رتو بہت سے ہیں اس ا - تهمت بوسیدگی

پہلا اعتراض ہے ہے کہ صدیوں کا پرانا قانون جدید زمانے کی ایک سوسائٹی اور سٹیٹ کی ضروریات کے لیے کس طرح کافی ہوسکتا ہے؟

جن حضرات کی طرف ہے بیاعتراض پیش کیا جاتا ہے جھے شبہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کے متعلق ابتدائی اور سرسری واقفیت بھی رکھتے ہیں' یانہیں۔غالباً انہوں نے کہیں سے بس میداڑتی اڑتی خبرس کی ہے کہ اس قانون کے بنیادی احکام اور اصول ساڑھے تیرہ سو برس پہلے بیان ہوئے ہتھے۔اس کے بعدیہ بات انہوں نے بطورخود فرض کرلی کہ اس وفت ہے بیرقانون جوں کا توں اس حالت میں رکھا ہوا ہے۔اس بنا پرانہیں بیاندیشہ لاحق ہوگیا' کہ اگر آج ایک جدیدریاست اے اپنامکی قانون بنا لے تو وہ اس کی وسیع ضروریات کے لیے کیسے کافی ہوسکے گا۔ان لوگوں کو بیمعلوم ہیں ہے کہ جو بنیا دی احکام واصول ساڑھے تیرہ سو برس پہلے دیئے گئے تھے ان پر اس وقت ایک ریاست قائم ہوگئ تھی' اور روز مرہ پیش آنے والے معاملات میں تعبیرو وقیاس اور اجتہا دو استحسان کے ذریعہ ہے اس قانون کاارتقاءاۆل روز ہی ہے شروع ہوگیا تھا۔ پھراسلامی اقتدار وسیع ہوکر بحرالکاہل سے بحراو قیانوس تک آدھی سے زیادہ مہذب دنیا میں پھیل گیااور جتنی ر یاستیں بھی بعد کے ہارہ سوسال میں مسلمانوں نے قائم کیں ان سب کا بورانظم ونسق اس قانون پرچلتارہا۔ ہر دورا۔ رہر ملک کے حالات وضروریات کے مطابق اس قانون میں مسلسل بیسی موتی رہی ہے ، انیسویں صدی کی ابتدا تک اس ارتقاء کا سلسلہ ایک دار کیے جسی نہیں رکا ہے۔خود آپ کے اس ملک میں بھی انبیسویں صدی کے اوائل تک اساں م ہی کا و بوائی اور فوج داری قانون جاری رہا ہے۔اب زیادہ سے زیادہ صرف سوسال کا وقفہ ایسارہ جاتا ہے' جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں' کہ اس زمانہ میں اسلامی قانون پر

عمل درآ مد بندر ہااوراس کاارتقاءر کارہا۔ لیکن اوّل تو یہ وقفہ پچھا تنازیادہ بڑانہیں ہے کہ ہم تھوڑی ہی محنت و کاوش سے اس کے نقصان کی تلائی نہ کر سکیں۔ دوسرے ہمارے پاس ہر صدی کی فقہی ترقیات کا پورا ریکارڈ موجود ہے جے دیکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں 'کہ ہمارے اسلاف پہلے کتنا کام کر چکے ہیں 'اور آ گے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ پھر جن بنیا دول براسلامی قانون کاارتقا ہوتا ہے آئہیں ویکھتے ہوئے کوئی صاحب علم آدمی اس امر ہیں شک نہیں کرسکتا جس طرح پچھلی ہارہ صدیوں میں بید قانون ہر دور اور ہر ملک کی ضروریات نہیں کرسکتا جس طرح پچھلی ہارہ صدیوں میں بید قانون ہر دور اور ہر ملک کی ضروریات کے مطابق وسیع ہوتا رہا ہے ای طرح موجودہ صدی میں بھی ہوسکتا ہے 'اور آ کندہ صدیوں میں بڑ سکتے ہیں 'ہمیں ہوسکتا ہے 'اور آ کندہ صدیوں میں بڑ سکتے ہیں اس کو جانے بغیر ہزار قتم کے وسوسوں میں پڑ سکتے ہیں اس کو جانے بغیر ہزار قتم کے وسوسوں میں پڑ سکتے ہیں انہیں ایک لحد کے لیے بھی اس پر تنگ دامنی کا شرنہیں ہوسکتا۔

#### ۲-الزام وحشت

دوسرااعتراض جو پبلک میں تو دبی زبان ہے گرنجی صحبتوں میں بڑی کا فرانہ جمارتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بیہ ہے کہ اسلامی قانون میں بہت ی چیزیں قرونِ وسطیٰ کی تاریک خیالی کے باقیات میں جنہیں اس مہذب دور کے ترقی یافتہ اخلاقی تصورات کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے مثلاً ہاتھ کا نے اور دُر ّے مار نے اور سنگ سار کرنے کی وحشیانہ سزائیں۔ بیاعتراض س کر بے اختیاران حضرات سے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت دامن کو ذرا دکھے ذرا بند قبا دکھے

جس دور میں ایٹم بم استعال کیا گیا ہے اس کے اخلاقی تصوّرات کوتر تی یافتہ کہتے دفت آ دمی کو پچھ توشرم محسوس ہونی چاہئے۔ آج کا نام نہاد مہذب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ جوسلوک کررہا ہے اس کی مثال تو قدیم تاریخ کے سی تاریک دور میں بھی نہیں ملتی۔ وہ سنگ سار نہیں بم بار کرتا ہے۔ محض ہاتھ ہی نہیں کا ٹنا 'جسم کے پر نچے اڑا دیتا ہے۔

درے برسانے سے اس کا دل نہیں بھرتا' زندہ آگ میں جلاتا ہے اور مردہ لاشوں کی چر بی نکال کران کے صابن بناتا ہے۔ جنگ کے منگامہ غیظ وغضب ہی میں نہیں امن کے مصندے ماحول میں بھی جن کو سیاسی مجرم یا جاسوں یا خفیہ سازش کا مرتکب یا قومی مفاد کا دشمن یا معاشی اغراض کاحریف سمجھتا ہے ان کو در دنا ک عذاب دینے میں وہ آخر کون سی کسر اُٹھار کھتا ہے۔ ثبوت جرم ہے پہلے تھن شبہ ہی شبہ میں تفتیش کے جوطریقے اور اقبال جرم کرانے کے جوہتھکنڈے آج کی مہذب حکومتوں میں اختیار کیے جارہے ہیں وہ کس سے جھیے ہوئے ہیں۔ان ساری باتوں کی موجودگی میں بیددعویٰ توکسی طرح سیحے نہیں ہے کہ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ تصوّرات انسان کو انسان کے ہاتھوں عذاب یاتے ہوئے دیکھنا سرے سے گوارا بی تبیں کرتے۔ گوارا تو وہ کررہے ہیں'اور پہلے سے زیادہ سخت عذا بول کو گوارا کررہے ہیں۔البتہ فرق جو پچھ داقع ہوا ہے وہ دراصل اخلاقی قدروں میں ہوا ہے۔ ان کے نز دیک جو جرائم واقعی سخت ہیں'ان پرتو وہ خوب عذاب دیتے ہیں'اور دل کھول کر دیتے ہیں مثلاً ان کے سیاسی اقتد ارکو تینے کرنا' یا ان کے معاشی مفادمیں مزاتم ہونا لیکن جن ا فعال کووہ سرے ہے جرم ہی نہیں سمجھتے' مثلاً شراب سے ایک گونہ بےخود ہی حاصل کرلینا' یا تفریخا زنا کرلیما' ان پرعذاب تو در کنار' سرزنش اور ملامت بھی انہیں نا گوار ہوتی ہے اور جرم نه بحصنے کی صورت میں لامحالہ وہ نا گوارخاطر ہونی ہی جا ہئے۔

اب میں ان معرضین سے بو چھتا ہوں کہ آپ کن اخلاقی قدروں کے قائل ہیں؟

اسلام کی اخلاقی قدریں؟ موجودہ تہذیب کی؟ اگر آپ کی قدریں بدل چکی ہیں اگر ملال وحرام اورخطا وصواب اور نیکی وبدی کے وہ معیار آپ چھوڑ چکے ہیں جواسلام نے مقرر کیے جھے اور دوسر سے معیار آپ نے ول سے قبول کر لیے ہیں تو پھر اسلام کے دائر سے میں آپ کی جگہ ہے کہاں کہ آپ اس کے قوانین میں ترمیم کی گفتگو چھیڑیں۔ آپ کا مقام اندر نہیں باہر ہے۔ اپنی ملت الگ بنا ہے کوئی اور نام اپنے لیے تجویز کے اور صاف صاف کہ کے کہم اسلام کو بحیثیت دین کے رڈ کرتے ہیں۔ جس خدا کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کوآپ وحثیا نہ جھتے ہیں اس پر ایمان لانے کا آخر کس احمق نے آپ کومشورہ دیا ہے اور کون احمق ہو

باور کرسکتا ہے کہ اس کی بات کو وحشیانہ کہنے کے بعد بھی آپ اس کے مومن ہیں۔ ۳-فقہی اختلافات کا بہانہ

تیسرااعتراض بیکیاجا تا ہے کہ اسلام میں بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقے کی فقہ جدا ہے اب اگریہاں اسلامی قانون جاری کرنے کا فیصلہ کیا جائے 'تو آخروہ کس فرقے کی فقہ کے مطابق ہوگا۔

یہ وہ اعتراض ہے جس پر اسلامی قانون کے خالفین بڑی اُمیدیں لگائے بیٹے ہیں۔
وہ تو قع رکھتے ہیں 'کہ آخر کار اس سوال پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر دہ اسلام کے
''خطرے''کو ٹال سکیس گے خود مسلمانوں میں وہ لوگ جو حقیقت سے پوری طرح واقف
نہیں اس سوال پر اکثر پریشان ہوجاتے ہیں'کہ اس پیچیدگی کو آخر کیے حل کیا جائے گا۔
حالانکہ در حقیقت یہ سرے سے کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں اور پیچیلی بارہ صدیوں میں اس مسئلے
نے بھی اور کہیں اسلامی قانون کے نفاذ کونہیں روکا ہے۔

سب سے پہلے یہ بھے کہ اسلامی قانون کا بنیادی ڈھانچہ جو خدا اور رسول من اللہ اللہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قطعی احکام اور اصول اور حدود پر مشمل ہے مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ابتداء ہے آج تک کیسال مسلم رہا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہ پہلے تھا' نہ اب پایا جا تا ہے فقہی اختلافات جتنے بھی ہوئے ہیں' تعبیرات میں' قیاسی واجتہادی مسائل میں اور دائر واباحت کے قوانین وضوابط میں ہوئے ہیں۔

پھران اختلافات کی حقیقت بھی ہے ہے کہ کسی حکم کی کوئی تعبیر جو کسی عالم نے کی ہوئیا کوئی مسئلہ جو قیاس واجتہاد ہے کسی امام نے نکالا ہوئیا کوئی فتوی جو استحسان کی بنا پر کسی مجتمعہ نے دیا ہوئی حضر تا ہے خود قانون نہیں بن جاتا۔ دراصل اس کی حیثیت محض ایک تجویز کی ہوتی ہے قانون وہ صرف اس وقت بنتا ہے جب کہ اس پر اجماع (اتفاق رائے) ہوجائے یا جہور (اکثریت) اس کو تسلیم کرلیں اور فتوی اسی پر جاری ہوجائے۔ ہمارے فقہا جب اپنی جمہور (اکثریت) اس کو تسلیم کرلیں اور فتوی اسی پر جاری ہوجائے۔ ہمارے فقہا جب اپنی کتابوں میں کس کسکے کو بیان کرنے کے بعد لکھا کرتے ہیں کہ علیہ الاجماع یا علیہ

الجمهور اور علیه الفتوی 'تواس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق بیرائے اب کہ اس مسئلے کے متعلق بیرائے اب محض رائے 'یا جمہوری فیصلے کی بنا پر اب قانون بن چکی ہے۔
قانون بن چکی ہے۔

یہ اجھا کی اور جمہوری فیصلے بھی دوشتم کے ہیں۔ایک وہ جن پرتمام اُمت کا ہمیشہ اجھا کے رہائے یا دنیائے اسلام کی اکثریت نے جن کوقبول کرلیا ہے۔ دوسرے وہ جن پر کسی وقت کسی ملک کے مسلمانوں کا اجماع ہوجائے 'یاان کی اکثریت انہیں قبول کرلے۔ پہلی قتم کے فیصلے اگر اجما کی ہوں' تو وہ نظر ثانی کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں تمام مسلمانوں کو بحیثیت ایک قانون کے قبول کرنا ہوگا 'ادراگروہ جمہوری فیصلے ہوں' توان کے متعلق بید کیصنا ہوگا کہ جم جس ملک میں اسلامی قانون جاری کررہے ہیں اس کی اکثریت مجمی انہیں تسلیم کرتی ہو' تو وہ ملک کا قانون قرار کا سمی انہیں تسلیم کرتی ہو' تو وہ ملک کا قانون قرار یا تھی آئیں گے۔

یہ حیثیت تو پچھانقہی ادکام کی ہے۔ رہا آئندہ کا معاملہ تو آگے آنے والے معاملات میں حکم خدااور رسول سائند آئی ہی جس تعبیر یا جس قیاس واجتہا واور جس استحسان پر ہمارے ملک کے اصحاب حل وعقد کا اجماع ہوجائے گا' یا ان کی اکثریت اس کو اختیار کرے گی' وہ ہمارے مک کے لیے قانون ہوگا' پہلے بھی ہر مسلمان ملک کا قانون ایسے ہی فقاوی پر شتمل ہوتے ملک کی تمام یا اکثر آبادی کے نزدیک مسلم ہوتے تھے۔ اور آج بھی صرف بھی موت تھے۔ اور آج بھی صرف بھی صوف بھی صورت قابل عمل ہے' میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کے اصول پر اس کے سوااور کون سی صورت تیجویز کی جاسکتی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ مسلمانوں کے جوگروہ اکثریت کے ساتھ متفق نہ ہوں گئان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ ایسے قلیل التعداد گروہ پرسنل لاکی حد تک ابنی فقہ کوا پنے معاملات میں جاری کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور بیتن ان کو ضرور ملنا چاہئے۔
لیکن قانون ملکی (law of the land) ہم حال وہی ہوگا 'اوروہی ہوسکتا ہے' جواکثریت کے مسلک پر مبنی ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی یہ غیر معقول بات

کہنے کے لیے تیار ندہوگا' کہ چونکہ اسلامی قانون میں ہم متفق نہیں ہیں اس لیے یہاں کفر
کا قانون جاری ہونا چاہئے' اسلام میں اختلاف کر کے سب مسلمانوں کا کفر پر متفق
ہوجانا ایک ایسی ہیہودہ بات ہے' جو چند کفر پسندافراد کو چاہے کتنی ہی پسند ہو ہم حال کسی
فرقے کامسلمان بھی اسے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوسکتا۔
سم -غیرمسلم اقلیتوں کا مسئلہ

آخری اعتراض بیکیا جاتا ہے' کہ اس ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے'غیرمسلم بھی آباد ہیں' وہ کس طرح بیہ گوارا کرلیس کے کہ مسلمانوں کا مذہبی قانون ان پر مسلط ہوجائے؟

بیا عتراض جولوگ پیش کرتے ہیں وہ دراصل اس مسکلہ پرایک سطی نگاہ ڈالتے ہیں۔
انہوں نے پوری طرح سے اس کا تجزیفیں کیا ہے ای لیے ان کواس میں بڑی پیچید گی نظر آتی ہیں۔
ہے۔ حالانکہ تھوڑی تحلیل کرنے کے بعد اِس کی ساری اُلجمنیں خود ہی بجھی چلی جاتی ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ ہم جس قانون پر بحث کررہے ہیں وہ قانون ملکی ہے نہ کہ قانون شخصی جہاں تک شخصی معاملات کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو بید سلم ہے کہ ہرگروہ پر اس کا اپنا قانون ہی جاری ہوگا۔ بیتی دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فیاضی کے ساتھ اسلام نے اہل الذمّہ کو دیا تھا 'بلکہ درحقیقت وہ اسلام ہی ہے جس سے موجودہ دور کے اہلی قانون نے ملکی قانون اور شخصی قانون کا فرق سیکھا ہے اور بیاصول معلوم کیا ہے کہ جس ریاست کی آبادی مختلف المذہب لوگوں پر مشتمل ہواس میں سب گروہوں کے شخصی معاملات ان کے شخصی قوانین ہی کے تحت ہونے چاہئیں۔ لہذا کسی غیر مسلم اقلیت کو ہم سے میا ملات ان قائم کیا ہوا قاعدہ ہے اور جس اس قاعدہ ہے اور جس اس قاعدہ ہے اور جس اس قاعدہ ہے اور جس کے متعلق اسلام نے ہم کوظعی واضح احکام دے رکھے ہیں۔

اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کم ان کے خودراصل ہماراا پناہی قائم کیا ہوا قاعدہ ہے اور جس کے متعلق اسلام نے ہم کوظعی واضح احکام دے رکھے ہیں۔

اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کہ اس ملک میں قانون ملکی کون ساہو؟ انصاف کی رُو

ہے اس سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ قانون ملکی وہی ہونا جاہے جو اکثریت کے نزدیک سیح ہو۔اقلیت ہم ہے اپنا جائز حق ضرور ما نگ سکتی ہے اور وہ ہم اس کے مانگنے سے پہلے ہی تسلیم کرد ہے ہیں۔لیکن وہ ہم سے بیمطالبہ س طرح کرسکتی ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہم خود اپنے عقیدے کی نفی کریں 'اور کسی ایسے قانون کو اپنے ہاتھوں جاری کرنے لگیں جس کو ہم حق نہیں سمجھتے ؟ جب تک ہم اینے ملک میں خود مختار نہ تھے ہمیں مجبور اٰ ایک باطل قانون کو گوار اکرنا پڑا۔اس کی ذمتہ داری ہے ہم بری ہوسکتے ہیں' لیکن اب جب کداختیارات ہمارےا ہے ہاتھ میں ہیں اگر ہم جان بوجھ کراسلامی قانون کی جگہ کوئی دوسرا قانون جاری کریں' تواس کے معنی پیربین' کہ ہم قومی حیثیت سے بالا رادہ مرتد ہور ہے ہیں۔کیافی الواقع کسی اقلیت کا ہم پر بیتن ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنادین بدلنا گوارا کرلیں؟ کیا کوئی اقلیت کسی بااختیارا کثریت سے بیمطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ اپنی رائے میں جس چیز کوئیے مجھتی ہوا ہے چھوڑ دے اور وہ چیز کرے جسے اقلیت سے مجھتی ہو؟ یا پھر کیا ہے کوئی معقول اصول ہے کہ س ملک میں مختلف المذہب لوگ آبا دہول اس میں سب کولا ند ہب ہی ہوکرر ہنا جائے؟ اگر اِن سوالات کا جواب اثبات میں تہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آخر ایک مسلمان اکثریت کے ملک میں اسلامی قانون کیوں ملکی قانون قرارندیائے۔

(ترجمان القرآن \_ جولائی ۴۸ م)

\*\*\*

## باکستان میں اسلامی قانون کس طرح نافز ہوسکتا ہے؟ پاکستان میں اسلامی قانون کس طرح نافز ہوسکتا ہے؟ (پیقریر ۱۹ رفر دری ۱۹۴۸ء کولاء کالج لاہور میں کی گئی تھی)

اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں کہ اسلامی قانون کی حقیقت کیا ہے' اس کی روح اور اس کا مقصد کیا ہے' اس کے بنیادی اصول کیا ہیں' مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمار اس کے ساتھ تعلق کیا ہے' اور ہم کیوں اپنے ملک میں اسے نا فذکر نے کے پابند ہیں' اور وہ شہبات کیا وزن رکھتے ہیں' جواس کے بارے میں عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں' میری وہ تقریر محض ایک تعارفی تقریر تھی۔ اب میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرنا چاہتا ہوں' کہ اگر اب ہم اس ملک میں اسلامی قانون کو از فرو جاری کرنا چاہتے ہیں' توہمیں اس کے لیے کی تدبیریں کرنی ہوں گی۔ فوری انقلاب نے ممکن ہے نے مطلوب

اس سلسلہ بین سب سے پہلے میں ضروری سجھتا ہوں کہ اس غلط بھی کودور کردوں جو اسلامی قانون کے اجراء کے متعلق کثرت سے لوگوں کے ذبن میں پائی جاتی ہے۔ لوگ جب سُلتے ہیں 'کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں 'اور اس حکومت میں ملک کا قانون اسلامی قانون ہوگا ' تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے 'کہ شاید نظام حکومت کے تغیر کا اعلان ہوتا ہے 'کہ شاید نظام حکومت کے تغیر کا اعلان ہوتا ہے 'کہ شاید نظام حکومت کے تغیر کا اعلان ہوتا ہوئے ہی تمام پچھلے تو انہیں یک لخت منسوخ ہوجا کیں گے اور اسلامی قانون بیک وقت نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ غلط بھی صرف عام لوگوں ہی میں نہیں پائی جاتی ' بلکہ اجھے خاصے مذہبی طبقے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزد یک ایہا ہونا چاہیے کہ ادھر اسلامی حکومت قائم ہو اور اُدھر فورا ہی غیر اسلامی قوانین کا نفاذ بند اور اسلامی قانون کا نفاذ شروع ہوجائے۔ درحقیقت یہ لوگ اس بات کو بالکل نہیں سجھتے' کہ ایک ملک کا قانون اس کے اخلاقی ' معاشرتی 'معاشی اور سیاسی نظام کے ساتھ گہر اتعلق رکھتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے' کہ جب معاشرتی ' معاشی اور سیاسی نظام کے ساتھ گہر اتعلق رکھتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے' کہ جب

تک کسی ملک کا نظام زندگی اپنے سارے شعبوں کے ساتھ نہ بدلے اس کے قانونی نظام کا بدل جانا ممکن نہیں ہے۔ انہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ بچھلے سوڈ پرٹھ سوبرس ہے ہم پر جوانگریزی افتد ارمسلط رہا ہے اس نے کس طرح ہماری زندگی کے پورے نظام کو اسلامی اصولوں سے ہٹا کرغیر اسلامی پر چلادیا ہے اور اب اسے پھر بدل کر دوسری بنیا دوں پر قائم کرنا کتنی محنت کتنی کوشش اور کتنا وقت چاہتا ہے۔ یہ لوگ عملی مسائل میں بصیرت نہیں رکھتے کرنا کتنی محنت کتنی کوشش اور کتنا وقت چاہتا ہے۔ یہ لوگ عملی مسائل میں بصیرت نہیں رکھتے اس لیے اجتماعی نظام کی تبدیلی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور تھیلی پر سرسوں جمانے کا خواب د کھیتے ہیں۔ پھر ان کی یہی با تیں ان لوگوں کو جو اسلامی نظام سے فرار کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں نے موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اس تخیل کا غذاق اڑا تھیں اور اس کے حامیوں کا استخفاف کریں۔ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اس تخیل کا غذاق اڑا تھیں اور اس کے حامیوں کا استخفاف کریں۔ تذریح کا اصول

اگر ہم فی الواقع اپنے استخیل کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں' توہمیں فطرت کے اس اٹل قاعد ہے سے غافل نہ ہونا چاہئے' کہ اجتماعی زندگی میں جتے تغییرات بھی ہوتے ہیں' بتدر تن ہی ہوا کرتے ہیں۔انقلاب جتنا چا نک اور جس قدر یک رخاہوگا اتنا ہی وہ نا پا کدار ہوگا' ایک مستخلم اور پائندہ انقلاب کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ وہ زندگی کی ہم جہت اور ہم پہلومیں پور نے توازن کے ساتھ کا رفر ماہؤ تا کہ اس کا ہم گوشہ دوسرے گوشہ کو سہارا دے سکے۔ عہد شبوی کی مثال

اس کی بہترین مثال خودوہ انقلاب ہے جونی منائی الیاج نے عرب میں برپاکیا تھا۔ جو شخص حضور منائی الیاج کے کارنا ہے سے تھوڑی ہی واقفیت بھی رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آپ مائی الیاج نے پورااسلامی قانون اس کے سارے شعبوں کے ساتھ بیک وقت نافذ نہیں کر دیا تھا 'بلکہ معاشر ہے کو بتدر تج اس کے لیے تیار کیا تھا 'اور اس تیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ سابق جا بلیت کے طریقوں اور قاعدوں کو بدل کرنے اسلامی طریقے اور قاعد ہے جاری کیے شے۔ آپ منائی آبیج نے سب سے پہلے اسلام کے بنیادی تصورات اور اخلاقی اصول لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے گئے' انہیں اصول لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے گئے' انہیں

آپ مان تالیکی تربیت دے کرایک ایسام صلح گروہ تیار کرتے جلے گئے جس کا ذہن اور زاو ہے نظر اور طرزمل خالص اسلامی تھا۔ جب بیاکام ایک خاص حدیایہ بھیل کو پہنچے گیا' تو آپ سالنٹالیکٹی نے دوسرا قدم اُٹھا یا اور وہ یہ تھا' کہ مدینے میں ایک ایسی حکومت قائم کر دی جو خالص اسلامی نظریہ پر بنی تھی اور جس کا مقصد ہی ہے تھا 'کہ ملک کی زندگی کواسلام کے نقیتے پر ڈ ھال دے۔اس طرح سیاسی طافت اور ملکی ذرائع کو ہاتھ میں لے کرنبی سائنٹائیلٹر نے وسیع پیانے پراصلاح وتعمیر کاوہ کام شروع کیا 'جس کے لیے آپ سافٹھالینزم پہلےصرف دعوت وتبلیغ کے ذریعہ سے کوشش فر مار ہے تھے۔ آپ نے ایک مرتب اورمنظم طریقے سے لوگوں کے اخلاق معاشرت تمدّن اورمعیشت کو بدلنے کی جدوجہد کی ۔تعلیم کا ایک نیا نظام قائم کیا جو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے زیادہ تر زبانی تلقین کے طریقے پرتھا۔ جاہلیت کے خیالات کی جگہ اسلامی طرز فکر کی اشاعت کی۔ پرانی رسموں اور طور طریقوں کی جگہ نے اصلاح یا فتہ رواح اور آ داب واطوار جاری کیے اور اس ہمہ گیراصلاح کے ذریعہ ہے جوں جوں زندگی کے مختلف گوشوں میں انقلاب رونما ہوتا گیا، آپ سالٹٹائیکٹم اس کے مطابق یورے توازن اور تناسب کے ساتھ اسلامی قانون کے احکام جاری کرتے جلے گئے یہاں تک کہ 9 سال کے اندرایک طرف اسلامی زندگی کی تعمیر کمل ہوئی اور دوسری طرف یورا اسلامی قانون ملک میں نافذ ہو گیا۔

قرآن اور صدیث کے غائر مطالع سے ہمیں واضح طور پر بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ آپ نے بیکام کس ترتیب و تدریج کے ساتھ کیا تھا۔ وراثت کا قانون ۳ ہجری میں جاری کیا گیا۔ نکاح وطلاق کے قوانین رفتہ رفتہ کے ہجری میں مکمل ہوئے۔ فوجداری قوانین کئی سال تک ایک وفعہ کر کے نافذ کیے جاتے رہے بیہاں تک کہ ۵ ہجری میں ان کی تکمیل ہوئی۔ شراب کی بندش کے لیے بتدری فضا تیار کی گئی اور ۵ ہجری میں اس کا قطعی انسداو کر ویا گیا۔ سود کی برائی اگر چہ مکہ ہی میں صاف صاف بیان کی جا چکی تھی گر اسلامی حکومت ویا گیا ہوتے ہی اے یک لخت بند نہیں کردیا گیا 'بلکہ ملک کے پورے معاشی نظام کو بدل کر جب نے سانچوں میں وُ حال لیا گیا' تب کہیں ۹ رہجری میں شود کی قطعی حرمت کا قانون ویا سانچوں میں وُ حال لیا گیا' تب کہیں ۹ رہجری میں شود کی قطعی حرمت کا قانون

جاری کیا گیا۔ یہ کام بالکل ایک معمار کاسا کام تھا'جس نے اپنے چیشِ نظر نقشے کی عمارت بنانے کے لیے کاری گراور مز دور جمع کیے ذرائع دوسائل مہیا کیے زمین ہموار کی بنیادیں کھو دیں' پھرایک ایک اینٹ رکھ کر ہر جہت سے عمارت کو اُٹھا تا ہوا او پر تک لے گیا' اور چند سال کی مسلسل محنت کے بعد' آخر کاردہ عمارت مکمل کردی جس کا خاکہ اس کے ذہن میں تھا۔ انگریزی دور کی مثال

قریب کے زمانہ میں خود ہمارے ملک پر جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو کیا انہوں نے کیے گئے تیاں کا سارانظام بدل ڈالا تھا؟ نہیں۔ان کی حکومت سے پہلے چھ سات سو برس سے یہاں کا پورانظام زندگی اسلامی فقہ پر چل رہا تھا۔ اس صدیوں کی جمی ہوئی عمارت کوڈھادینا اور مغربی اصول ونظریات کے مطابق ایک دوسر نظام کی عمارت کھڑی کردینا ایک دن کا کام نہ تھا۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی اقتد ارقائم ہونے کے بعد بھی ایک قد بی رائج رہی۔ عدالتوں میں ہونے کے بعد بھی ایک قد بی رائج رہی۔ عدالتوں میں قاضی بی انصاف کے لیے بیٹھتے تھے اور اسلام کا قانون صرف پرسل لاء کی حد تک محدود نہ تھا ، بلکہ وبی ملکی قانون (law of the land) بھی تھا۔ انگریزوں کو یہاں کا قانونی نظام بدل کر اپنے مطلب بدلتے بدلتے ایک صدی لگ گئے۔انہوں نے بتدریج یہاں کا نظام بدل کر اپنے مطلب بدلتے بدلتے ایک صدی لگ گئی۔انہوں نے بتدریج یہاں کا نظام بدل کر اپنے مطلب کے آدمی ڈھا کے اخذا تی بیاں کی اختا کی انتا عت سے ذہنتیں بدلیں۔اپنے اقتد ارکے از سے مطابق نظام بدلا اور پھر جسے جسے یہ محتلف لوگوں کے اخلاق بدلے اپنی بالادتی کے زور سے معاشی نظام بدلا اور پھر جسے جسے یہ محتلف منسم کے ہمہ گیرا نز ات یہاں کی اجتما کی زندگی کو بدلتے گئے ای کے مطابق پر انے تو انین جاری ہوتے ہے گئے۔

## تدرج ناگزیرے

اب اگر ہم یہاں پھر اسلامی قانون جاری کرنا چاہتے ہیں' تو ہمارے لیے بھی انگریزی حکومت کے صدسالہ نقوش کو کھرج وینا اور نے نقوش ثبت کر دینا محض ایک جنبش قلم سے ممکن نہیں ہے۔ ہمارا پرانا نظام تعلیم' زندگی اور اس کے عملی مسائل سے ایک مذت

دراز تک بے تعلق رہنے کے باعث اس قدر بے جان ہو چکا ہے کہ اس کے فارغ <sup>انتحصی</sup>ل لوگوں میں ایک فی ہزار کے اوسط ہے بھی ایسے آ دمی نہیں نکل سکتے جوایک جدیدتر قی یافتہ ر یاست کے بچے اور مجسٹریٹ بنائے جاسکیں۔ دوسری طرف موجودہ نظام تعلیم نے جوآ دمی تیار کیے ہیں وہ اسلام اور اس کے قوانین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور ان میں ایسے افراد بھی خال خال ہی پائے جاتے ہیں جن کی ذہنیت ہی کم از کم اس تعلیم کے زہر ملے اثر ات سے محفوظ رہ گئی ہو۔ پھرسوڈ پرڑھ سو برس تک معطل رہنے کی وجہ سے جمارا قانونی ذخیرہ بھی ز مانے کی رفتار ہے اچھا خاصا پیھے رہ گیا ہے اور اسے موجودہ دور کی عدالتی ضروریات کے ليے كارآ مد بنانا كافى محنت جا ہتا ہے۔ اور سب سے بڑى بات بيہ ہے كما يك طويل مذت تک اسلامی اثر ہے آزاداور انگریزی حکومت کے تابع رہتے رہتے ہمارے اخلاق متد ن معاشرت معیشت اور سیاست کا نقشه اصل اسلامی نقشے سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔اس حالت میں ملک کے قانونی نظام کو یک لخت بدل دینا' اگرایسا کرناممکن بھی ہو' تتیجہ خیز نہیں ہوسکتا' کیونکہ اس صورت میں زندگی کا نظام اور قانونی نظام دونوں ایک دوسرے سے بیگا نہ بلکہ باہم متصادم ہوں گۓ اور ایسے قانونی تغیر کا وہی حشر ہوگا' جوایک پودے کوالی آ ب وہوااورالیی زمین میں لگا دینے ہے ہوا کرتا ہے جواس کے مزاج ہے کوئی مناسبت نہ رکھتی ہو۔لہٰذا یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جس اصلاح وتغیر کے ہم طالب ہیں وہ تدریج کے ساتھ ہو'اور قانو نی تبدیلیاں اخلاق' تعلیم' معاشرت' حمد ن' معیشت اور سیاست کی تبدیلیوں کے ساتھ متوازن طریقہ سے کی جائیں۔

#### ایک غلط بہانہ

لیکن تدرت کے اس معقول اور بجائے خود بالکل صحیح اصول کو بہانہ بنا کر جولوگ اس بات کے حق میں استد لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرِ دست تو یہاں ایک غیر دبن سے حق میں استد لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرِ دست تو یہاں ایک غیر دبن دبن میں ایک بے دبن ریاست ہی قائم ہونی جاہیے پھر جب الفاظ میں ایک بے دبن ریاست ہی قائم ہونی جاہیے پھر جب اسلامی ماحول تیار ہوجائے گا' تو وہ اسلامی ریاست بھی قائم ہوجائے گی'جو اسلامی قانون

جاری کرسکے وہ سراسرایک نامعقول بات کہتے ہیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماحول تیار کون کرے گا؟ کیا ایک بے دین ریاست جس کی با گیس فرنگیت زدہ حکام اور لیڈروں کے ہاتھ ہیں ہوں؟ کیاوہ معمار جوصرف میخانہ وجم خانہ ہی کی تعمیر جانتے اورا کی سے دل چہی بھی رکھتے ہیں ایک معجد تعمیر کرنے کا سامان کریں گے؟ اگر ان لوگوں کا یہی مطلب ہے تو انسانی تاریخ میں یہ پہلا اور بالکل نرالا تجربہ ہوگا' کہ بے دین خود دین کو پروان چڑھا کر اپنی جگہ لینے کے لیے تیار کرے گی۔ اور اگر ان کا مطلب کچھاور ہے تو وہ ذرا اس کی صاف صاف صاف توضیح فرما میں کہ اصلامی ماحول کی تیاری کا کام کون کس طافت اور کن ذرا اکتی صاف صاف وران میں خود بے دین ریاست اپنے ذرائع اور اقتدار کوکس چیز کی تعمیر وتر تی میں صرف کرتی رہے گی؟

اکھی ابھی تدریخ کا اصول ثابت کرنے کے لیے جومثالیں میں نے پیش کی ہیں۔
اگرآپ ایک مرقبہ پھراپنے ذہن میں تازہ کرلیں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ کتے ہیں۔
اسلامی نظام زندگی کی تعمیر ہویا غیراسلامی نظام زندگی کی اگر چہوہ ہوتی تو بتدریخ ہی ہے کہ لیکن تدریخا اس کی تعمیر صرف اسی صورت میں ہوستی ہے جب کہ ایک معمار طاقت اپنے سامنے ایک مقصد اور ایک نقشہ رکھ کرمسلسل اس کے لیے کام کرے۔ صدر اقل میں جو اسلامی انقلاب ہوا تھا اسی طرح ہوا تھا کہ نبی سائٹ آئیلی نے برسوں اس کے لیے موزوں آدمی تیار کیے تعلیم وہلی کے ذریعہ سے لوگوں کے خیالات بدلے مومت کے پورلے ظم ونسق کو معاشر کی اصلاح اور ایک خیتمہ ن کی تخلیق کے لیے استعمال کیا 'اور اس طرح ہوئے کہ ذرا ہی طرح ہوئے کہ زمام کار ایسے ہونہ تان کے نظام زندگی میں جو تغیرات کیے وہ بھی تو اسی طرح ہوئے کہ زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو اس تغیر کے دوائش مند سے اور اس کے لیے کام کرنا جانے تھے۔ انہوں نے ایک مقصد اور ایک نقشے کو نگاہ میں رکھ کرچیم اس تغیر کے لیے کام کرنا جانے آخر کار یہاں کے پورے نظام زندگی کو اس سانچ میں ڈھال کر ہی چھوڑ ا'جو ان کے آخر کار یہاں کے پورے نظام زندگی کو اس سانچ میں ڈھال کر ہی چھوڑ ا'جو ان کے اصول وقو انہین سے مناسب رکھا تھا۔ پھر کیا اب ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہین سے مناسب رکھا تھا۔ پھر کیا اب ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہین سے مناسب رکھا تھا۔ پھر کیا اب ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہین سے مناسب رکھا تھا۔ پھر کیا اب ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہین سے مناسب کی جو کیا ہے ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہیں سے مناسب کی جو کیا ہے ہماری چیشِ نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اصول وقو انہیں سے مناسب کی تعمیر کیا ہے ہماری چیش نظر تعمیر کیا ہے مناسب کی میں خور کیا ہماری پھیش نظر تعمیر اس معمار طاقت کے اس مناسب کی حکم کیا ہے ہماری پھیش نظر تعمیر کیا ہماری پھیس کیا کیا ہماری پھیس کیا ہماری پھیس کیا ہماری پھیس کیا کیا ہماری پھیس کیا ہماری پھیس کیا ہماری کیا ہماری پھیس کیا ہماری کیا کیا کو کیا

بغیر ہوجائے گی؟ یا ایسے معماروں کے ہاتھوں ہوسکے گی 'جواس نقشے پرتغمیر کا کام نہ جانے ہوں ٔاور نہ چاہتے ہوں؟ صحیح ترتنیب کار

میں جھتا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ ہر معقول آ دمی اس معاملہ میں مجھ سے اتفاق کرے گا کہ جب پاکستان اسلام کے نام سے اور اسلام کے لیے مانگا گیا ہے اور اس بنا پر ہماری بیٹ ہوئی ہے تو ہماری اس بیاست ہی کو وہ معمار طاقت بننا چاہئے ہماری بیستقل ریاست قائم ہوئی ہے تو ہماری اس یاست ہماری اپنی ریاست ہے اور ہم اپنے جو اسلامی زندگی کی تعمیر کرے ۔ اور جب کہ بیر یاست ہماری اپنی ریاست ہے اور ہم اپنے تمام قومی ذرائع ووسائل اس کے بیر دکر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہیں کہ ہم اس تعمیر کے لیے کہیں اور سے معمار فراہم کریں۔

يبهلا قدم

یہ بات اگر میچے ہے تو پھراس تغییر کی راہ میں پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنی اس ریاست کو جوابھی تک انگریز کی چھوڑی ہوئی کا فرانہ بنیا دوں پر قائم ہے مسلمان بنائیں۔
اورائے مسلمان بنانے کی آئین صورت یہ ہے کہ ہماری دستورساز اسمبلی با قاعدہ اس امر کا اعلان کرے کہ:۔

- ا پاکتان میں حاکمیت خدا کی ہے اور ریاست اس کے نائب کی حیثیت سے ملک کا انظام کرے گی۔ انظام کرے گی۔
- ۲- ریاست کا اساس قانون شریعت خدا وندی ہے جومحد منافظالیا کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہے۔
- س- تمام پچھلے قوانین جونٹر یعت سے متصادم ہوتے ہیں 'بتدرت کی بدل دیئے جائیں گئے' اور آئندہ کوئی ایسا قانون نہ بنایا جاسکے گا'جونٹر یعت سے متصادم ہوتا ہے۔
- ۳- ریاست این اختیارات کے استعال میں اسلامی حدود سے تجاوز کرنے کی مجازت ہوگی۔ بیروہ کلمیۂ شہادت ہے جسے اپنی آئینی زبان ..... یعنی دستورساز اسمبلی ... کے ذریعہ

سے اداکر کے ہماری ریاست "مسلمان" ہوجائے گی۔

دوسرا قدم

اس اعلان کے بعد ہی سیجے طور پر ہمارے رائے دہندوں کو بیمعلوم ہوگا کہ اب انہیں کس مقصد اورکس کام کے لیے اینے نمائندے منتخب کرنے ہیں۔عوام میں علم ودانش کی لا کھ کی سہی مگر وہ اتن سمجھ ہو جھ ضرور رکھتے ہیں کہ انہیں کس کام کے لیے کس طرف رجوع کرنا جاہئے' اور ان کے درمیان کون لوگ کس مطلب کے لیے موزوں ہیں۔ آخروہ اتنے نا دان تونبیں ہیں' کہ علاج کے لیے وکیل اور مقدمہ لڑنے کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کریں۔وہ اس کونھی کسی نہ کسی حد تک جانبے ہی ہیں' کہان کی بستیوں میں ایمان داراورخدا ترس کون ہیں جالاک اور دنیا پرست کون' اورشریر ومفسد کون' جبیبا مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے ویسے بی آ دمی وہ اس کے لیے اپنے اندر سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔اب تک ان کے سامنے سے مقصداً یا بی نہ تھا' کہ انہیں ایک دینی نظام جلانے کے لیے آ دمی درکار ہیں۔ پھروہ اس کے جلانے والے آخر تلاش کرتے ہی کیوں؟ جبیبا بے دین اورغیرا خلاقی نظام ملک میں قائم تھا' اوراس کا مزاج جس مشم کے آ دمی جاہتا تھا' اس کے لیے ویسے ہی آ دمیوں پرلوگوں کی نگاہ انتخاب پڑی ٔاورانہی کورائے دہندول نے چن کر بھیج دیا۔اب اگر ہم ایک اسلامی ریاست کا دستور بنا نمیں' اور لوگوں کے سامنے سوال بیآ جائے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے انہیں موزوں آ دی منتخب کرنے ہیں' تو جاہےان کا انتخاب کمال درجہ کا معیاری نہ ہو' مگر بہر حال اس کام کے لیےان کی نگاہیں فُساق وفجاراور دینِ مغربی کےمونین پرنہیں پڑیں گی۔وہ اس کے لیے انہی لوگوں کو تلاش کریں گئے جواخلاقی ' ذہنی اور علمی حیثیت ہے اس کے اہل

پس ریاست کومسلمان بنانے کے بعد تعمیر حیات اسلامی کی راہ میں دوسراقدم ہیہ کہ جمہوری انتخاب کے ذریعہ سے اب ریاست کی زمام کارایسے لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہؤجو اسلام کوجانتے بھی ہوں اوراس کے مطابق ملک کے نظام زندگی کوڈھالنا چاہتے بھی ہوں۔

تيسراقدم

اس کے بعد تیسرا قدم بیہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ہمہ گیراصلاح کا ایک منصوبہ (plan) بنایا جائے' اور اسے عمل میں لانے کے لیے' ریاست کے تمام ذرا لُغ ووسائل استعال کیے جائیں۔ تعلیم کا نظام بدلا جائے۔ ریڈیؤ پریس سینما اور خطابت کی ساری طاقتیں'لوگوں کے خیالات کی اصلاح اور ایک نئی اسلامی ذہنیت کی تخلیق میں صرف کی جائیں۔معاشرت اور حمد ن کو نے سانچوں میں ڈھالنے کے لیے پہم اور با قاعدہ کوشش کی جائے۔سول سروس پولیس جیل عدالت اورفوج سے بتدریج ان لوگوں کو خارج کیا جائے' جو پرانے فاسقانہ و کا فرانہ نظام کی عادات وخصائل میں ڈھل کر سُو کھ جیکے ہیں' اوران نے عناصر کو کام کرنے کا موقع دیا جائے جواس اصلاح کے کام میں مدد گار بن سکتے ہیں۔معاشی نظام میں بنیا دی تبدیلیاں کی جائیں'اوراس کا بوراڈ ھانچہ جو پرانی ہندوانہ اور جدید فرنگیانه بنیادوں پرچل رہاہےاد حیز ڈالا جائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایک صالح اور متر بر گروہ افتدار کے منصب پر فائز ہو اور ملک کے سارے وسائل اور حکومت کے یورے نظم ونسق کی طاقت ہے کام لے کر با قاعد گی کے ساتھ اصلاح کے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر ممل شروع کر دیے تو دس سال کے اندراس ملک کی اجتماعی زندگی کا نقشہ بالکل بدلا جاسکتا ہے۔اور جیسے جیسے بیتبدیلی واقع ہوتی جائے ایک سیح توازن کے ساتھ سابق توانین کی ترمیم ونتینے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا سلسلہ جاری ہوسکتا ہے یہاں تک کہ بالآخر جاہلت کا کوئی قانون ہمارے ملک میں باقی نہرہے اور اسلام کا کوئی حکم نافذ ہونے

اجراء قانون اسلامی کے لیے تمیری کام

اب میں خاص طور پراس تعمیری کام کی پھھ تفصیل آپ سے بیان کروں گا'جو ملک کے قانونی نظام کو بدلنے اور اسلام کے قوانین کو جاری کرنے کے لیے جمیں کرنا ہوگا۔جس اصلاحی پروگرام کی طرف ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں'اس کے سلسلہ میں ہم کوقریب قریب

ہر شعبہ زندگی میں بہت سے تعمیری کام کرنے پڑیں گئے کیونکہ مقت ہائے دراز کے تعطل انحطاط اور غلامی نے ہمارے تمد ن کی عمارت کے ہر گوشے کوخراب کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن اس وفت میری تقریر ایک خاص موضوع ہے تعلق رکھتی ہے اس لیے دوسرے گوشوں کے لتعمیری کام سے قطع نظر کر کے یہاں میں صرف اس کام کے متعلق کچھ عرض کروں گا'جو ہمیں قانون کے سلسلے میں کرنا ہے۔

ایک قانونی اکیڈی کا قیام

اس پہلو میں اوّلین کام جوہمیں کرنا جاہئے کیہ ہے کہ ایک قانونی اکیڈمی قائم کی جائے جواس بورے کام کا جائزہ لے جوعلم قانون میں ہمارے اسلاف اس سے پہلے کر حکے ہیں اور ان ضروری کتابوں کو جوفقہ اسلامی کی واقفیت کے لیے ناگزیر ہیں اُردوز بان میں صرف منتقل ہی نہ کرے بلکہ ان کے مواد کوز مانہ حال کے طرز ترتیب کے مطابق مرتب بھی کر دیئے تا کہ ان سے پورا فائدہ اُٹھا یا جا سکے۔جبیبا کہ آپ کومعلوم ہے ہماری فقہ کا اصل ذخیرہ عربی زبان میں ہے اور ہماراتعلیم یا فتہ طبقہ بالعموم اس زبان سے ناوا قف ہے۔ اس ناوا قفیت کی وجہ ہے اور پچھٹی سنائی باتوں کی بنا پر ہمارے پڑھے لکھے لوگ عموماً اس فقہی ذخیرے کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہان میں سے بہت ہے لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ دوراز کارلا طائل اختلافی بحثوں کے اس دفتر بے معنی کو دریا بردکر دیا جائے اور نے سرے سے اجتہاد کر کے کام جلایا جائے۔ کیکن حقیقت ہے ہے کہ جولوگ اس قسم کے ہمل خیالات ظاہر کرتے ہیں وہ محض اپنے علم ہی کی کی کانہیں فکرو تذبر کے فقدان کا بھی راز فاش کرتے ہیں۔اگروہ اپنے بزرگوں کے فقہی کارناموں کا واقعی مطالعہ کریں' تو مجھے یقین ہے' کہانہیں اپنی ان باتوں پرخود ہی شرم آنے لگے گی۔انہیں معلوم ہوگا کہ بچھلی بارہ تیرہ صدیوں میں ہمارےاسلا ف محض فضول بحثوں میں وقت ضاکع نہیں کرتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے بعد آنے والی تسلوں کے لیے بڑی فیمتی میراث جھوڑی ہے۔ وہ بہت می ابتدائی منزلیں ہمارے لیے تعمیر کر گئے ہیں اور ہم سے بڑھ کر

زیاں کارکوئی نہ ہوگا اگر ہم محض جہالت کی بنا پراس بنی ہوئی عمارت کوخواہ مخواہ ڈھا کرنے سرے سے بی تعمیر کی ابتدا کرنے پراصرار کریں۔ ہمارے لیے عقل مندی یہی ہے کہ جو الگے بنا گئے ہیں اسے ابنی آئے کی ضرور توں کے لیے کار آمد بنا نمیں اور آ گے جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے مزید تعمیر کرتے رہیں۔ورنہ ہرنسل اگر یوں بی اپنے سے ضرورت پیش آئے اس کے لیے مزید تعمیر کرتے رہیں۔ورنہ ہرنسل اگر یوں بی اپنے سے پہلی نسلوں کے کام پر پانی بھیرتی رہے اور نئے سرے سب بچھ بنانے کی کوشش کرے تو یقینا ترقی کی طرف قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔

میں اسلامی کی بہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ بچھلی صدیوں میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کی جس قدر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں' ان سب کا قانون فقہ اسلامی ہی تھی۔ اس زمانے میں مسلمان نری گھاس نہیں کھودتے تھے بلکہ ایک اعلیٰ درجہ کا تحمد ن ان کے اندر موجود تھا۔ ان کے وسیع تحمد ن کی ساری ہی ضروریات پر ان کے فقہا نے اسلامی قوا نین کومنطبق کیا تھا۔ یہی فقہا ان حکومتوں کے جج مجسٹریٹ اور چیف جسٹس ہوتے تھے' اور ان کے فیصلوں سے نظائر کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم ہوگیا تھا۔ انہوں نے قریب قریب ہر شعبہ قانون سے بحث کی ہے۔ محض دیوانی وفوج داری قوا نین ہی نہیں' دستوری اور بین الاقوامی قوا نین کے متعلق بھی ان کے قلم سے ایسی الیں لطیف بحثیں نگلی ہیں' کہان کا مطالعہ کر کے ایک قانون دان آ دئی' ان کی ڈرف نگاہی ('' کی دادد سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ضرورت ہے' کہ ہم اہلِ علم کے ایک گروہ کو ان بزرگوں کے چھوڈے ہوئے ذخیرہ کا حالات موادکوم شے کر ڈالے' جواس ذخیرے میں مل سکتا ہو۔

خصوصیت کے ساتھ چند کتا ہیں تو ایسی ہیں 'جن کوار دوزبان میں منتقل کرلیٹا نہایت مروری ہے۔

ا – احکام القرآن پرتین کتابیں بھتا ص ٔ ابن العربی اور قرطبی۔ ان کتابوں کا مطالعہ جمارے قانونی طلبہ کو قرآن مجید سے احکام مستنبط کرنے کی

<sup>(</sup>۱) ممرى نظروالا، جوسى معالم كى تهديك بينج جاتا

بہترین تربیت دے گا۔ان میں قرآن کی تمام احکامی آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔احادیث اور آثار صحابہ میں ان کی جوتشر تکے ملتی ہے اسے قال کیا گیا ہے اور مختلف ائمہ مجتبدین نے ان ے جواحکام نکالے ہیں انہیں ان کے دلائل سمیت مفصل بیان کردیا گیا ہے۔ ٢- دوسرافيمتي ذخيره كتب حديث كي شرحول كائب جن مين احكام كے علاوہ نظائر اورتشريكي بیان کا بھی بہترین موادماتا ہے۔ان میں خاص طور پر یہ کتابیں اردومیں منتقل ہونی جا ہئیں۔ فتح الباري اور عيني بخاری پر نو وی اورمولا ناشبیراحمدصاحب عثانی کی فتح المهم \_ مسلم پر عون المعبوداور بذل المجهود \_ الوداؤدير شاہ ولی اللہ صاحب کی مُسَوّ کی اور مصفّی اور موجودہ دور کے موطاير ايك مندوستاني عالم كي أؤ نجزُ المسالك منتقى الاخبارير شوكاني كي نيل الاوطار مولا نامحمدا دریس کا ندهلوی کی العلیق اصبیح ۔ مشكوة پر ا مام طحاوی کی شرح معانی الآثار۔ علم الآثار ميں سا-اس کے بعد ہمیں فقہ کی ان بڑی بڑی کتابوں کولینا جائے جواس علم میں امہات کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ان میں خصوصیت کے ساتھ ریکتا ہیں منتقل ہونی جا ہئیں۔ فقه حنی پر ۱۰۰۰ امام سرخسی کی المبسوط اورشرح السیر الکبیر - کا سانی کی بدائع الصنا کع ابن جمام کی فتح القدیرمع ہدایہ۔اور فتاوی عالمگیری۔ فقه شافعی پر... سسکتاب الأم ۔شرح المہذب اور مغنی الحتاج ۔ فقه مالكي پر .. .... المدّ و نداوركوني الهم كتاب جس كاابلِ علم انتخاب كريں \_ فقه بلي ير ....ابن قدامه كي إلمغني فقه ظاہری پر ....ابن حزم کی انجلی ۔ .....ابن رشد کی بدایة المجتبد \_اورعلامصر کی مرتب کرد والفقه مذاہب اربعہ پر ·· على المذاہب الاربعہ۔ نیز ابن القیم کی زادالمعادمیں سے وہ

### حصے جوقانونی مسائل سے متعلق ہیں۔ مخصوص مسائل سے امام ابویوسف کی کتاب الخراج۔ یکیٰ بن آ دم کی الخراج۔ ابوعبیدالقاسم کی کتاب الاموال۔ ہلال بن یجیٰ کی احکام الوقف۔

ومیاطی کی احکام المواریث۔

ہ - پھرہمیں اصول قانون اور حکمت تشریع کی بھی چندا ہم کتابوں کوار دو کا جامہ پہنالینا چاہئے تا کہان کی مدد ہے ہمارے اہلِ قانون میں اسلامی فقد کا صحیح فہم اور اس کی روح سے گہری واقفیت بیدا ہو۔ میرے خیال میں اس موضوع پریہ کتابیں قابلِ انتخاب ہیں۔

ابنِ حزم کی اصول الاحکام۔ علامہ آمدی کی لاحکام الاصول الأحکام۔ خصری کی اصول الفقہ۔ شاطبی کی الموافقات۔ ابن القیم کی اعلام الموقعین اور شاہ ولی اللہ صاحب کی جمتہ اللہ البالغہ۔

کردیا تھا۔ مالیات اور معاشیات وغیرہ نام ان کے ہاں نہ سے اسلاء کے مسائل کووہ

کتاب البیوع کم کتاب الصرف کتاب المضار بداور کتاب المحزار عدوغیرہ عنوانات کے تحت

بیان کرتے ہے۔ اس طرح قانون شہادت ضابطہ دیوانی ضابطہ فوجداری اور ضابطہ

عدالت وغیرہ جدید اصطلاحیں ان کے ہاں نہیں بن تھیں۔ ان قوانین کے مسائل ان کی

کتابوں میں آ داب القاضی کتاب الدعوی کتاب الاکراہ کتاب الشہادت اور کتاب

الاقر اروغیرہ عنوانات کے تحت ملتے ہیں۔ اب اگریہ کتابیں جوں کی توں اُردو میں فتقل کرلی

جائیں تو ان سے کما حقہ فائدہ اُٹھانا مشکل ہے۔ ضرورت ہے کہ کچھ قانونی نظر رکھنے

والے اہل علم ان پرکام کریں اور ان کی ترتیب بدل کر ان کے مواد کوجد پرطرز پرمرتب کر

ڈالیس۔ اور بالفرض اگریہ بہت زیادہ محنت طلب کام نظر آئے تو کم از کم اتنا توضرور ہی ہونا

چاہئے کہ ان کی فہرشیں پوری باریک بین کے ساتھ بنائی جا تھی اور مختلف قتم کے انڈ کس

بنادیئے جائیں جن کے ذریعہ سے ان میں مسائل کا تلاش کرنا آسان ہوجائے۔

تدوين احكام

اس سلسلہ کا دوسراا ہم کام ہے ہے کہ ذمتہ دارعلما اور ماہرین قانون کی ایک ایسی مجلس مقرر کی جائے جو اسلام کے قانونی احکام کوجدید دور کی کتب قانون کے طرز پر دفعہ دار مدون (codify) کردے۔

میں اپنی پہلی تقریر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے قانون کا اطلاق ہراُس قول پرنہیں ہوتا جو کسی نقیہ یا امام مجتہد کی زبان سے نکلا ہو یا کسی فقیم کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ قانون صرف چار چیزوں کا نام ہے۔ ا۔ کوئی تھم جوقر آن میں اللہ تعالی نے دیا ہو۔

۲- کسی قرآنی علم کی تشریح و تفصیل یا کوئی مستقل علم جو نبی مان تالیج سے ثابت ہو۔
 ۳- کوئی استغباط قیاس اجتہاد یا استحسان جس پر اُمت کا اجماع ہو یا جمہور علما کا ایسا فق کی ہو جسے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت تسلیم کرتی رہی ہے۔

۳- اسی قبیل کا کوئی ایساامرجس پر ہمارے ملک کے اہلِ حل وعقد کااب اجماع یا جمہوری فیصلہ ہوجائے۔

میری تجویزیہ ہے کہ پہلی تین قسموں کے احکام کو ماہرین کی ایک جماعت ایک مجلہ احکام کی شکل میں مرتب کر دے۔ پھر جو جو تو انین آئندہ اجماعی یا جمہوری فیصلوں سے بنتے جا کیں ان کا اضافہ ہماری کتاب آئین میں کیا جا تارہے۔ اگر اس قشم کا ایک مجلہ احکام بن جائے تو اصل قانون کی کتاب وہ ہوگی اور باقی تمام نقہی کتابیں اس کے لیے شرح جائے تو اصل قانون کی کتاب وہ ہوگی اور باقی تمام نقبی کتابیں اس کے لیے شرح کا کے ایک کام دیں گی۔ نیز اس طرح عدالتوں میں قانونِ اسلامی کی تنفیذ اور لاکا لجوں میں اس قانون کی تعلیم بھی آسان ہوجائے گی۔

# قانونی تعلیم کی اصلاح

اس کے ساتھ میہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاں قانون کی تعلیم کا سابق طریقہ بدل دین اورا ہے لاکا لجوں کے نصاب اور طریق تربیت میں ایسی اصلاحات کریں جن سے طلبہ اسلامی قانون کی تنفیذ کے لیے ملمی اوراخلاقی دونوں حیثیتوں سے تیار ہو تکیس۔

اس وفت تک جوتعلیم ہماری قانونی درس گاہوں میں دی جارہی ہے وہ ہمارے نقطہ فظر سے بالکل ناکارہ ہے۔ اس سے فارغ ہوکر نگلنے والے طالب علم صرف یہی نہیں کہ اسلامی قانون کے علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں 'بلکہ ان کی ذہنیت بھی غیراسلامی افکار کے سانچ میں ڈھل جاتی ہے اوران کے اندراخلاتی صفات بھی و لیم ہی پیدا ہوجاتی ہیں 'جو مغربی توا نمین کے اجراء کے لیے موز ول ترین 'مگر قانون اسلامی نافذ کرنے کے لیے قطعاً غیرموز ول ہیں۔

اس صورت حال کو جب تک ہم بدل نہ دیں گے اوران درس گا ہوں میں اپنے معیار کے فقیہ بیدا کرنے کا انتظام نہ کریں گے ہمارے ہاں وہ آ دمی فراہم ہی نہ ہوسکیں گے جو ہماری عدالتوں میں قاضی اور مفتی کے فرائض انجام دینے کے لائق ہوں۔ ہماری عدالتوں میں قاضی اور مفتی کے فرائض انجام دینے کے لائق ہوں۔ اس مقصد کے لیے جو تجاویز میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا

ہوں دوسرے اہلِ علم بھی ان پرغور کریں' اور ان میں اصلاح واضافہ فر مائیں' تا کہ ایک اچھی قابلِ عمل اسکیم بن سکے۔

اسب سے مقدم اصلاح یہ ہونی چاہئے کہ آئندہ سے لاکالجوں میں داخلہ کے لیے عربی زبان کی واقفیت .... ای واقفیت جوقر آن صدیث اور فقد کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی ہولازم قرار دی جائے ۔ اگر چہ ہم اسلامی قانون کی پوری تعلیم اُردو میں دینا چاہتے ہیں اور اس فن کی تمام ضروری کتابوں کو بھی اردو میں منتقل کر لینا چاہتے ہیں 'لیکن اس کے باوجود عربی زبان کے علم کی ضرورت پھر بھی باقی رہے گی۔ اس لیے کہ اسلامی فقہ میں بصیرت بہر حال اس وقت تک پیدائیں ہوسکتی جب تک آ دمی اس زبان سے واقف نہ ہو جس میں مرحل اس وقت تک پیدائیں ہوسکتی جب تک آ دمی اس زبان سے واقف نہ ہو جس میں لاکالجوں کے لیے عربی دار فرا ہم کرنے میں دشواری ضرور پیش آ ہے گی۔ مکن ہے اس غرض کے لیے عربی دان اُ میدوار فرا ہم کرنے میں دیک استعقل کلاس عربی تعلیم کے لیے کھولئی اس غرض کے لیے ہم کو چند سال تک ہر لاکا لی میں ایک سال کا اضافہ بھی کر دینا پڑے ۔ لیکن آ گے چل کر جب ہمارے پورے نظام تعلیم میں عربی بطور ایک لازمی زبان کے شامل ہوجائے گئی تولاکا لی میں داخلہ کے لیے جوگر یجو یہ بی میں عربی بلطور ایک لازمی زبان کے شامل ہوجائے گئی تولاکا لی میں داخلہ کے لیے جوگر یجو یہ بھی آ تیں گئوہ پہلے ہی عربی زبان کے شامل ہوجائے گئی تولاکا لی میں داخلہ کے لیے جوگر یجو یہ بھی آ تیں گؤوہ پہلے ہی عربی زبان سے بخوبی واقف ہوں گے۔

۲ - عربی زبان کے ساتھ ساتھ یہ جھی ضروری ہے کہ قانون کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے طلبہ کوقر آن اور حدیث کے براہ راست مطالعہ سے دین کا مزاج اور اس کا پورا نظام اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ ہماری عربی درس گاہوں میں بھی ایک مذت دراز سے یہ غلط طریقہ چلا آرہا ہے۔ کہ تعلیم کی ابتداء فقہ سے کی جاتی ہے بھر ہر مذہب (اسکول) کے لوگ اپنے مخصوص فقہی نقطہ نظر سے حدیث پڑھاتے ہیں اور قرآن کی صرف ایک یا دو بڑی سور تیں محض تبر کا داخل درس کردی جاتی ہیں 'بلکہ ان میں بھی کلامِ النہی کی اد بی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز کی طرف تو جہ نہیں کی جاتی ہیں 'بلکہ ان میں بھی کلامِ النہی کی اد بی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز کی طرف تو جہ نہیں کی جاتی ہیں 'بلکہ ان میں بھی کلامِ النہی کی اد بی خوبیوں کے سوا گاہوں سے نگلتے ہیں 'وہ قانون کے جزئیات وفروع سے توخوب واقف ہوتے ہیں' مگرجس

وین کوقائم کرنے کے لیے بیرقانون بنایا گیاہے اس کے مجموعی نظام اس کے مقاصد اس کے مزاج اوراس کی روح سے بڑی حد تک نابلدر ہتے ہیں۔ان کو بیہ تک معلوم نہیں ہوتا' کہ دین سے شریعت کااور شریعت سے فقہی مذا ہب کا تعلق کیا ہے۔وہ قانونی جزئیات اورا پنے مذا ہب خاص کے فروعی مسائل ہی کواصل دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ای چیز نے ہمارے ہاں فرقہ بندی کے جھڑ ہے اور تعقبات پیدا کے ہیں۔اس چیز کا نتیجہ پیہے کہ مسائل زندگی یرفقهی احکام کاانطباق کرنے میں بار ہاشریعت کے اہم ترین مقاصد تک نظرانداز کردیئے جاتے ہیں۔ہم چاہتے ہیں' کہاب اس ملطی کی اصلاح ہو'اورکسی طالب علم کواس وقت تک قانون نہ پڑھایا جائے جب تک وہ پہلے قرآن اور پھرحدیث ہے دین کوا چھی طرح نہ بھے لے۔ اس معامله میں بھی ہمیں ابتدأ چند سال تک مجھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا' کیونکہ قر آن وحدیث ہے واقف گریجویٹ نہل شکیل گئے اور اس کے لیے شاید ہمیں لا کالجوں ہی میں اس تعلیم کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔لیکن آ کے چل کر جب ہماری عام تعلیمی اصلاحات بارآ ورجوجا ثمیں گی' تو آ سانی کے ساتھ بیضابطہ بنایا جاسکے گا' کہ لا کالجوں میں صرف وہی طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں' جوتفسیر اور حدیث کومخصوص مضامین کی حیثیت ہے لے کر بی اے کر چکے ہوں' ورنہ دوسرے مضامین کے طلبہ کو ایک سال زائد ان مضامین پر

ساتعلیم قانون کے نصاب میں تین مضامین ضرور شامل ہونے چاہئیں۔ایک جدید زمانے کے اصول قانون (jurisprudence) کے ساتھ ساتھ اصولِ فقہ کا مطالعہ۔ دوسرے اسلامی فقہ کی تاریخ کا مطالعہ۔ تیسرے فقہ کے تمام بڑے بڑے مزاہب (اسکولوں) کا غیر متعصبا نہ مطالعہ۔ان تینوں چیزوں کے بغیر طلبہ میں نہ تو فقہ کا پورافہم پیدا ہوسکتا ہے نہ ان کے اندروہ اجتہادی صلاحیتیں ابھرسکتی ہیں جواعلی درجہ کے قاضی اور مفتی بختے کے لیے ناگزیر ہیں اور نہ ان کے اندر سے ایسے ماہرین نکل کے ہیں جو ہماری ترقی پذیر ریاست کی روز افزول ضروریات کے لیے تعبیر وقیاس اور اجتہاد واستحسان کے سیجے بغیر کے استعال کر کے قوانین بنا سکیں۔ اپنے قانون کے اصولوں کو پوری طرح سمجھے بغیر کے استعال کر کے قوانین بنا سکیں۔ اپنے قانون کے اصولوں کو پوری طرح سمجھے بغیر

آخروہ روزنت نے پیش آنے والے مسائل پڑان کا انطباق کیے کر عمیں گے۔ابنی فقہ کی تاریخ کوجانے بغیرانہیں کیونکرمعلوم ہوگا' کہاسلامی قانون کاارتقائس طریقہ پرہواہے اور آئندہ کس طریقہ پر ہوسکتا ہے فقہائے اسلام کے جمع کیے ہوئے پورے ذخیرے پروسیع نظرر کھے بغیروہ کیونکراس قابل ہو تکیں گئے کہ جب کسی مسئلے میں ایک فقہی مذہب ہے رہنمائی نہ ملتی ہو تو نیا اجتہاد کرنے سے پہلے دوسرے مذاہب فقہ سے استفادہ کرلیں۔انہی وجہ سے میں ضروری بمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم قانون کے نصاب میں بیتنوں مضامین داخل ہوں۔ سم - تعلیم کی اس اصلاح کے ساتھ ہمیں اینے لاکالجوں میں طلبہ کی اخلاقی تربیت کا بھی خاص اقتظام کرنا ہوگا۔اسلامی نقطۂ نظرے لا کالج ' جالاک ویل 'نفس پرست مجسٹریٹ اور بدکر دارج تیار کرنے کی فیکٹری نہیں ہے بلکہ اس کا کام تواہیے قاضی اور مفتی پیدا کرنا ہے جوا پنی قوم میں اپنی سیرت وکردار کے لحاظ ہے بلند ترین لوگ ہوں 'جن کی راست بازی اورعدل وانصاف پر کام اعتماد کیا جاسکے جن کی اخلاقی ساکھ ہرشبہ سے بالاتر ہو۔ بیروہ جگہہ ہے جہاں سب سے بڑھ کرخدا تری پر ہیز گاری اور احساس ذمتہ داری کا دور دورہ ہونا جائے۔ یہاں ہے نکلنے والے طلبہ کواس مند کے لیے تیار ہونا ہے جس پر بھی قاضی شریح" ا مام ابوحنیفهٔ امام ما لک امام احمد بن حنبل اور قاضی ابو پوسف جیسے لوگ بیٹھ حکے ہیں۔ یہاں ا پیے مضبوط کیرکٹر کے آ دمی تیار ہونے جا ہمیں جو کسی مسئلہ شرعی میں فتوے دیتے وقت یا کسی معاملہ کا فیصلہ کرتے وقت خدا کے سواکسی کی طرف نظر نہ رکھیں۔کوئی لاج 'کوئی خوف کوئی ذ اتی دلچین کوئی محبت اور کوئی نفرت ان کواس بات سے نہ ہٹا سکے جسے وہ اپنے علم اور اپنے ضمير کے لحاظ ہے حق اور انصاف کی بات جھتے ہوں۔ '' (تر جمان القرآن۔اگست ۱۹۳۸ء) \*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقریر کے آخری حصے کی تفصیلات بہاں صدف کردی گئی ہیں۔ پوری تقریر کتا ابٹ شکل میں شائع شدہ موجود ہے۔ (جدید)

# مطالبه نظام اسلامی "

یہ ان تقریروں کا مجموعی خلاصہ ہے جومولانا سید ابوالاعلی مودودی امیر جماعت اسلامی (حال اسیرِ حکومت پاکستان) نے اپریل اور منی ۸ ۱۹۳۸ء میں لاہور ملتان کراچی راولپنڈی سیالکوٹ اور پشاور کے مقامات پر جماعت اسلامی کے عام اجتماعات میں فرمائی تقسیں۔ان تقریروں کوجن ہزاروں مسلمانوں نے سنا ان کو پہلی مرتبہ واضح طور پر بیاحساس ہوا کہ حصول پاکستان پران کا کام ختم نہیں ہوگیا ہے بلکہ اصل نصب العین کی طرف قدم برحمانے کا تو ابھی آغاز ہی ہوا ہے۔اسے کھمل کرنے کے لیے ابھی مزید محنت وایثار کی صفر میں سیر

اس تقریر کوم تب کرنے کا دفت نکالنے سے پہلے مولانائے محترم مہا کتوبر ۱۹۳۸ء کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیئے گئے ۔لیکن ادھر چونکہ اس تقریر کی اشاعت کی ضرورت کوشدت سے محسوس کیا جارہا ہے اور مولانا کی رہائی میں ابھی دیرہے اس لیے مجبور افغارات کی مدد سے اسے ہم بطور خود مرتب کر کے پیش کررہے ہیں۔
اخبارات کی مدد سے اسے ہم بطور خود مرتب کر کے پیش کررہے ہیں۔

بعدازحمه وثناء:

ہم دوراہے پر کھٹرے ہیں

حاضرین وحاضرات! بیدوت جس ہے ہم آج گزررہے ہیں بماری تو می تاریخ کے نازک ترین اوقات میں سے ہے۔ اس وقت ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے جو دوراستے کھلے ہوئے ہیں ان میں سے کس کی طرف

<sup>(</sup>۱) پینقریر ۱۹۳۹ء کے آغاز بی میں پیفنٹ کی صورت میں شائع ہوگئ تھی۔ ترجمان القرآن میں ساکی اشاعت کی نوبت ندآسکی۔(جدید)

برهیں۔اں موقع پر جوفیصلہ بہ حیثیت تو م ہم کریں گےوہ نہصرف ہمارے مستقبل پر بلکہ نہ معلوم کتنی مذت تک ہماری آئندہ نسلوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ ہمارے سامنے ایک راستہ تو ہیہ ہے کہ ہم ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کی بنیادیں کھڑی کریں جواسلام نے ہم کو دیئے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری زندگی ہماری معاشرت ماری معیشت ہمارا تمدّ ن' ہماری سیاست غرض سب کھھ ان اصولوں پر استوار ہوجو اسلام نے مقرر کر ویئے ہیں۔ دوسرا راستہ ہمارے سامنے رہے کہ ہم کسی مغربی قوم کے نظام زندگی کوقبول کرلیں ۔خواہ وہ اشتر اکیت ہو'لا دینی جمہوریت ہویا کوئی اور نظام زندگی۔ ا گرخدانخواسته بم نے دوسرے راستے کو بسند کیا تو ہم اینے اسلام کی بدهیشیت قوم نفی کریں گے'اورا پنے ان تمام اعلانات ہے منحرف ہوں گے'جوایک مّدت ہے ہم خدااور خلق دونوں کے سامنے کرتے رہے ہیں اور اس اجتم عی وعدہ خلافی کی وجہ سے خداوخلق دونول کے سامنے جمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھراس راہتے پر چلنے کا سب سے زیادہ افسوس ناک نتیجہ بیہ ہوگا' کہ برصغیر ہندستان میں اسلام کی تاریخ کاقطعی خاتمہ ہوجائے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم پہلا راستہ انتخاب کریں'اور خالص اسلامی اصولوں پر اپنی قو می زندگی کو قائم کریں' تو ہم دنیا میں بھی سرفراز ہول گے'اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیا بی ہوگئ ہم خدا کے حضور بھی سرخر د ہوں گئے اور خلق کے سامنے بھی ہمارا و قار قائم ہو سکے گا۔ ہم اسلامی نظام زندگی کے علم بر دار بن کر پھر اسی مقام پر کھٹر ہے ہوجا نمیں گئے جس پر ہزاروں برس یہلے جب ایک قوم کھڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے ارشاد فر مایا تھا' کہ "أَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ"! يعنى بم نِتهبين دنيا كى سارى اقوام يرفضيلت عطاكى ـ چراس کے بعد جب ای مقام عظمت پرایک دوسری قوم کھڑی ہوئی' تواسے کہا گیا''گئنگھ خَيْرَ أُمَّةٍ "اور" كَذْلِكَ جَعَلْنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطّا" يعني تم بهترين أمت هواور تمهيل مركزي أمت بنایا گیاہے۔

#### ہمار ہے مسلمان ہونے کا تقاضا

بہرحال آج ہے دونوں مواقع ہمارے سامنے ہیں اور ان میں سے جس کا بھی ہم انتخاب کریں گے اس کا اثر مذت ہائے دراز تک ہماری قسمتوں اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعمتوں پر پڑے گا۔اس موقع پراگرہم اسلام کےاصولوں کوایئے لیے بیندکرتے ہیں'اور ا پنے نظام حکومت کی تشکیل اسلام کے نقشے پر کرتے ہیں' تو بیرٹی وجہ سے درست ہے۔ پہلی وجہتو رہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کاعین تقاضا یمی ہے۔مسلمان ہونے کے معنی خدا کا مطیع ہوجانا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودمختار اور آزادی کوخدا کے تن میں تسلیم ( surrender) کر دیا جائے 'اور اقر ار کرلیا جائے کہ اب میں جوزندگی بسر کروں گا خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود اور ضابطول کے اندر رہ کر بسر کروں گا' اس کی طرف سے جد ہر بر صنے کا اشارہ ہوگا ادھر بڑھوں گا' اور جد ہر سے رک جانے کا حکم ہوگا اُدھر سے رک جاؤں گا۔جس طرح ایک فردایئے خدا ہے بیعہد باندھ کر جب اپنی زندگی کواس کی رضا کے تابع كرديتا ہے تومسلمان ہوجاتا ہے بالكل اسى طرح اجتماعی حیثیت سے ایک قوم کے مسلمان ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی آزادی وخود مختاری سے اللہ تعالیٰ کے حق میں دست بردار ہوجائے 'اورائے آپ کواس کے حدود وقوا نین کا پابند بنالے۔ بیا یک عجیب اور نرالی بات ہوگی کہ کسی قوم کا ایک ایک فردتو اپنی اپنی جگہ سلم ہو کیکن جب وہ مل کر ایک اسٹیٹ بنیں' تووہ اسٹیٹ غیرمسلم ہو۔اگر مجموعہ غیرمسلم ہو' توافراد کس طرح مسلم ہو سکتے ہیں؟اور اگرافرادمسلم ہوں' تو ان کا مجموعہ غیرمسلم کیوں ہو؟ افراداگرمسلمان ہوں'اورمسلمان ر بہنا جاہتے ہوں' تو ان کے لیے لازم ہے' کہ وہ جب ل کر ایک قوم اور ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کریں تو وہ قوم اور اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے بھی مسلمان ہوں۔

## ياكتنان برائے اسلام

برقائم کریں۔ پچھلے دس سال میں بہ حیثیت قوم ہمارا یہ مطالبہ تھا' کہ ہم یہاں کا نظام اسلامی اصولوں پر قائم کریں۔ پچھلے دس سال میں بہ حیثیت قوم ہمارا یہ مطالبہ تھا' کہ ہمیں ایک خطہ زمین ایسا

ملنا چاہئے جس میں ہم اپنی تہذیب وتمدّ ن کواز سرِ نو قائم کرسکیں۔اور اپنے دین کے اصولوں پرابن زندگی کونشوونما دے علیں کیونکہ ایک غیرمسلم اکثریت کے تحت ہمارے لیے . اس طرح کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب سے ڈیز صال پہلے تک اس امر کے کوئی آثار نہ ہے کہ ہندستان تقسیم ہوجائے گا' اوریباں مسلمانوں کی ایک آزاد سلطنت قائم ہوجائے گی۔ حتیٰ کہ جولوگ آ گے چل رہے ہے اور اس مطالبے کی جدوجہد میں قیادت کا فرض ادا کرر ہے ہتھے خود اُن کو بھی اس بات کا قطعی یقین نہ تھا' کہ یا کستان قائم ہوجائے گا۔اس کے بعد حالات جس طرح بدلے اور پاکستان کے قیام کے لیے جس طرح فضاساز گار ہوئی اور ملک آنا فاناتقسیم ہوگیا اس کی آپ جو جاہیں عقلی توجیہیں کریں کیکن میں اس انقلاب میں ارادہ الہی کو خاص طور پر شامل یا تا ہوں۔ واقعہ در حقیقت بیہ ہے کہ صدیوں کے بعد تاریخ میں بہ بات پیش آئی ہے کہ ایک قوم نے کھڑے ہوکر بہ حیثیت قوم ید کہا کہ 'نہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں' اور چونکہ غیرمسلم اکثریت کی حکومت میں ہمارے لیے اس کا امکان نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک آ زاد خطہ زمین ملنا جاہے' اگر جمیں بیآ زاد خطیل جائے تو اس میں ہم پورے کے پورے اسلام کو غالب کریں کے '۔خدا کے ہاں میہ بات مقبول ہوئی' کہ جب میقوم کہتی ہے' کہ ہم اسلامی نظام حیات کواختیار کرنا چاہتے ہیں' تو ایک بارا ہے اس کا موقع دینا چاہئے۔ایک مّدت ے آپ کو یا مال کیا جار ہاتھا۔لیکن آپ نے جب بیخواہش ظاہر کی کہ آپ پنینا جا ہے ہیں' تواللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا موقع فراہم کرویا۔

#### ایک نازک امتحان

آپ کو بیموقع مل جانا جس طرح فضل در حمت ہے'ای طرح بیآز مائش وامتحان بھی ہے' پاکستان مل جانے کے بعد آپ سب امتحان گاہ میں کھڑے ہیں۔اب آپ کااس امر میں امتحان ہے کہ آپ بھی دس سال میں جو کچھ زبانوں سے کہتے رہے ہیں' کیا فی الواقع آپ کے دلوں میں بھی وہی ہے؟ جن ہاتوں کا آپ اعلان کرتے رہے ہیں' کیا الواقع آپ کے دلوں میں بھی وہی ہے؟ جن ہاتوں کا آپ اعلان کرتے رہے ہیں' کیا

آپ کی نیتیں بھی انہی کے مطابق ہیں؟ خداو خلق کے سامنے جواقر ارآپ نے کیے ہیں'
کیاوہ سپے اقر ارتھے یا جھوٹے؟ اللہ تعالیٰ بید کیمنا چاہتا ہے' کہ اسلامی حکومت قائم
کرنے کا جو چرچا آپ نے کیا تھا' کیاوہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے تھا یا اب صدق
دل ہے آپ ابنی زبان سے نکالی ہوئی بات پر ٹمل کرے دکھاتے ہیں؟ آپ کہتے تھے'
کہ پاکتان کا مطالب کیا' لااللہ الا اللہ آپ کہتے تھے' کہ ہم پاکتان اس لیے
چاہتے ہیں' کہ اسلام پر پوری طرح عمل کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاکتان وے کر
آپ کوآزمائش میں ڈال دیا ہے' اوروہ بید کھنا چاہتا ہے' کہ آپ سپتے تھے یا جھوٹے؟
اِسلام کے حفظ و بقاکی واحد صورت

تیسری بات جس کی وجہ سے یہ فیصلہ اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ بہت زیادہ دردناک ہے اوروہ یہ ہے کہ اس انقلاب نے جو پچھلے سال ہوا ہے ہمیں ایک تازک مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ ہندستان کا ایک اچھا خاصا بڑا حصنہ اسلام ہے اور اسلام کا نام لینے والوں سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ جس خطے نے بھی شاہ ولی اللہ اور مجد دالف ثانی رحم م اللہ کو جنم دیا تھا 'آج وہاں اذان کی آواز بھی سائی نہیں دیتی۔ وہاں نہ کوئی اذان دینے والا رہا ہے نہ کوئی اس کا سنے والا۔ اس کے علاوہ ہندستان کے باقی حصنہ ہیں بھی اسلام ہے دردی کے ساتھ مٹایا جارہا ہے۔ اب وہاں صورت حالات یہ ہے 'کدر میل میں سفر کرتے ہوئ یہ پہچاننا مشکل ہے 'کہ مسافروں میں مسلمان کون ہے۔ بہت سے لوگ جوکل تک اسلام بہارہ ہے۔ آج وہ اسلام ہے تو ہر کررہے ہیں۔ اب وہاں اگر کوئی صلمان رہسکتا ہے۔ آج وہ اسلام ہے تو ہر کر رہے ہیں۔ اب وہاں اگر کوئی مسلمان رہسکتا ہے۔ آگر بہی رفتار رہی تو آئندہ چند برسوں میں مسلمان کا وجود ہندستان میں عنقا ہوجائے ہے۔ اگر بہی رفتار رہی تو آئندہ چند برسوں میں مسلمان کا وجود ہندستان میں عنقا ہوجائے گا۔ مارے اسلاف نے بندستان میں جو اسلام صدیوں کی لگا تارکوششوں سے پھیلایا تھا قدم بھی غلط سے میں اُنھا دیا 'تو ہندستان میں اسلام کی ایک ہزار سال کی تاری نے پر یوری قدم بھی غلط سے میں اُنھا دیا 'تو ہندستان میں اسلام کی ایک ہزار سال کی تاری نے پر یوری قدم بھی غلط سے میں اُنھاد یا 'تو ہندستان میں اسلام کی ایک ہزار سال کی تاری نے پر یوری

طرح پانی پھرجائے گا۔ اس برعظیم ہند کے تین چوتھائی جھے سے تو اسلام دوسروں کے مٹانے سے مٹ رہا ہے۔ یہاں یہ بہارے اپ مٹائے مٹے گا۔ اس لیے اب ہمیں اگلا قدم خوب سوچ ہجھ کراُ ٹھانا چاہئے۔ اب صرف ایک ٹھوکر بہارے اور اسلام کے مٹنے میں حائل ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر ٹھوکر کھائی' تو بھارے اسلاف کے دینی کارنا ہے کی ساری تاریخ حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ بیسب وجوہ اس امر کے داعی ہیں' کہ ہم فیصلہ کرلیس کہ ہمیں اس ملک کے نظام کو بہر حال اسلامی بنیا دوں پر اُٹھانا ہے' اور یہاں بھارے ہاتھوں سے سیاست و تمدّ ن کا جونقشہ ہے گا'وہ اسلام کے منشا کے مطابق بی ہے گا۔

## موجوده نظام كومسلمان بنانے كاطريقه

اس موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو جو یہاں اب تک چل رہا ہے مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی نظام کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر مسلم فرد کو جو ایک فرد کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر مسلم فرد کو مسلمان بنانے کے لیے ہم پی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کی ظاہری شکل وصورت اور لباس میں چھ تبدیلیاں کرادی جا کیں اور اسے کہا جائے کہ اپنے کھانے پینے کی فہرست میں بیعض چیزوں کو نکال دو اور اپنی عادات میں چند تبدیلیاں کرلو۔ اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے کہ جاؤا ہے آ ہتہ آ ہتہ مسلمان ہوجاؤگے۔ پھر پچھ تند کے بعد جب وہ غیر مسلم فردا پنے اندر بہت می تبدیلیاں کر چکے تو آخر میں اسے کلمہ پڑھایا جائے ؟ نہیں ہم ایسانہیں کرتے اندر بہت می تبدیلیاں کر چکے تو آخر میں اسے کلمہ پڑھایا جائے ؟ نہیں ہم ایسانہیں اور جب وہ کلمہ پڑھا یا جائے کہ بیا اسے کلمہ پڑھا یا جائے اندر جب وہ کلمہ پڑھا یا جائے کہ اب اسے اپنی زندگی خدا کی بندگی اور حمصلی ان ہونا چاہتا ہے کہ اب اسے اینی زندگی خدا کی بندگی اور حمصلی ان تو پھر ہم اسے ایک ایک کر کے دین کے احکام بیں۔ خسیلہ جن اور اس کے اعمال وافعال اور اس کی عادات واطوار میں تبدیلیاں کراتے ہیں۔ خسیک یہی طریقہ ایک نظام حکومت اور نظام ملکی کو بھی مسلمان بنا بند کا ہے کہ پہلے ہیں۔ خسیک یہی طریقہ ایک نظام حکومت اور نظام ملکی کو بھی مسلمان بنا بند کا ہے کہ پہلے ہیں۔ خسیک یہی طریقہ ایک نظام حکومت اور نظام ملکی کو بھی مسلمان بنا بند کا ہے کہ پہلے

ال سے چند بنیا دی اصول منوائے جاتے ہیں' اور پھر جب وہ ان اصولوں کوتسلیم کر لیتا ہے' تو اس کے سامنے اسلام کے عملی مطالبات تدریجاً رکھے جاتے ہیں' اور اس میں وہ ساری تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں' جودین کومطلوب ہیں۔

ہمارے ملک کا نظام اس وقت گورخمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء پر قائم ہے جے اگر یزنے اپنے اصول ومقاصد کے مطابق بنایا تھا۔ اگریز کی حکومت اسلام کی حکومت نہیں تھی کفر کی حکومت تھی۔ پاکستان میں بھی وہی نظام حکومت اب تک قائم ہے۔ اگر چہاسے مسلمان چلارہے ہیں کیکن بینظام اپنی فطرت کے لحاظ ہے کا فرانہ ہی ہے۔ اس نظام کومسلمان بنانے کے لیے اگر کوئی ہنیا دی تبدیلی سب سے پہلے کرنے کی ہے تو وہ یہی ہے کہ جس طرح فرد کومسلمان بنانے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے ای طرح اسے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے ای طرح اسے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہوں اور پھراس کی تشریح پڑھایا جاتا ہوں اور پھراس کی تشریح کے لیے مطالبہ کی شکل میں مرتب کیا ہے۔ میں اسے پڑھ کرسنا تا ہوں اور پھراس کی تشریح کروں گا'تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس اسٹیٹ کومسلمان بنانے کے لیے بہلا قدم کیا ہونا جائے۔ اور اس کے مطابق کیا جدد جہد کی جائی چاہے!

وستورى ومطالبه

مذكوره مطالبه جواس موقع برير حكرسنايا كيا درج ذيل ہے:

''چونکہ پاکستان کے باشندوں کی عظیم اکثریت اسلام کے اصولوں پرایمان رکھتی ہے' اور چونکہ پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ساری جدوجہد اور قربانیاں صرف ای خاطر تھیں' کہ وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں' جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں'

لهذا

اب قیام پاکستان کے بعد ہر پاکستانی مسلمان دستورساز اسمبلی سے بیمطالبہ کرتا ہے کہوہ اس بات کا اعلان کرے کہ:۔ ا - پاکستان کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور حکومت پاکستان کی کوئی حیثیت اس کے سوانہیں ہے' کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی اس کے ملک میں پوری کرے۔

۲- پاکستان کا بنیادی قانون اسلامی شریعت ہے۔

سا- وہ تمام قوانین جواسلامی شریعت کے خلاف اب تک جاری رہے ہیں 'منسوخ کیے جائیں گئے اور آئندہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کیا جائے گا'جوشریعت کے خلاف ہو۔

۳- حکومت پاکتان اپنے اختیارات ان حدود کے اندر استعال کرے گی'جوشریعت نےمقرر کردی ہیں۔''

اس مطالبہ کی حقیقت کو سجھنے کے لیے یہ جان لینا چاہئے کہ جب کسی ملک کا دستور مرتب کیا جاتا ہے کہ کن اصولول مرتب کیا جاتا ہے کہ کن اصولول کے مطابق نظام بنانا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہندستان کا دستور بن چکا ہے اور وہاں آپ و کیے چکے ہیں کہ سب سے پہلے ملک کی دستور ساز آسمبلی نے ایک قرار داد مقاصد پاس کر کے ان مقاصد (objectives) کا تعین کیا ہے جن کے لیے وہاں کی حکومت کام کر بے گے۔ ان مقاصد (و بیا کشان میں بھی دستور سازی کا پہلا قدم یہی ہوسکتا ہے کہ مقاصد کو جم نے دستوری زبان میں چار نکات کی مقاصد کو جم نے دستوری زبان میں چار نکات کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ اب میں اس کی ایک ایک شق کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلی شق کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلی شق کی تشریح کرتا ہوں۔

#### خدا کی حاکمیت

سیاست اور دستور (constitution) میں بنیادی سوال سے ہوا کرتا ہے کہ حاکمیت کسی خص یا کسی خاندان کے لیے خصوص حاکمیت کسی خص یا کسی خاندان کے لیے خصوص کی جاتی ہے تو پھر حکومت کی پوری مشینری ای شخص یا خاندان کی مرضی کے گردگھومتی ہے۔ اگر حاکمیت (sovereignty) ملک کے عام باشندوں کی ہواور مالک الملک خود ملک کے عام ہوں تو پورانظام باشندگان ملک کی مرضی کے گردگھومتا ہے اور حکومت کے تمام ذرائع

اورطاقتیں اس لیے استعال ہوتی ہیں کہ ان مالکان ملک یعنی عام لوگوں کے منشا کو پورا کیا جائے۔ بیا ایک کورکھا ہے۔ پاکستان جائے۔ بیا ایک کورکھا ہے۔ پاکستان کے باشندے چونکہ مسلمان ہیں اسے لیے وہ مالک الملک نہیں ہو سکتے۔ ان کے مسلمان ہو نے کا مطلب ہی بیہ ہے کہ وہ اپنی حاکمیت اور آزادی سے خدا کے حق میں دست بردار ہو چکے ہیں۔اب ان کا مقصد زندگی ہی ہیہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کے منشا کو پورا کریں۔

پیں مسلمانوں کی قائم کی ہوئی حکومت بھی اسی صورت میں مسلمان ہوسکتی ہے جب کہوہ اللّٰد تعالیٰ کو ما لک الملک مان کراس کی مرضی کو بورا کرنے کا فیصلہ کرلے۔

لبعض لوگوں نے اس مطالبہ کو بیشکل دی ہے کہ حکومت بیا علان کرے کہ اس کا مذہب اسلام ہے۔ ہمارے نز دیک بیدکا فی نہیں اس لیے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں بہنوں نے اپنے دستور (constitution) میں اپنی حکومت کا مذہب اسلام ہی قرار دے رکھا ہے کیکن وہاں حاکمیت کی فردیا خاندان یا عام باشندگان ملک کی ہے میں کسی ملک کا نام لیٹا نہیں چاہتا کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم کسی ہمسابیہ ملک سے اپنے تعلقات بگاڑ نانہیں چاہتا کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم کسی ہمسابیہ ملک سے اپنے تعلقات بگاڑ نانہیں چاہتا کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم کسی ہمسابیہ ملک سے اپنے تعلقات بگاڑ نانہیں چاہتا کیونکہ ہم ایک آزاد تو میں ہیں ہو اسلامی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ لیے خصوص نہ قرار دے لئے دستوری حیثیت سے وہ اسلامی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دستورساز اسمبلی سے پہلامطالبہ اس بات کا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پرایمان لانے کا صاف صاف صاف اعلان کرے۔

دوسری شق کی تشریخ:۔

يا كستان كابنيا دى قانون

دوسری شق پہلی شق کا منطق بتیجہ ہے چونکہ مالک الملک خدا ہے اس لیے اس کی مرضی کو بنیادی قانون کی حیثیت حاصل ہوئی چاہئے۔ اس شق کو مان لینے کے بعد یہاں کی پارلیمنٹ کا حق قانون سازی محدود (limited) ہو جاتا ہے اور ہماری اسمبلیوں کے پارلیمنٹ کا حق قانون سازی محدود (limited) ہو جاتا ہے اور ہماری اسمبلیوں کے

اختیارات دوسری اسمبلیوں کی طرح غیر محدود نہیں رہتے۔ دوسر کے نظوں میں ہماری اسمبلیاں خدا کی ہدایت ہے آزاد ہوکرکوئی قانون سازی نہیں کرسکتیں۔ بلکہ ان کے لیے دستوری طور پر لازم ہوجائے گا' کہ جوتوا نین اللہ تعالی نے صاف طور پر بتادیئے ہیں انہیں وہ جوں کا توں بے چون و چراقبول کرلیں' اورانکو پاکتان کے بنیادی قانون کی حیثیت سے نافذ العمل کریں' رہوہ احکام جن کی ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہیں' ان کی مختلف تعبیروں میں سے کی ایک تعبیر کواخق ان لوگوں کو ہوگا' جو کتاب وسنت کا علم اور فہم رکھتے میں سے کی ایک تعبیر کواختیار کرنے کا حق ان لوگوں کو ہوگا' جو کتاب وسنت کا علم اور فہم رکھتے ہوں۔ پھر جن امور کے متعلق خدا اور رسول نے کوئی واضح احکام نہیں دیئے۔ وہاں واضح احکام نہیں دیئے۔ وہاں واضح احکام نہد سے کر خدا اور رسول نے خود یہ ظاہر کر دیا ہے' کہ ان معاملات کے بارے میں مسلمانوں کی جماعت آزاد ہے' کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق واعد وضوابط بنائے اور اس کام کے لیے مسلمان کوام بہر حال ان لوگوں ہی کوشعین کر سکتے ہیں' جواجتہا د کی صلاحیت کام کے لیے مسلمان عوام بہر حال ان لوگوں ہی کوشعین کر سکتے ہیں' جواجتہا د کی صلاحیت کے موں۔

تىسرى شق كى تشريخ:

شريعت اسلامي كااحيا

یشق دوسری شق کامنطق نتیجہ ہے۔ اس کا منشا ہے ہے کہ جس شریعت کومنسوخ کر کے انگریز نے اپنے قوانین جاری کیے تھے اب وہی شریعت پھرنا فذہونی چاہئے۔ اور انگریز کی بنائی ہوئی '' کا فرانہ شریعت' کو اب منسوخ کرنا چاہیے۔ اب اس ملک کا ہر قانون شریعت اسلامی کے مطابق ہوگا 'اور کسی کو بید حق حاصل نہیں ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی شریعت اسلامی کے مطابق مودہ قانون شریعت کے خلاف بیبال کی پارلیمنٹ میں پیش قانون بنادے۔ اب اگر کوئی مسودہ قانون شریعت کے خلاف بیبال کی پارلیمنٹ میں پیش موگا 'تو اس موجی جائے' تو اس موجی جائے 'تو اس کے خلاف عد الت میں دعوی دائر کر کے اس قانون کومنسوخ کرایا جاسکے گا۔ جوتھی شق کی تشریخ:۔

# اسلامی حکومت کی عام پالیسی

کی نظام کا انحصار صرف قانون پرنہیں ہوتا' بلکہ اس عام پالیسی پر ہوتا ہے' جس پر نظام حکومت کو چلا یا جا تا ہے۔حکومت کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک نظام بناتا ہوگا' وہ فوج اور پوکیس کی تربیت کے لیے کوئی پالیسی اختیار کرے گی'وہ ہالیات کا نظام چلانے کے لیے کوئی خاص نقشہ کارتجویز کرے گی'وہ ہالیات کا نظام چلانے کے لیے وہ کی خاص نوش اپنائے گی۔ ہم چاہتے ہیں' کہ حکومت یہ ومعاہداتی تعلقات کے لیے کوئی خاص روش اپنائے گی۔ ہم چاہتے ہیں' کہ حکومت یہ مارے کام ان حدود کے اندررہ کر کرے' جو اسلام نے اس کے لیے مقر رکر دی ہیں' اگر مارے حکومت اپنے اختیارات کو مختلف داخلی و خارجی معاملات میں اسلام کی مرضی کے ہماری حکومت اپنے اختیارات کو مختلف داخلی و خارجی معاملات میں اسلام کی مرضی کے خاس خلاف استعال کرے' تو اسلامی قانون کا اجراء ہے۔ مختی ہوجا تا ہے۔ اس لیے ہم نے اس خلاف استعال کرے' تو اس کے خلاف بھی عدالت میں دعوے دائر کر کے اسے بدلوا یا جا سکے۔ اختیار کی جانے' تو اس کے خلاف بھی عدالت میں دعوے دائر کر کے اسے بدلوا یا جا سکے۔ اختیار کی کا نقط آ غاز

میرے خیال میں اس تشریح کے بعد ''مطالبہ'' کا ٹھیک ٹھیک مفہوم سیحفے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ سی اسٹیٹ کومسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلاقدم یہی ہوسکتا ہے' جس کا تقاضا اس مطالبہ میں کیا گیا ہے بس اگر ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں' توسب سے پہلے ہمیں حکومت سے اس مطالبہ کومنوانا چاہئے۔ اوراگر اس مطالبہ کو مان لیا جائے' تو دوسراقدم ہیہوگا کہ ایسے اہلِ علم کی ایک کمیٹی بنائی جائے' جوقر آن وصدیث کے ساتھ ساتھ دستور (constitution) اور قانون (law) دونوں کوخوب اچھی طرح سیجھتے ہوں۔ وہ باہم سرجوڑ کر ہیٹھیں اور سے طے کریں کہ قرآن وحدیث کی رُوسے وہ کون سے اصول ہیں' جنہیں پاکستان کا بنیادی قانون قرار پانا چاہیے۔ اور خلافت راشدہ کون سے اصول ہیں' جنہیں پاکستان کا بنیادی تانون قرار پانا چاہیے۔ اور خلافت راشدہ نے وہ کون کون کی باتیں حاصل ہوتی ہیں' جن کونظائر (precedents) کی حیثیت سے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ تو بہر حال بعد کا ہے' اور جب اس کا وقت آئے گا' تو یہ بھی

ہوجائے گا۔ اس وقت توسب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان اپنے دستور کی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے۔ اس لیے اگر پاکستان کے لوگ فی الواقع سے چاہج ہیں کہ یہاں کا نظام حکومت اسلامی ہو تو وہ اس مطالبہ کو اپنامطالبہ بنا کیں۔ یہ میرا یا کسی خاص فرقے یا کسی پارٹی کا مطالبہ ہیں ہے اس میں کسی شخص کو '' شیخ الاسلام'' بنانے کا' یا کسی خاص فرقے کے علیا کو عہدے دلوانے کا یا کسی خاص سیاسی پارٹی کے حقوق منوانے کا کوئی سوال شامل نہیں ہے' بلکہ یہ مطالبہ بوری اُمت کا ایک عام اجتماعی مطالبہ ہو۔

## مطالبه كيون؟

اس مطالبه کی ضرورت اس لیے پیش آئی که یہاں ایک مصنوعی انقلاب رونما ہوگیا ہے۔اگر بیا نقلاب اسلامی اصولوں کےمطابق فطری طور پرر دنما ہوا ہوتا' تو اس مطالبہ کی ضرورت پیش ندآتی 'بلکدانقلاب کے ساتھ ہی آپ ہے آپ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوجاتی ۔لیکن بحالات موجودہ ایک مصنوعی انقلاب کے بعد جتنا اس امر کا امکان ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہوجائے اتنا ہی اس امر کا بھی امکان ہے کہ ایک غیراسلامی نظام اس ملک پرمسلط کردیا جائے۔اس لیے اسلامی نظام اب ایک منظم اور پُرزورمطالبے ئی کے ذریعے قائم کیا جاسکتا ہے۔اس مطالبے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنی بالیس دے دی ہیں وہ ایک مذت سے متضاد باتیں کہدرہے ہیں۔ بیرحضرات بھی بیہ کہتے ہیں کہ جمارے یا کستان حاصل کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں اگر یہاں اسلامی نظام حکومت قائم نہ کیا جائے۔ بھی کہتے ہیں کہ یہاں ایک لاوینی جمہوری اسٹیٹ (secular democratic state) قائم کیا جائے گا۔ مجھی کہتے ہیں' کہ یہاں قرآن کی حکومت ہوگی۔اور بھی بیاعلان کرتے ہیں' کہ یہاں سیاسی حیثیت سے نہ ہندو ہندو ہوگا' نہ مسلمان مسلمان' بلکہ سب محض یا کتنانی ہو کے رہیں گے۔ پھراسلامی حکومت کی بھی مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں۔ بھی اس کی تعبیر رہے کی جاتی ہے کہ یہ انصاف اور مساوات اور اخوت کا ہم معنی ہے اور بھی ''اسلامی سوشل ازم'' کی

اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ نہ معلوم یہ اسلامی سوشل ازم کیا چیز ہے؟ میراخیال ہے کہ یہ لوگ خود بھی اس کا مطلب نہیں جانے ۔ بھی یہ اسلامی جمہوریت کا بھی چرچا کرتے ہیں۔
ہم ان سے صاف صاف کے دیتے ہیں 'کہ اگر موجودہ نظام جمہوری نظام ہے 'ادراس میں آپ عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کررہے ہیں 'تو آپ کا فرض ہے 'کہ لوگ جس معنی میں اسلامی نظام کے خواہش مند ہیں 'آپ اس معنی میں اسے قائم کریں'آپ کو اور گھر نے کاحق ہی نہیں پہنچا۔

# مطالبہ کرنے کی دوسری وجہ

پھر یہ مطالبہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ویے ہیں ان میں سے بعض ان اختیارات کوائی خلاف اسلام طریق پر استعال کررہے ہیں 'جوقو م کواسلام سے ہٹا کر غیر اسلام کی طرف لے جانے والا ہے۔ ان میں سے ایک اچھا خاصا گروہ ایسا ہے 'جواسلام کے اصولوں پر ٹی الواقع عقیدہ نہیں رکھتا۔ جنہوں نے مغربی اصولوں کوا پنے گھروں کی فضا کو ان کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں 'کہ جتنے یہ خود بگڑے ہیں' اتنا ہی پوری قوم کو ان کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں' کہ جتنے یہ خود بگڑے ہیں' اتنا ہی پوری قوم کو بگاڑ دیں' اور اس کام کے لیے وہ ان اختیارات کو استعال کررہے ہیں' جوقوم نے ان کے ہاتھ میں ویے ہیں' اس بارے میں جو بچھ ہورہا ہے' اس کی بے شار مثالیں دن رات ہاتھ میں دیے ہیں' اس بارے میں جو بچھ ہورہا ہے' اس کی بے شار مثالیں دن رات ہوارے سامنے آتی رہتی ہیں' میں اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک فوری ہمان کو خوجی ہورہا ہے۔ کو دی ہمان کا خط ہے' جوا خبار' کوثر' لا ہور کے ۲ فروری ۱۹۳۸ء کے پر چہیں اور' جہان کو دی کی اپریل کی اشاعت میں شائع ہوچکا ہے۔

(خط پڑھ کرسنایا گیا جس میں ملٹری آفیسرز کے ایک تفریکی مجمع کا افسوس ناک نقشہ مذکور تھا۔ جہاں کنگ جارج اور قائد اعظم کے جام صحت کے طور پرشراب کی گئی۔ ماتحت افسروں کو بیویوں کے بے پردہ کرنے کی تلقین کی گئی اور اس کو ترقی منصب کا لازمہ قرار دیا گیا'''نماز''کوفوجی فرائض کے مقابلہ میں مُؤخرر کھنے کے لیے ربیارک

#### دیے گئے۔)

یدایک مثال ہے اوراس قسم کی بہت ی مثالیں ہمارے سامنے روز آربی ہیں ایک جگدایک چیرای نماز کے لیے گیا تواسے ڈائٹا گیا۔ لا ہور کے کائی کا واقعہ ہے کہ لدھیانہ کا ایک طالب علم جس نے جوشِ ایمان کے تقاضے ہے اپنی صورت مسلمانوں کی ی بنار کھی تھی ، جب کالی میں داخلہ کے لیے گیا تو پرنہل صاحب نے انٹرویو میں فر مایا کہ تمہارے چہرے پر ڈاڑھی ہے تم کی محبد میں جا کر ملال بن جاؤ کا لی ہے تہمیں کیا واسطہ ''جہان نو'' کی ۹ اپریل کی اشاعت میں ایک مراسلہ شاکع ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھکہ فوج میں ڈاڑھیوں پر پابندی لگائی جارہی ہے۔ میں دریا فت کرنا چاہتا ہوں 'کہ ہماری فوج کے ان اعلی عبدے داروں کو بھی کس سکھ پر بھی اس قسم کے اعتراض کرنے چاہی طرح کی پابند یاں لگانے کی جرات ہوتی تھی ؟ میں نے یہ اخبار جس میں ہمارے فوجی کی اس طرح کی پابند یاں لگانے کی جرات ہوتی تھی ؟ میں نے یہ اخبار جس میں ہمارے فوجی کی ایک کا خط چھپا ہے نہیں کراچی بھیجا' اور دستور ساز آسمبلی کے ارکان کے پاس بھیجوایا کہ وہ حکومت سے پوچیس کہ کیا یہ گورشنٹ کی پالیسی ہے یا تھن افسر اپنی حکومت کی ذاتی روش ہے؟ لیکن کوئی فوض اس سوال کو اُٹھانے کے لیے تیار نہ ہوسکا۔ یہ بات ظام کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کی کوئی سے باعترانی برتنا چاہتے ہیں۔

## و وليل معة توت ' كي ضرورت

پھراس مطالبے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی' کہ ہمارے میہ رہنما انگریز کے شاگر دہیں۔اگر یہ دلیل سے مانے والے ہوتے' توایک آ دمی کا کہد دنیا کافی ہوتا۔لیکن میہ اس طرح سے مانے والے ہیں یہ کسی بات کواس وقت تک نہیں مانے' جب تک اس کے پیچھے توت نہ ہو'ہم نے خوداس مطالبہ کو بھی دستورساز اسمبلی کے ارکان کے پاس بھجوا کر حالات کوجا شیخے کی کوشش کی ہے' اور ہمیں افسوں سے کہنا پڑتا ہے' کہ انہوں نے اس کوقا بل اعتمانہیں سمجھا' اور کوئی رکن اسے دستورساز اسمبلی میں غور و بحث کے لیے پیش کرنے پر آمادہ میں ہوسکا۔اس لیے اب ہم اس مطالبے کو لے کرقوم کے سامنے آئے ہیں۔اب میہ فیصلہ میں موسکا۔اس لیے اب ہم اس مطالبے کو لے کرقوم کے سامنے آئے ہیں۔اب میہ فیصلہ

آپ کوکرنا ہے کہ آپ کواسلامی حکومت در کار ہے یا نظام کفر؟ منظم اور متحدہ مطالبہ

میں مسلمانوں کے تمام گروہوں ہے کہتا ہوں کہ یہاں شخصیتوں اور گروہوں کا سوال نہیں ہے بلکہ ہم سب خدا کے سامنے جوابدہ ہیں۔اگر ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری نگاہوں کے سامنے یہاں غیراسلامی نظام قائم ہوگیا' تو ہم سب اس کی عدالت میں پکڑے جائیں كُ ال كي آب اين سارے اختلافات كو بھول جائے۔ آب اگر آرام سے بیٹے رہ تو بیکام نبیں ہوسکے گا۔اس مطالبہ کومنوانے کے لیے تمام ضروری تدابیرا ختیار سیجیے اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ کسی مطالبہ کومنوانے کے لیے کیا کیا تدابیراختیار کی جاتی ہیں۔ابھی ابھی آب نے پاکستان کا مطالبہ منوا کر جوتجر بہ کیا ہے اس سے فائدہ اُٹھا ہے 'اور جن سیحے اور موثر تدابیر کوآپ نے اس مطالبہ کومنوانے میں استعمال کیا ہے ان سب کو نظام اسلامی کے مطالبے کے لیے بھی اختیار سیجے۔ بیہ مطالبہ بھی مخلصانہ کوشش جاہتا ہے بیہ بھی منظم اور متحد طافت جاہتا ہے'اور یہ بھی مال اور وقت اور آ رام کی قربانیاں جاہتا ہے۔اگر ان شرا نطاکو پورا کرکے آپ بیٹا بت کردیں کہ بیقوم کا اجتماعی مطالبہ ہے توکس طرح ممکن ہے کہ آپ کے لیڈراس کے خلاف جائیں۔آپ اس کے لیے جلے سیجے اس کے لیے ریز ولیوش یاس سیجے اس کے پوسٹر آویزاں تیجیے۔اس کوریل کے ڈبول اور موٹر بسوں میں لکھوائے اے اپنی خط و کتابت کے کارڈوں اور لفافوں پر طبع کرائے تا کہ اس مطالبے کے جار نکات آپ کے بجے بیچے کی زبان پر چڑھ جائیں۔

مسلم لیگی بھائیوں کی ذمتہ داری

میں اپنے مسلم کیگی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے مانگاتھا' آپ نے سب کچھ اسلام کے نام پرکیا' اب آپ آزمائش میں ڈال دیئے گئے جیں۔ اس آزمائش پر آپ پورے اُٹر نا چاہتے جیں' تو اس مطالبہ کو اپنا مطالبہ بنائے۔ اے ابتدائی مسلم کیگوں سے پاس کرائے' پھرصوبائی مسلم کیگوں کے سامنے یہ مسئلہ لایے 'اور پھر جولوگ اس مطالبے ہے متفق نہ ہوں'انہیں لیگ سے ہاہر نکال دیجیے۔ اب اشتراکیوں اور ملحدت مے کے لوگوں کے مسلم لیگ پر قابض رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ اگریہ دونوں ہا تمیں ہوجا نمیں' تو پھر مسلم لیگ اور جماعت ِ اسلامی میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا' بلکہ دونوں قریب قریب ایک ہوجاتی ہیں۔

تعليم يافتة طبقه كافرض

میں اپنے ملک کے تعلیم یا فتہ طبقے ہے بھی اپیل کرتا ہوں' کہ وہ وقت کی نزاکت کو محسوس کریں۔ ان پراس سلسلہ میں بڑی ذمتہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کسی ملک کی توت لوہا اور کوئلز نہیں ہے' بلکہ اس کے سوچنے اور بجھنے والے لوگ ہی اس کی اصلی توت ہوتے ہیں' آپ حضرات تو م کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپناوزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے؟ اگر آپ کو اپنا اطمینان کے لیے دلائل درکار ہیں' تو ہم آپ کی تاریخی اور آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں' کہ آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی تاریخی اور آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں' کہ آپ کی آپ کی آپ کی تو م کی' آپ کی تو م کی' بلکہ پوری دنیا کی فلاح آئی میں ہے' کہ یہاں اسلامی نظام حکومت قائم ہو۔ اگر آپ اس پر مطمئن ہو چکے ہیں' تو آپ کی ساری تو تیں اور قابلیتیں اس کی تا نیک میں صرف ہونی چاہیں۔ پہلے پاکستان بنے کا مقصد بھی تو م کواس وقت تک حاصل نہیں ہوا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں نہیں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقصد بھی ای وقت پوراہوگا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقصد بھی ای وقت پوراہوگا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقصد بھی ای وقت پوراہوگا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقصد بھی ای وقت پوراہوگا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقصد بھی ای وقت پوراہوگا' جب کہ آپ اپناپوراوزن اس پلڑے میں ڈالا۔ اب نظام اسلامی قائم کرنے کا مقام مشائخ سے گز ارش

میں علما اور مشائے سے بھی کہتا ہوں کہ براہ کرم جزئی اختلافات کوچھوڑ دیجئے 'اوراپنی سائل حل سائل کام پر مرکز کر دیجئے۔ اگر یہ اصلاح ہوگئ تو سارے مسائل حل ہوجا کیں گے۔ آپ کومعلوم ہے کہ جب کی ملک میں غیر اسلامی نظام نافذ ہوجا تا ہے تو ایک ایک کر کے اس میں سے اسلام کے سارے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس نے مسلمان ہوتے ہوئے جج کو برسوں ممنوع

رکھا' قرآن کے قوانین کومنسوخ کر کے ان کے بجائے دوسر نے قانین بنائے قرآن مجید نے عورت کا حصتہ مرد کے برابر کردیا' ہمارے ملک میں اب تک اسلام سے جورعایات روار کھی گئی ہیں' اور جو نرمی کا سلوک اس سے کیا گیا ہے اس کی وجہ یتھی کہ یہاں ایک غیر قوم کی حکومت تھی' اور اس کی مصلحت ای میں تھی کہ دوہ نی کہ یہاں ایک غیر قوم کی حکومت تھی' اور اس کی مصلحت ای میں تھی کہ دوہ نی کہ معاملہ میں ذراز تھیل دے دیے لیکن اگر آپ کے کی مصلحت ای میں تھی کہ دوہ نی محکومت قائم ہوگئ تو پھر اسلام کا نشان اس ملک میں باقی نہ چھوڑ ا جائے گا۔ کیونکہ آپ کومعلوم ہے' کہ اس دنیا میں ایک مسلمان ملک کی حکومت ایس مجھی ہے' جس نے لادی نی نظام قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم کو قانون کی طافت سے جرام کردیا ہے۔ اس لیے آپ اب جزئیات اور فروعات کو بھول جائے' اور ساری قوت اس کردیا ہے۔ اس لیے آپ اب جزئیات اور فروعات کو بھول جائے' اور ساری قوت اس کا میں بنیادی

سے جو بھی کہا جاتا ہے' کہ شراب بند کی جائے' بھی سے کہ زنا کے اڈ او ہے جائیں'
تو سے کام تو کا نگر لیں حکومت بھی کرتی رہی ہے۔ کیا ان کاموں کے کرنے سے کوئی حکومت
اسلامی حکومت ہوجائے گی؟ پھر بھی سے کہا جاتا ہے' کہ مسلمانوں کا ایک بیت المال قائم
کیا جائے' جس میں زکو ق کی وصولی اور صرف کا انتظام کیا جائے ۔ لیکن سے تو وہ حقوق ہیں'
جو بھی ہم نے اپنی اسلامی حکومتوں میں اپنے ہاں کے ذمیوں کو دیئے تھے' اور جوامریکہ'
رو مانیہ اور یو گوسلاو سے' بلکہ روی ترکتان تک کی حکومتوں نے اپنی مسلمان رعایا کو دے
رکھے ہیں۔ کیا ان با توں سے کوئی نظام حکومت اسلامی نظام میں بدل جاتا ہے؟
جزئی مطالیات چھوڑ د ہجیے

ہم تو وہ حکومت چاہتے ہیں 'جس کی ساری اسمبلیاں اور وزار تنیں نظام تعلیم اور نظام عدالت اور پورے کا پورا مالیاتی نظام اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہم یہ بیس چاہتے عدالت اور پورے کا پورا مالیاتی نظام اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہم یہ بیس جاور مالیات کا نظام غیر اسلامی ہاتھوں میں رہے ہم تو

یہ چاہتے ہیں' کہ ملک کا پوراخزانہ اسلامی بیت المال میں بدل جائے' لہذا براہ کرم آپ حفرات جھوٹی جھوٹی جیزیں نہ مانگے' ورنہ ایسی دوایک چیزیں دے کرآپ کومطمئن کر دیا جائے گا' پھراگر آپ اس کے بعد کوئی اور جزئی مطالبات سامنے لائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ مُلّا لوگ نہایت نامعقول ہیں' ان کے مطالبات بھی ختم نہ ہوں گے' اور یہ ملک کی ترقی اور سے مُلّا لوگ نہایت نامعقول ہیں' ان کے مطالبات بھی ختم نہ ہوں گے' اس آپ اپنی ساری توت اس استحکام کے راہتے ہیں خواہ نخواہ روڑے اٹکاتے رہیں گے' اس آپ اپنی ساری توت اس بنیادی مطالبات مضمر ہیں۔ بنیادی مطالبات مضمر ہیں۔ سر ما بیداروں اور جا گیرداروں کو تندیہ

اب میں کچھ باتیں اپنے ملک کے جاگیر داروں اور سرمایہ داروں سے کہنا چاہتا

ہوں۔آپ حفرات نے ناجائز طریقوں سے جو کچھ سمیٹ رکھا ہے۔ اسے تو اب بہر حال

جانا ہے' سرمایہ پرستانہ طور طریقوں کا اب زمانہ بیں رہا۔ اب روپے کی خدائی کا تخت

متزلزل ہورہا ہے' اب دوسروں کی محنتوں سے ناجائز فائدہ اُٹھانے اور اسراف اور عیاشی کی

ذندگی کے لیے دوسروں کی کمائیوں میں سے سرمائے کے زور پر اپنے حق سے زائد وصول

زندگی کے لیے دوسروں کی کمائیوں میں سے سرمائے کے زور پر اپنے حق سے زائد وصول

کرنے کا سلسلہ بہر حال ختم ہونا ہے۔ ان چیزوں کوختم کرنے کے لیے آپ دوہاتھوں میں

سے ایک ہاتھ کو پیند کر لیجے۔ ایک ہاتھ وہ ہے' جو آپ کے خود ساختہ حقوق اور اعز ازات

کے ساتھ خود آپ کوبھی مناد ہے گا'اور دوسرا ہاتھ وہ ہے' جو جب بھی اُٹھ گا انقام کے لیے

نہیں انصاف کے لیے اُٹھ گا'اور وہ آپ سے صرف اتنا ہی چھنے گا' جو آپ نے ناجائز طور پر

سمیٹ رکھا ہے۔ اگر آپ نے انصاف کرنے والے خدا پرست ہاتھ کو پیندنہ کیا تو پھر یہاں

دوسراانقامی ہاتھ بھی بہر حال دراز دی کے لیے موجود ہے'اور دہ اپنا کام کر کے رہے گا!

مز دورول اور کسانول سے اپیل

ائ طرح میں اپنے ملک کے مزدوروں اور کسانوں سے بھی پچھ کہنا چاہتا ہوں اور وہ اور دوہ اور کسانوں سے بھی پچھ کہنا چاہتا ہوں اور وہ سے کہ آدی صرف روٹی کے لیے بیس جیتا' آدی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز آ دمیت ہے اگر آپ کوکوئی ایسانظام ملے جو آپ کے لیے روٹیوں کا تو انتظام کردیے مگر

آپ کی آ دمیت کوشتم کر دی تواسے ہر گز قبول نہ سیجے۔ایک نظام ایسا بھی موجود ہے جو آپ کوروٹی بھی دیتا ہے اور آپ کی آ دمیت کا بھی انتظام کرتا ہے۔وہ آپ کے مسئلے بھی حل کرتا ہے اور آپ کورو جانیت اور انسانیت کے مدارج بھی طے کراتا ہے۔

# مسلم عوام سے خطاب

اب میں مسلمان عوام ہے چند ہاتیں کہنا جا ہتا ہوں۔ آپ کو سمجھنا جا ہے کہ اسلام کیا ہے اگر آپ اسلام کی حقیقت سے ناوا قف رہے تو ہوسکتا ہے 'کہ اسلام کا نام لے کر آپ کوکفر کی طرف و هکیل دیا جائے شراب کی بوتل پرشربت کالیبل لگا کراہے آپ کے ہاتھ فروخت کیا جائے'اور آپ اے لیک کر لے لیں' یہاں ایک غیراسلامی نظام قائم کر و یا جائے' اور اس کے ساتھ کچھ نمائشی چیزیں اسلام کی شامل کر دی جائیں' اور آب ان نمائشی چیزوں ہے دھو کا کھا کرمطمئن ہوجا ئیں کہبس اب اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ ہم نے اپنی ساری قوت اس مقصد پرلگادینے کا فیصلہ کرلیا ہے کہ ملک کے عوام میں سیج اسلامی شعور بیدار ہو۔ہم ان کو جھنڈوں اور جلوسوں اور جذباتی نعروں ہے ایک کھو کھلے اشتعال میں مبتلا کرنے کا طریق کارتے ہمیں بھتے 'اور نہ بیر چاہتے ہیں' کہ دہ اندھے جذبات کی رُوسے بہنے کئیں۔ بلکہ ہم ان کے اندراسلام کے لیے جینے اور مرنے کا شعوری ولولہ پیدا كرنا جائة ہيں۔ بيرا يك حقيقت ئے كه اگر ہمارے ملك كى حكومت كے ليے ايك ايسا دستور بنا دیا جائے 'جوسو فیصدی اسلامی ہولیکن اس کی پشت پر اسلامی سوسائٹی نہ ہو' تو وہ اسلامی دستورکوئی حقیقی بتیجہ ہیں دکھا سکتا' اور نہاس کے بل پر اسلامی نظام چل سکتا ہے کوئی دستور کاغذ کے اوراق پرنہیں جلا کرتا' بلکہ اس کا بننا اور اس کا کام کرنا اس بات پرموقوف ہوتا ہے کہ ملک کے عوام کی کتنی منظم طاقت اس کو چلانے کا عزم رکھتی ہے۔ اس لیے ہم جاہتے ہیں' کہ جولوگ اسلام کواپینے دین اورمسلک زندگی کےطور پریپند کرتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں اور دین کی خدمت کے لیے منظم ہوں۔

اب میں ان عذرات کور فع کرنے کی کوشش کردل گا'جووہ طبقہ ہمارے سامنے پیش

# کررہائے جواسلامی نظام کو پہند نہیں کرتا'اوراس کے قیام کامخالف ہے۔ استحکام یا کستان کاعذر

ہم سے کہا جاتا ہے کہ بینوزائیدہ حکومت ابھی ابھی بنی ہے اور جی نہیں ہے سرحد پر چارول طرف سے خطرہ ہے۔ بس اِس وقت ساری طاقت پاکستان کومضبوط کرنے میں صرف ہونی چاہئے اور اسلامی حکومت کی بنیا در کھنے کے کام کوملتوی رکھنا چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہراس شخص کا فرض ہے 'جواس میں رہتا ہے 'لیکن و یکھنا ہے ہے 'کہ پاکستان کے لیے اصل خطرہ کہاں ہے؟ اس کے اندریا باہر؟ میں کہتا ہوں کہ اصل خطرہ باہر سے نہیں 'بلکہ اندر سے ہے' اس لیے کہاس کشتی کے ملاح دن رات اس میں چھید کرتے رہتے ہیں۔ ان کی رشوت خوری اوراعزہ پروریاں پاکستان کو مسلسل کمزور کررہی ہیں 'جن تازک حالات کا رونا یہ دن رات خودروتے ہیں' ان میں جو حرکات یہ لوگ خود کررہے ہیں' آئیس و کھود کھی کرا کشر مسلمان یہ کہتے سے جاتے ہیں' کہا گر سامان میں بھی بھی بھی جھی ہونا تھا تو ہم ہندستان میں کیا برے سے ؟ کتنے ہی مظلوم مہا جریہ بیاکستان میں کیا برے سے ؟ کتنے ہی مظلوم مہا جریہ سوال کرتے پائے گئے ہیں' کہ کیا پاکستان ان ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ چیزیں موال کرتے پائے گئے ہیں' کہ کیا پاکستان ان ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ چیزیں موال کرتے پائے گئے ہیں' کہ کیا پاکستان ان ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ چیزیں موال کرتے پائے گئے ہیں' کہ کیا پاکستان ان ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ چیزیں موال کرتے پائے گئے ہیں' کہ کیا پاکستان ان ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہیں۔

پاکستان کومضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک تو جوان اور ایک ایک فوجی سپاہی کے دل میں یہ بات بیٹے جائے کہ جب وہ لڑے گا' تو محض زمین کے لیے نہیں' بلکہ خدا کے لیے لڑے گا'اور اگر وہ جان دے گا' تو قوم کے پچھ لیڈروں اور عبد یداروں کے لیے نہیں' بلکہ خدا کے دین کے لیے دے گا۔ اگر آپ اپنے ہرفوجی کو اس عہد یداروں کے لیے نہیں' بلکہ خدا کے دین کے لیے دے گا۔ اگر آپ اپنے ہرفوجی کو اس بات پرمطمئن کر دیں کہ تیری خد مات صرف اسلام کے لیے حاصل کی محی ہیں' تو پھر بات پرمطمئن کر دیں کہ تیری خد مات صرف اسلام کے لیے حاصل کی محی ہیں' تو پھر ویکھیے کہ وہ کس جراً ت اور دلیری سے لڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے' کہ ہم اپنے نو جوانوں اور اپنے سپاہیوں کے دلوں کو اظمینان ولانے کی اس کے سواکوئی اور تد بیر نہیں رکھتے اور اپنے سپاہیوں کے دلوں کو اطمینان ولانے کی اس کے سواکوئی اور تد بیر نہیں رکھتے کہ یا کتان میں اسلامی نظام کے قیام کا صاف صاف دستوری اعلان کر دیں۔ پھر

کون معقول آ دمی اس حقیقت ہے انکار کرسکتا ہے' کہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں وہ پاکستان کومشخکم کرنے والی ہے' اور عین اس کے استخکام ہی کے لیے اس کو کا میاب بنانے کی ضرورت ہے۔

انتشاراتكيزمصيبتين

پاکستان کومتنگم کرنے کے لیے سب سے بڑا مسکلہ یہ ہے کہ مختلف عناصر اور مختلف صوبے متحد ہوکرا یک بنیانِ مرصوص بن جائیں کیکن جن اصولوں پر ہم آج تک کام کرتے رہے ہیں ان کا قدرتی نتیجہ یہ نمودار ہور ہا ہے کہ ہرگروہ جواپنا کوئی مختلف مفادر کھتا ہے وہ ایک جداگا نہ عصبیت کا مظاہرہ کرتا ہے یہ بے اصول قومی وحدت پیدا کرنے والی مغربی سیاست کے زہر کا اثر ہے کہ اب ایک پاکستان میں ایک مسلمان قوم نہیں کہ پانچ علاقائی سیاست کے زہر کا اثر ہے کہ اب ایک پاکستان میں ایک مسلمان قوم نہیں کہ بانچ علاقائی قومیں بن گئی ہیں سندھی کہ لوچی پنجابی افغانی اور بنگالی! ان سب کو یکجا کر کے بنیان مرصوص صرف اسلام بی کے ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

پھر یہاں''انسار' اور'' مہاجرین''' کی باہمی کش کمش کے سبب سے ان کے دو
الگ الگ نظام بن رہے ہیں' اور دوالگ الگ ریاسیں رونما ہور ہی ہیں۔ اوراگر حالات
ای رفتار پررہے' اوران کا کوئی سد باب نہ کیا گیا' توبیہ مسئلہ بھی پاکستان کے لیے ایک مستقل
خطرہ بن کے موجود رہے گا۔ آپ اس واقعہ سے خطرہ کا اندازہ سیجے کہ مشرتی پنجاب سے آئی
ہوئی ایک برادری کو جب مغربی پنجاب کی سرحد پر آباد کیا گیا' تو وہاں کے مقامی باشندوں
نے سکھوں کو دعوت دے کران پر حملہ کرا دیا۔ یہ متضاد عناصر پاکستان کے لیے اس وقت
تک خطرہ ہیں جب تک ان کے درمیان عصیتیں کام کرتی رہیں۔ ان کواگر باہم جوڑا جا سکتا
ہے' تو اسلامی نظام کی فضا ہیں اسلامی اصولوں کے ذریعہ ہی جوڑا جا سکتا ہے ورندان کے ہر
وقت متصادم ہوجانے کا امکان ہے۔

<sup>(</sup>۱) بیدالفاظ طنزیداستعال کے کئے ہیں۔ورنداسلامی اصطلاح کے لی ظ سے ندمقامیوں نے بھی''انعمار'' کا سار قریدا ختیار کیااورندہ شدستان ہے آنے والوں نے مہاجرین کا سارقریہ الا ماشا ماللہ۔(جدید)

### مسئله مهاجرين كاوا حدحل

اگر پاکستان حاصل ہونے سے پہلے ہمارے لیڈروں نے قوم کے اخلاق کی صحیح تغییر'
اسلامی اصول پر کر لی ہوتی' تو مہاجرین واقعی' مہاجرین' ہوتے اور انصار واقعی' انصار'
پھران کا مسلم کل کرنے میں ہمیں وہ مشکلات پیش نہ آئیں' جوآج دن رات در پیش ہیں۔
قوم میں اسلامی حس بے دار ہوتی تو یہاں کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کرمشرتی پنجاب کے مظلوموں کا استقبال کرتے' خود زمین پرسوتے اور اپنے ہستر اور پلنگ آنے والوں کے حوالے کر دیتے یہ مسئلہ کوئی آئ ہی ہمارے سامنے ہیں آیا۔ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔
مدینہ کی چھوٹی می بستی نے مکہ اور عرب کے مختلف قبائل کے مہاجرین کی ایک کشیر تعداد کو اس صبر وسکون سے جذب کیا' کہ کسی کو کا نوں کا ان خبر بھی نہ ہوئی' کہ اہلی مدینہ کو کوئی مشکل مسئلہ میر وسکون سے جذب کیا' کہ کسی کو کا نوں کا ان خبر بھی نہ ہوئی' کہ اہلی مدینہ کو کوئی مشکل مسئلہ در پیش ہے' در آنحا لیکہ اس زیانے میں حمد نی ذرائع ووسائل بہت ہی ابتدائی حالت میں در پیش ہے در آنحا لیکہ اس مسئلہ کو اسلامی اسپر شے اور اسلامی اخلاق نے حل کیا تھا' اور یہاں بھی اس مسئلہ کو اسلامی اسپر شے اور اسلامی اخلاق نے حل کیا تھا' اور یہاں بھی اس مسئلہ کو اسلامی اسپر شے اور اسلامی اخلاق نے حل کیا تھا' اور یہاں بھی اس مسئلہ کو اسلامی اسپر شے اور اسلامی اخلاق نے حل کیا تھا' اور یہاں بھی کا واحد حل بی بھی ہے۔

ہندستان میں ہندو حکومت کے قیام کا خدشہ

دوسرا عذر میے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم کر دی گئی تو ہندستان میں ہندوحکومت قائم نہیں میں ہندوحکومت قائم نہیں ہوچکی؟ کاغذ پر کہا جارہاہے کہ انڈین یو نین کی حکومت کا کوئی فرجب نہیں اوراس میں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں 'لیکن واقعہ سے ہے' کہ وہاں مسلمانوں کوزمین پر چلنے کے بھی حقوق حاصل ہیں۔ اس لیے آپ وہاں کی فکر نہ کریں وہاں تو جو پچھ ہونا تھا' ہو چکا' دوسری بات میں سے کہتا ہوں کہ اب تک جونقصان ہمیں پہنچا ہے وہ اس لیے بہنچا ہے' کہ ہم اسلام کانا م تو لیتے ہیں لیکن اسے اپنی زندگی کا دستورالعمل نہیں بنا ہے۔ اگر یہاں ایک مرشبہ اسلام کانا م تو لیتے ہیں لیکن اسے اپنی زندگی کا دستورالعمل نہیں بنا ہے۔ اگر یہاں ایک مرشبہ

اسلامی نظام قائم ہوجائے جو بےلوٹ انصاف کے بل پر چلے اور یہاں کی حکومت وعدے کی تھری ہو اور اپنے طر زِئمل سے ثابت کر دے کہ اس کے تمام معاملات عدل وانصاف اور صدافت ودیانت پر بنی ہوتے ہیں 'تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی قسمت جاگ اُٹے بلکہ خود ہندوستان کی قسمت بھی بدل جائے۔ آخر پہلے یہ ہندوستان کی قسمت بھی بدل جائے۔ آخر پہلے یہ ہندوستان کے مسلمان کہاں سے آئے تھے ؟ یہیں کے ہندوہی تو زیادہ تر مسلمان ہوئے تھے۔ تو پھر آخ بھی اگر آپ دکھا دیں کہ اسلام سے ملک کا انتظام کیا درست ہوتا ہے معاشی اور معاشرتی نظام کتنے صالح ہوجاتے ہیں' پالیسی کتنی بے لاگ ہوتی ہے' تو ہندوستان کے معاشرتی نظام کتنے صالح ہوجاتے ہیں' پالیسی کتنی بے لاگ ہوتی ہے' تو ہندوستان کے لوگ سو پہنیس کے کہ آخر کیوں نہ ہم بھی اس نظام کو اختیار کرلیس ۔ وہ آپ کے دشمن تو ہو سے ہیں' مگراپے تو وٹمن نہیں ہیں۔ یہی ایک صورت ہے' جس سے ہماری آٹھ موسالہ تاریخ جس پرخط نئے پھر گیا ہے از سرِ نوزندہ کی جاسمتی ہے۔

#### ہندوا قلیت کاعذر

پھریے فرد کیا جاتا ہے' کہ اسلام کی حکومت کو ہند واقلیت کیے گوارا کرلے گی۔ بیعذر بھی مہمل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سرحد اسمبلی میں کوٹو رام نے ایک ریز ولیوٹن پیش کیا ہے' جس میں سرحد اسمبلی سے مطالبہ کیا گیا ہے' کہ وہ دستور ساز اسمبلی کوصوبہ سرحد کے جوام کی اس خواہش ہے آگاہ کرئے کہ وہ پاکستان میں اس نظام جیات کوجلدا زچلد ٹافذ کرا تا چاہتے ہیں' خواہش ہے آگاہ کرئے کہ وہ پاکستان میں اس نظام جیات کوجلدا زچلد ٹافذ کرا تا چاہتے ہیں' جس کی بنیا وقر آن کے قوانین پر ہوئی نظام یقینا دنیا کے لیے ایک قابل تقلید مثال ثابت ہوگا۔ چند ہی روز پہلے میرے پاس مدراس ہے ایک خطآیا ہے' جس میں بتایا گیا ہے' کہ چند ہی روز پہلے میرے پاس مدراس ہے ایک خطآیا ہے' جس میں بتایا گیا ہے' کہ پاکستان ''اسلام کا نظریہ سیاس' اور ''معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل' ' (میرے دور سالے) پڑھنے کے بعدا یک تعلیم یا فتہ ہندو نے کہا کہ''ہم پر سے چیز بھی واضح نہیں کی گئی کہ پاکستان میں ساس طرح کا صالح نظام حیات قائم کیا جائے گا۔ اگر مسٹر جناح اس چیز کی وضاحت فر ما دیے توکوئی ذی فہم انسان اس کی مخالفت نہ کرتا۔

# غيرمسكم اقليتول سيحابيل

تا ہم مجھے معلوم ہے' کہ ہمارے ملک کے بہت سے غیرمسلم حضرات اس ہے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ایک الی حکومت کے فر مال بردار کیسے ہوسکتے ہیں جوایک مذہب کی یابند ہو۔اصل واقع بیہ ہے کہ ہمارے غیرمسلم بھائی ایک چیز کوعش نہ جانے کی وجہ سے اس سے اختلاف کررہے ہیں' حالانکہ بیتے معنوں میں وہی چیز ہے جسے گاندھی جی'' رام راجیہ' کہتے تنظ اور جمارے عیسائی بھائی '' آسانی بادشاہت' کہتے ہیں۔ ہم اینے ہندستانی ہندو بھائیوں کے شکر گزار ہوں گئے اگر وہ ہندستان میں حقیقی رام راجیہ قائم کردیں۔اس رام را جبیه میں بنیا دی انسانی حقوق کی حفاظت موجود ه لا دین حکومت کی بهنسبت زیاد ه بهتر طریق ہے ہوگی۔ میں اپنے غیرمسلم بھائیوں کو یقین ولاتا ہوں کہ اگر بیہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی' تو ان کے حقوق بالکل محفوظ ہوں گئے اور زمین پر بھی ان کو وہی حقوق دیئے جا تمیں کے جو کاغذ پر ہوں گے۔لیکن اگر یہاں جمہوریت کی لادینی حکومت قائم ہوئی' تو پیہ مسلمانوں کی'' قومی حکومت'' ہوگی' جس میں اکثریت اپنی مرضی کےمطابق اپنے سارے تو می تعصبات کے ساتھ من مانی کارروائیاں کرے گی۔اسلامی حکومت کے قائم ہونے کی صورت میں جوحقوق اسلام میں آپ کے لیے مقرر ہیں مسلمانوں کو اور ان کی حکومت کو اس کا اختیار ہی نہیں رہے گا کہ وہ ان میں کمی بیشی کریں۔ یہاں کا مسلمان اینے اخلاقی طر زعمل کوانڈین بونین کے یا دنیا کی کسی اورغیرمسلم قوم یا حکومت کے رویے کود بھے د کھے کر نہیں بدیے گا۔ بلکہ اس کا طرز قکریہ ہوگا کہ دوسری قومیں اور حکومتیں اگر اپنے عہد کوتو ڑتی ہیں' توتوڑیں میں مسلمان ہوکرا ہے عہد کر کیسے تو ڈسکتا ہوں۔

یہ بات آپ کومعلوم ہے کہ گزشتہ فسادات میں اگر کسی نے یہاں غیر مسلموں کوظلم سے بچانے کی کوئی بے خرصانہ کوشش کی ہے تو وہ دین دارلوگ ہی ہتھے۔ وہ جانتے ہے کہ مندوستان میں ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہور ہا ہے کیکن پھر بھی ان کی خداخوفی اور انسانی ہمدردی نے انہیں زیادتی اور ظلم سے نہ صرف باز رکھا' بلکہ انہوں نے حتی الامکان

ا بے غیر مسلم بھائیوں کو بناہ دی اور محفوظ مقامات تک پہنچایا 'اوراس کام میں اپنی جان اور مال کی ذرا پر وانہ کی ۔ جمارے پاس ایسے بہت سے واقعات کا نہ صرف یہ کہ دیکار ڈ ہے 'بلکہ خود غیر مسلم حضرات کے متعدداعتر افی خطوط ہم تک پہنچے ہیں 'اور ہندوستان جانے والے غیر مسلموں میں سے ہزاروں اس کی گواہی دیں گے۔

# اسلامی حکومت کی گارنی

اسلامی حکومت کی صورت میں بہاں جوگارٹی دی جائے گی وہ ہماری طرف ہے نہیں ، بلکہ خدااور رسول سائی آیا ہے کی طرف ہے ہوگی ، حضور سائی آیا ہے کے الفاظ ہیں کہ جوذتہ دے کر چر خلاف عہد کرے قیامت کے روز میں خوداس کے خلاف مدی ہوں گا اور وہ جنت کی بوجی نہ سو تکھے گا۔ چر حضور سائی آیا ہے گی آخری وصیت میں جہاں نماز اور کورتوں کے حقوق کی تاکید تھی وہاں ذمیوں کے حقوق کی اوائیگی کا بھی حکم تھا حضرت مر سائی اور کورتوں نے کا واقعہ ہے کہ ایک وفعہ جب مسلمان فوج ایک جگہ ہے پہا ہونے پر مجبور ہوئی ، تو انہوں نے غیر مسلموں کو بلاکران کے ٹیکس واپس کر دیئے کہ ہم نے بیٹیس آپ کی حقاظت کی ذمتہ داری بوری کرنے سے مسلموں کو بلاکران کے ٹیکس واپس کر دیئے کہ ہم نے بیٹیس رہا جو تہماری حقاظت کی ذمتہ داری بوری کرنے سے قاصر ہیں اس لیے اس قم پر بھی اب ہمارا کوئی حق نہیں رہا جو تہماری حقاظت کے لیے گی گئی میں غیر مسلم بھا تیوں سے کہوں گا کہ یہ نظام آپ کے لیے رہمت ہوگا آپ اس کے قاصر ہیں اس انہ میں آپ کے لیے دہمت ہوگا آپ اس کے خاصر بی طرف کرنے میں ہمارا ساتھ و جبحے اور ہمیں مدد بہم پہنچاہے ۔ اسلامی نظام میں آپ کے لیے مسلمانوں مغربی طرزی ہو تو آپ مغربی جہوریت کے مقالے میں آئی زیادہ برکات ہیں کہ اگر آپ کوان کا اندازہ ہو تو آپ مغربی جمہوریت کے مقالے میں آئی ذیادہ برکات ہیں کہ اگر آپ کوان کا اندازہ ہو تو آپ مغربی حرصر کی میں جور یت کی مخالفت اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کرکوشش کر ہیں۔

دنیا کی رائے عام کے بگڑ جانے کا ہول

یہ عذر بھی کیا جاتا ہے گہ اگر ہم نے مذہبی حکومت قائم کی تو دنیا کی رائے عام ہمارے متعلق خراب ہوجائے گی۔اس کا مطلب سے ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اپنے

«مُلَّا وَلَنْ كَى حَكُومت كَاشِيهُ '

اسلام پرشرمانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اسلام پراتنا بھی ایمان نہیں جتنا کے 191ء میں روس کے کمیونسٹوں کو کمیونزم پر تھا۔ وہ لوگ جب جنگ سے نکلے تھے تو ملک کی معاشی حالت نا گفتہ بھی ٔ سارانظام درہم برہم تھا ملک جاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا' فوج فنكست خور ده اورصنعت وحرفت خسته حال تھی۔ اور بیجی واضح تھا' كهاشتر اكی نظام کے قیام کے ساتھ ہی دنیا کی ساری سر مایہ دارطاقتیں اس کے خلاف ہوجا تیں گی کیکن ان ساری ہاتوں کے علی الرغم انہوں نے بیانظام قائم کیا 'اوراب ہرسر مابیددارطافت اس سے لرزہ براندام ہے ہمیں دوسروں کی طرف نہیں اپنی طرف دیھنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان ہونے كا تقاضا كيا ہے جميں اس تقاضے كو يوراكر ناجا ہے دنياكى رائے عام اسلام اورمسلمانوں كے متعلق خراب ہوئی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام کومیدان عمل سے باہرر کھ کرا پنے آپ کومسلمان کی حیثیت ہے روشناس کرایا ہے چنانجہ اسلام بھی مضحکہ بن گیا' اورمسلمان بھی۔لیکن اب اگر ہم اسلام کومیدان عمل میں لاکراسے پوراا فترار دے دیں تو دنیا کی رائے عام متنقل طور پر اسلام کے بارے میں بھی درست ہوجائے گی اور ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی! ہوسکتا ہے کہلوگ ایک دوسال تک غلط فہمیوں میں مبتلا رہیں کیکن دو جار سال کے بعدوہ ہمارے متعلق اپنی رائے بدلنے پرمجبور ہوں گے اور پیسلیم کریں گے کہ بیہ لوگ تو ہمارے رہنما بننے کے قابل ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہے جس کی بنیاد پرایک جہانی ریاست (world state) بن علی ہے کوئی وجہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے تجربے کود مکھ کران کے دل آپ کے سامنے جھکنے نہ شروع ہوجا کیں۔

ایک عذر توبیجی تراشا گیا ہے کہ اسلامی حکومت تو ''مُلَّا وں'' کی حکومت ہوگی'اورمُلَّا و نیا کے معاملات کوکیا جانیں۔ میں اس عذر کے گھڑنے والوں کو بیہ بتادینا چاہتا ہوں' کہ ہم آپ کے اس'' با دبان' سے بھی ہوا نکال چکے ہیں۔ پاکستان میں اب جولوگ اسلامی نظام کے مطالبے کو لے کراُ مجھے ہیں' وہ'' ملا' نہیں ہیں' بلکہ آپ کی طرح دنیا کے معاملات کو بھی

خوب بجھتے ہیں ٔاوراس کے ساتھ قر آن وحدیث کو بھی !اسلامی حکومت کے مطالبے کولانے والے لوگ جدید فلفہ وسیاست کو بھی آپ سے بہتر طور پر سمجھنے والے ہیں اور قرآن کے فلیفہ وسیاست سے بھی کورے ہیں ہیں۔ظاہر بات ہے کہ اسلامی حکومت اگر قائم ہوگی تو وہ اینے چلانے کے لیے ایسے ہی آ دمی طلب کرے گی جوموجودہ دور میں اسلامی اصول پر كام كرسكين بميں مل كے باشندوں اور رائے دہندوں كو بتانا پڑے گا 'اور اس بارے میں ان کی ذہنی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ اسلامی حکومت کے لیے کیسے آ دمی فراہم کریں۔اگر کہیں مندر کے انتظام کے لیے آ دمی مطلوب ہوں تو لوگ ویسے ہی آ دمی تلاش کر کے دیں گئے اورا گرمسجد کے انتظام کے لیے کارکن در کار ہول ' تو وہی آ دمی ان کے سامنے آئیں گے اور ایک بنک کا نظام چلانا ہو' تو اس کی صلاحیت رکھنے والے آ دمی ہی چنے جا کیں گے۔ اس طرح اگراسلامی حکومت کوچلانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہوگی تورائے عام اس کام کی سیج صلاحیتیں رکھنے والوں کو چھانٹ کرآ کے لانے لگے گی سیجھنا درست نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو چلا سکنے والے کارکنوں کا بالکل قحط ہے۔ایسے آ دمی موجود ہیں'اور پبلک ہی کے اندرنہیں' بلکہ خود آپ کی حکومت کے موجودہ پرزوں میں بھی اس معیار کاایک بڑاطبقہ موجود ہے۔

## غيراسلامي نظام ميں اسلامي قانون

پھریہ کہاجا تا ہے کہ کیوں نہ نظام توغیر اسلامی رکھا جائے 'اور عدالتی قانون اسلام کا جاری کردیا جائے ؟ میں کہتا ہوں کہ پھر کیوں نہ ایک سکھ کو مسجد کا امام بنادیا جائے ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ریاست تو اپنے آپ کو لا فد جب کے اور قانون وہ فد جب کا جاری کرے۔ مجھے اس رائے کے پیش کرنے والوں کی عقل پر رحم آتا ہے۔ ایک غیر اسلامی نظام کے سائے میں اسلامی قانون کا سجے طور پر نشوونما پاناممکن ہی نہیں ہے۔ اسلامی قانون کا تیجہ خیز نہیں کا قیام واجر انظام تعلیم اور معاشرتی ماحول کو اسلام کے مطابق ڈھالے بغیر ہر گز نتیجہ خیز نہیں ہوسکتا۔ اسلام کا قانونی نظام اس کے معاشی اور معاشرتی نظاموں سے الگ ہوکر اور کسی ہوسکتا۔ اسلام کا قانونی نظام اس کے معاشی اور معاشرتی نظاموں سے الگ ہوکر اور کسی

دوسرے نظام کا جزوبن کرنہ تو پروان چڑھ سکتا ہے اور نہ وہ برگ وہار لاسکتا ہے جواس سے مطلوب ہیں۔ بیج کت تو ہالکل ایسی ہی ہوگی جیسے آم کی ایک ٹبنی کو کیکر کے تنے پر بیج ند کر دیا جائے۔ اس صورت میں اس ٹبنی سے آم ملنا تو کجا' دیر تک اس کا سرسز رہنا بھی مشکل ہے۔ بیم مہمل با تیں اچھے خاصے تعلیم یا فتہ لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں' جواس ملک کے بیم ہمل با تیں اچھے خاصے تعلیم یا فتہ لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں' جواس ملک کے انظام کو چلا رہے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے' کہ آپ اگر اس ملک کو اسلام کے اصولوں پر چلا نا چاہتے ہیں' تو پھراس کا دستور لا زما اسلامی ہونا چاہیے۔

ان عذرات کے علاوہ اگر کوئی اور عذر بھی ہول تو ہم ان کو بھی سنتا چاہتے ہیں اوران کے جواب میں جودلائل ہمارے پاس ہوں گے ہم انہیں پیش کر کے ذہنوں کوصاف کرنے کی کوشش کریں گئے کیونکہ ہماری خواہش ہے ہے کہ اس ملک کی رائے عام کو پوری طرح مطمئن کریں گئے کیونکہ ہماری خواہش ہے ہے کہ اس ملک کی رائے عام کو پوری طرح مطمئن کریں اور عوام النا س خوب اچھی طرح جان لیس کہ ان کی فلاح اسی شے میں ہے کہ ان کے ملک میں اسلامی نظام قائم ہو۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# عالم إسلام كے معروف مصنفين كى چارمقبول ترين كتابيں

اسلام اورا یمان کی جامع تعریف اور عبادات کی منفر دنشری ایسی کتاب جس نے لاکھوں زند گیوں کو تبدیل کر دیا



اسوه ءرسول منافقية كاتحريك انداز مين مطالعه سيرت پاکشا كي مقبول ترين كتاب سيرت پاکشا كي مقبول ترين كتاب



احاديث رسول الميني كاروشي مين را منمائي كاانمول خزينه مخضر مرجامع تشرح

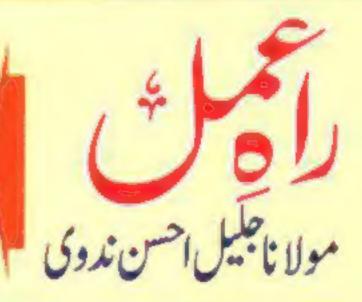

بندگان خدا کے دلول میں اسلام کا جذبہ شوق وعقیدت بیدار کرنے کے لیے قرآن اور حدیث كى روشى مين كامياب زندگى كسنهرى اصول برطبقة فكرمين يكسال مقبول

\* جارون كتابين يكسال سائز ،خوبصورت ثائل ،اميور ثد كاغذ معيارى طباعت اورمضبوط جلد بندی کے ساتھ \* عید، شادی اور دیگرخوشی کے مواقع پرخوبصورت تحفہ

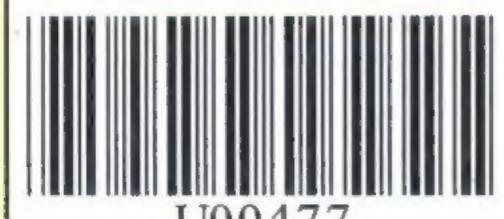

معضوره مكان روؤ ، لا مورياكتان 1, 35417074, 1

